

# بيني لِنْهُ الرَّهُمْ الرَّهِمْ الرَّهِمْ الرَّهِمْ الرَّهِمْ الرَّهِمْ الرَّهِمْ الرَّهِمْ الرَّهِمُ الرَّهِمُ الرَّهِمُ الرَّهِمُ الرَّهِمُ الرَّهِمُ الرَّهُمُ المُلْعُ الرَّهُمُ الْمُؤْمِلُ الْمُعِمِّ الرَّهُمُ اللَّهُ اللْمُ الْمُؤْمِلُ اللْمُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلِ اللْمُؤْمِلُ اللْمُومُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلِ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلِ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلِ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلِ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلِ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْ



كتاب وسنت ڈاٹ كام پر دستياب تما م البكٹرانك كتب.....

🖘 عام قاری کے مطالعے کے لیے ہیں۔

🖘 مجلس التحقيق الإسلامي كعلائ كرام كى با قاعده تقديق واجازت ك بعداً پ

لوژ (**UPLOAD**) کی جاتی ہیں۔

🖘 متعلقہ ناشرین کی اجازت کے ساتھ پیش کی گئی ہیں۔

🖘 دعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ، پرنٹ، فوٹو کا پی اورالیکٹرانک ذرائع سے محض مندر جات کی

نشر واشاعت کی مکمل اجازت ہے۔

\*\*\* **تنبیه** \*\*\*

🖘 کسی بھی کتاب کوتجارتی یا مادی نفع کے حصول کی خاطر استعال کرنے کی ممانعت ہے۔

🖘 ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کے لیے استعال کرنا اخلاقی، قانونی وشرعی جرم ہے۔

اسلامی تعلیمات پرمشتمل کتب متعلقه ناشرین سے خرید کر تبلیخ دین کی کاوشوں میں بھر پورشر کت اختیار کریں

نشر واشاعت، کتب کی خرید وفروخت اور کتب کے استعال سے متعلقہ کسی بھی قتم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں اللہ فرمائیں اللہ

webmaster@kitabosunnat.con

www.KitaboSunnat.com



www.KitaboSunnat.com



محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

anidi Jinax Iranok

general in a storied

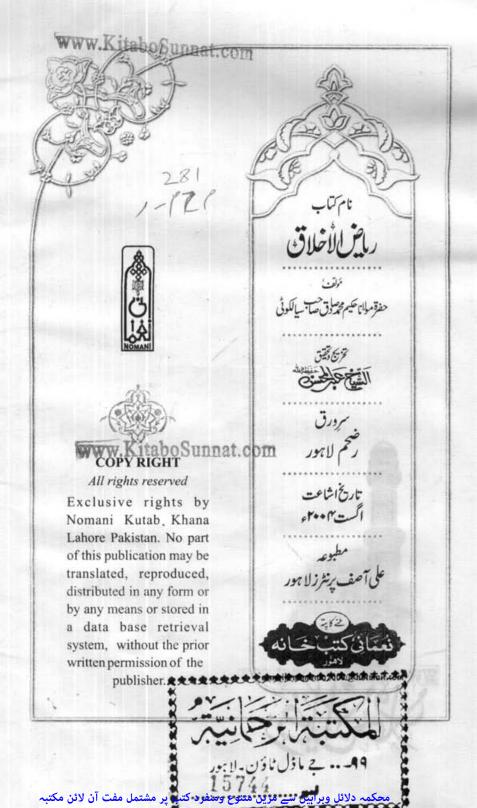







نعمان كالمناف المعاند المالية والمالية والمالية

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ







### فهرست مضامين

| ۳۲ -       | چھوٹا بڑے کوسلام کرے                                 | 194         | انتساب 😝                               |
|------------|------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|
| ۳۳         | سوار کا پیدل کوسلام                                  | ا ا         | عرض ناشر مستحجي                        |
| سهم        | واقف اور ناوا قف كوسلام                              | 14          | تبرك تبرك                              |
| ٣٣         | یہود یوں کے شتر کینہ کا جواب                         | 10          | خطبه رحمته للعالمين فتخري              |
| ١          | انگلی اور جھیلی ہے سلام کرنے کی ممانعت               | rz          | ين آبك الله                            |
| ماما       | سلام کودیگر مکروه صورتیں                             |             | السلام عليم للجي                       |
| ra         | تبليغي سلام كاجواب                                   | Pm/hr       | ملمان کے چین ک                         |
| ٣٦         | رخصت کے وقت سلام                                     | ro          | دوستی اور محبت کاراز                   |
| ٣٦         | سلام کی ابتداء                                       |             | تقدیم سولام کا مرتبه                   |
| <b>14</b>  | إسلامي سلام كالازوال توازن                           | my          | تكبرسے برات ونجات                      |
| <b>ሶ</b> ለ | مصافحهٔ معانقهٔ اور بوسه                             | rz          | معمولی اوٹ کے بعد سلام                 |
| <b>~</b> 9 | مصافحه ہے گناہوں کی شخشش                             | J 172       | سلام کے آ داب                          |
| <b>~</b> 9 | مصافحه سيخيل إسلام                                   | rz          | قضائے حاجت کے وقت سلام کا جواب         |
| ۵٠         | مصافحه سے کمیند دُور                                 | MA          | روران نمازسلام کا جواب                 |
| ۵٠         | مصافحه سيسقوط معاصى                                  | <b>ا</b> سو | تر آن مجید کی تلاوت کے دوران سلام کرنا |
| ۵۱         | مصافحه ایک ہاتھ سے                                   | rq          | حمام میں موجود خض کوسلام کرنا          |
|            | رسول اللَّهُ فَأَلَّتُهُ أُور حضرت فاطمه كا أيك باته | rq          | سوتے جاگتے لوگوں کوسلام کرنا           |
| ۵۲         | ے مصافحہ                                             | ۰۰م         | دوران خطبه سلام کرنا                   |
| ۵۲         | المحرم مر داورعورت كامصافحه                          | ۴۰ ا        | گھروالوں پرسلام                        |
| ۵۳         | مصافحہ کے بعد سینے پر ہاتھ                           | l M         | عورتوں پرسلام                          |
| ۵۳         | حضرت جعفر سے معانقہ                                  | ויא         | الوكون يرسلام                          |
| ۵۵         | اولا د کا پوسه                                       | اس          | کلام سے پہلے سلام                      |
| •          | رسول اللهُ مَثَالِثُنَامُ اور حضرت فاطمه میں محبتوں  | ۲۳          | سلام بابرکت ورحمت                      |
|            |                                                      |             | •'                                     |
|            |                                                      |             |                                        |

|     | T TO SEE THE SECOND TO SEC | X_       | رياض الاخلاق                                           |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------|
| 41  | مشائخ كيلئة تعظيمي قيام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۵۵       | کے تباد لے اور استقبال                                 |
| 44  | صحابةٌ قيام نه كرتي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۲۵       | بوسه کی اقسام                                          |
| 44  | مریدوں کی خدمت میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۵۷       | علائے ربانی کا فرض                                     |
| ۷۸  | حفریت سعد کے استقبال کی حقیقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 02       | ابوسه كاانو كهادستور                                   |
| 4   | <u>ا قیام تعظیمی کی سزاِ</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۵۸       | چو ما چائی کرانا                                       |
| ۸٠  | تضندے تصندے گھر جاؤ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۵۸       | خوری کےشامین کاخون                                     |
| Ai  | ايفائے عہد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۵۹       | ایک ملاقاتی ہے رسول خدا کا سلوک                        |
| AI  | منافقت کی ایک تہائی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۱ ۲۰     | مريد كافقيدالثال استقبال                               |
| Ar  | قابل ایفاوعده کرو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۱ ۲۰     | مريد کو چ <u>پ</u> واوننتيال دين<br>نذ                 |
| Ar  | عهد شکن کی حشر میں رسوائی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11       | حدیث بوسهاطراف اورنفس اماره<br>پرچمه                   |
| ۸۳  | حکام کی رعایا ہے عہد شکنی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ווי      | درولیژی جھی عیاری                                      |
| ٨٣  | عا دراعظم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 77       | جملهٔ معترضه<br>سرند روی                               |
| ۸۵  | وعده کی اہمیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 47       | ایک خصرصورت کانزول<br>نبرید بریا                       |
| YA  | بچول سے جھوٹے وعدے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Yr.      | ووضروری مسئلے<br>دیں میں جب ریں ہے۔                    |
| 14  | وعدہ بھی قرض ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 70       | دونوں آیتوں کا ماہ چہار دہم<br>حت                      |
| ۸۸  | تيره اونىنئول كاوعده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 77       | حدیث بوسهاطراف کی حقیقت<br>حقیت کی شرخید               |
| ۸۸  | عهد کی باز پرس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 79       | حقیقت کی روش جبیں<br>اتر ایس کرم جہ جارہ نیز ال        |
| ۸۹  | صدق ادر كذب كالتياز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | ہاتھ پاؤں کا نہ چومنا اللہ تعالی اور رسول کو پسند<br>- |
| ٨٩  | نیکوکاری اور بدکاری <i>کے محرک</i><br>پ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4.       | ہے<br>خودداری کافلک بوس تخیل                           |
| 9+  | اصدیق اور کذاب<br>آیرو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۷٠<br>دا | فورداری ه ملک بور پی<br>نفس اماره کی سجده خواہی        |
| 97  | کلم حق بھی جہاد ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21       | سبده کی شرعی ممانعت<br>سبده کی شرعی ممانعت             |
| 97  | حبھوٹ بولنابڑی خیانت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | مبدون رک مانشد<br>غیرالله کے سحدہ کااستیصال            |
| 91" | کذاباور پ <i>ھرمسلم</i> ان<br>منت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2        | یر <i>استقبال جائز</i> ہے<br>استقبال جائزہے            |
| 914 | اخلاقی بلیدی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20       | ایک وه درویش ایک به                                    |
| 90  | دروغ گوئی اور جھوٹی شہادت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20       | میں مورور میں ہیں ہے۔<br>قیام افغیر اللہ کی ممانعت     |
| 90  | شرک اور جھوٹ ہموزن ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 24       | غیر ایر مندن با منطق<br>مجمی قیام کی تعریف             |
| 97  | حبھوٹ بولنا ہی جھوٹی گواہی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - '      |                                                        |

| ×X      |                                             | X    | رياض الاخلاق                                |
|---------|---------------------------------------------|------|---------------------------------------------|
| 119     | چغل خور کا انجام                            | 92   | حِمونی قتم سے دوزخ                          |
| 154     | برائيوں كا تذكره أور شكائتيں                | 91   | تكفير ولعنت اور بدمكماني                    |
| 111     | دريا كومتغير كردينے والى غيبت               | 1++  | زبان کی حفاظت کی ضانت                       |
| 171     | ا نقل نکالناغیبت ہے                         | 1++  | معمولی باتوں کے بھاری نتائج                 |
| 177     | ا ثريار فعت اخلاق                           | 1+1  | پہلے تولیں پھر بولیں                        |
| 177     | رحمته للعالمين كى سات تقييمتين              | 1+1  | مسلمان کو کا فر کہنا                        |
| 144     | نصائح رسالت ماب مَنْ النَّيْظِ إِيرا يك نظر | 1+1  | بال جان اورآ برو                            |
| 144     | الله كا دُرِ                                | 1+1" | افتق اور كفرى تبهت                          |
| IFY     | گندے گھروندے                                | 1+14 | سباب کی پہل ظلم ہے                          |
| 11/2    | الله کی بوجا                                | 1+1~ | صديق لعان نه هو .                           |
| 1172    | اشرک ہے اجتناب                              | 1-0  | لعنت اوررحمت کے معنی                        |
| 188     | ا دوآیتوں کاسرچشمہ                          | 1+4  | الله كقريب لائين                            |
| IPP.    | طول سکوت<br>ا                               | 1•∠  | العن طعن کی ممانعت                          |
| اسلا    | كثرت شخك                                    | 1+4  | مومن لعان نبيس هوتا                         |
| 150     | ا قبقهه دل ی موت<br>سریرین                  | 1+/  | لعنت کی بددعانه کرو                         |
| 11-2    | حق گوئی ہر قیمت پر                          | 1+9  | ہوا پرلعنت نہ کرو                           |
| IFA     | اظهار دین بلاخوف لومه لائم                  | P+1  | لعنت لاعن پرلوٹ آئی ہے                      |
| 114     | ا پنے گریبان میں منہ                        | 11+  | لعنت قہراللی ہے                             |
| 114+    | اغیبت سے عذاب قبر                           | 11-  | مور دلعنت افعال                             |
| 114.    | ا فیبت زنا ہے شخت تر                        | 1112 | کسی کواللہ کا رقمن کہنا<br>سریب             |
| اما     | غیبت سے وضواورروز ہ کا اعاد ہ<br>سریب       | וות  | آء گ کی دوز ہانیں                           |
| ۱۳۲     | خدا کے بہترین اور بدترین بندے<br>اس سر      | 110  | غیبت ٔ بهتان اور حفظ لسان<br>بریست به سریست |
| ۱۳۳     | الل الله کی زیارت                           | 110  | غیبت کے احوال وکوا کف<br>ذ                  |
| ا سوماا | مفسد چغل خور                                | 112  | بدنی عیبوں کی غیبت                          |
| Ira     | ا بہتان کی فتنه انگیزی<br>نسب سید           | 114  | سکوت میں نجات                               |
| IL Y    | ا دوزخ کے پل پرقید<br>ن سریر                | IIA. | زبان کی حفاظت کا حکم<br>ایریس               |
| 162     | غيبت كأكفاره                                | 119  | آج کل کاماحول                               |

| <b>X</b> | ٨ |                                         |      | رياض الاخلاق            |                                            |
|----------|---|-----------------------------------------|------|-------------------------|--------------------------------------------|
| 144      |   | ظلم کی معاونت                           | IMA  | ت عائشه پر بهتان        | حضر                                        |
| 141      |   | ظالم حاكمول كاانجام                     | 1179 | •                       | عكرخراش واقعه                              |
| 141      |   | طالم كامعاون                            | 101  | پررنج وغم کے پہاڑ       | 1                                          |
| 169      |   | البعض امورظلم<br>                       | 101  | کانوں میں               | طوفان کی بھنک                              |
| 149      |   | الحنفي نمه بهب كافتوى                   | 107  | میکے گھر                | حضرت عاكشه                                 |
| 149      |   | نذ رلغير الله كيول باطل ہے              | 125  | ىكول كى بركھا           | المستحمول سےافت                            |
| 1/4      |   | ایمان افروز فتوی می است.                | 100  |                         | عا ئشە كى طلاق ـ                           |
| 1/4      |   | ا بحرالرائق کافتوی<br>د په په په        | 100  |                         | حضرت اسامة                                 |
| 14.      |   | مولاً ناعبدالحي كافتوي<br>التاريخ       | 100  |                         | حصرت علی کی شہ                             |
| 11/1     |   | الظلم ندكرو                             | 100  | Į.                      | برىريە كى شہادت                            |
| 111      |   | ا حشر میں ظالموں کا حال<br>ایت سے میں ا | 100  | ,                       | عا كشركة نسوم                              |
| IAM      |   | الشم ہے باز آغالم                       | ISM  |                         | آ لوده دامن ہے                             |
| IAM      |   | امانت کی ذمه داریاں                     | 100  | بزجواب                  | عائشة كاصبرلبري                            |
| IAG      |   | امانت کی دسعتیں                         | 104  | امنی پرنزول قرآن        |                                            |
| 110      |   | امانت کی جلو ہ فر مائی                  |      | لينے والوں كواس اس كوڑے | 4 . 1                                      |
| IAT      |   | ا ایمان بالقرآن کا مطلب                 | 109  | į v                     | سزامنطع'حساناه<br>پری                      |
| PAI      |   | گلہائے امانت کا تنوع<br>میرون           | 109  |                         | بهتان نه لگائیں<br>سریت                    |
| YAL      |   | علماء دمشائخ کی خیانت                   | 14+  |                         | سانحدا فک کی سبق<br>ارا سر سر کر د         |
| 11/4     |   | حکومت خدا کی امانت ہے                   | 145  | 1                       | الله كےسوا كوئىغ<br>ا مُثَاللْهُ عَلَيْمَا |
| IAZ      |   | اعضائے انسانی امانتیں ہیں               |      | وغیب دان جاننے کے متعلق | .• !                                       |
| 114      |   | حقوق العبادكي امانتين                   | 177  | ي ا                     | احفی ندہب کافتو ؤ<br>نہ نے م               |
| IAA      |   | فريضه كسب حلال                          | 174  | *                       | غیبت غیرمحرمه<br>هٔ سس مرد در              |
| IAA      |   | زمانة حمل مين رزق حلال                  | 172  | 1                       | غیبت کے جواز کر<br>ظل                      |
| IAA      |   | ایام رضاعت میں صالح دودھ                | 121  | اکی تاریکیاں            |                                            |
| 1/19     |   | محجور منه سے تھوکو                      | 120  | ļ                       | ظلم کےافعال<br>ظلم ہے۔                     |
| 19+      |   | رزق حلال سے اخلاق پر اثر                | 124  |                         | ظلم کی نتیجہ خیز ماں                       |
|          |   |                                         |      |                         |                                            |

|           | 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10   |             | رياض الاخلاق                          |                                   |
|-----------|--------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| ri•       | تین باراجازت مانگیں                        | 19+         | پرایک نظر<br>ا                        | آمدنی کے ذرائع                    |
| 711       | مَیں ہوں مَیں ہوں نہ کہو                   | 19+         | المحنتاني                             | وكالت كےحلال                      |
| rir       | سلام اوراذن كيلئے لوٹا ديا                 | 191         | **                                    | ڈاکٹری اور طبابر                  |
| rir       | اپنے گھروں میں سلام پکارو                  | 191         | کے ملاز مین                           | پولیس اور پھهری                   |
| 414       | خوشامد'لجاجت اورمدح سرائی                  | 191         |                                       | حسب حرام کے ا                     |
| rım       | خوشامدیوں کے منہ میں مٹی ڈالو              | 191         |                                       | پیری مریدی اورو<br>سیر            |
| 711       | منه پرتعریف کی ممانعت                      | 191         |                                       | پیرکیلئے مرید کے                  |
| ۲۱۳       | شاباش مەلوتىغە<br>  .                      | 197         | •                                     | صبر وتو کل اور حرص<br>نته         |
| 7117      | اعرش کانپ جاتا ہے                          | 190         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | شاہی میں فقیری۔                   |
| 110       | والدين كے حقوق                             | 192         |                                       | امت رسول شَكَّ تَيْتُوكُمُ        |
| ۲۱۷       | نماز کے بعد نیکی                           | 19/         | ىلى جوالى                             | بردهاپے میں حرص<br>م              |
| <b>11</b> | ذ کیل اورخوار ہو<br>                       | 19/         |                                       | امومن کے وارے<br>ربیعات کا یہ کھا |
| MA        | سب سے زیادہ مشتق احسان                     | 991         | الملا                                 | کامل تو کل کا کھل<br>چکا پر ہیں   |
| MA        | والده كوايذادينا حرام                      | <b>***</b>  | $F_{ij}^{N}$                          | اُنوکل کافلک بوس<br>ک زند حة نهد  |
| 719       | والدین کوگالی دینا کبیره گناه ہے           | <b>***</b>  | rgal result<br>constitu               | كوئى نعمت حقيرتهير                |
|           | هارشه بن نعمان کی قر آن خوانی کی آواز بہشت | Y+1         | Succession                            |                                   |
| 719       | امیں ر سر ہے .                             | <b>7. 7</b> |                                       | كونسے اعمال معتبر<br>             |
| 17+       | والدين كود كيصنے سے حج كا تواب             | r•r         |                                       | ریا کاری کی رسوائی<br>یم ھرے وہ   |
| 11.       | اب کی متجاب دُ عا                          |             | <del>-</del> (                        | ریامهی شرک کی قشم<br>سرین         |
| rri       | ا تواور تیرامال تیرے باپ کا ہے<br>سب سب    |             |                                       | د کھاوے کی عبادت<br>مخاصہ میں ا   |
| rri       | اباپ کے دوستوں سے احسان                    | 1 4.4       |                                       | مخلص اعمال پرشهر<br>محمد حسره پر  |
|           | قرابت شيخ حقوق                             | 7+17        | <i>-</i>                              | ریا بھی حصوٹا شرک<br>بریں اقت ش   |
| 777       | قرابت کے خدا سے فریاد                      | 7.4         | 1:36                                  | ریا کاردلق پوش<br>در میری خوان    |
| ۲۲۳       | رم رحمٰن ہے شتق ہے                         | Y•A         | ورآ گ کی قینچیاں<br>. خ               | امت کے خطیب<br>ریا کارعالموں کادو |
| 777       | رحم عرش ہے معلق ہے                         | r•A         |                                       |                                   |
| 777       | قاطع رحم بہشت میں نہ جائے گا               | r+9         | ز ان کابیان                           | استي                              |
|           |                                            |             |                                       | ****                              |

|      |                                             | X_   | حيلا رياض الاخلاق                                                                         |
|------|---------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | تو قير بزرگال وشفقت خور دال                 | rra  | قرابتی میل جول کاثمر                                                                      |
| 777  | برُ ها ہے میں عزت کی اُمید                  | 773  | برائی کا جواب نیکی ہے دو                                                                  |
| 40°F | نوکروں اور خادموں کے ساتھ برتاؤ             |      | مزاح اورخوش کلامی                                                                         |
| 100  | ساتهمه بثها كركهلا ؤ                        | 770  | اچھی بات صدقہ ہے                                                                          |
| 444  | خادم تمہارے بھائی ہیں                       | 774  | کلام غیر کی ترغیب                                                                         |
| trr  | خادم کی غلطیا ب معاف کردو                   | 774  | اسلام میں خوش کلامی                                                                       |
| rmm  | نقصان تقديريين هوتا ہے ملامت نه کرو         | 774  | خوش کلامی ہے آ گ کا بھھنا                                                                 |
|      | عیادت کے فضائل                              | 772  | خوش طبعی کی حقیقت<br>دوکان والے<br>ابوعمیر کیا ہوئی نغیر<br>سے مند                        |
| 444  | مریض کی تسلی کے الفاظ                       | PPA  | دو کان والے<br>پ                                                                          |
| rra  | مرض ہے گناہ دور                             | rta  | ابومیسر کیا ہوئی فغیر<br>س                                                                |
| rra  | مسلمان کی مصیبتوں کی مثال                   | 779  | سواری کیلئے اومٹنی کا بچہ                                                                 |
| 44.4 | عیادت پرستر ہزار فرشتوں کی دُعا             | 779  | پوژهی عورتیں بہشت میں نہیں جائیں گی<br>منابق المسام اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال |
| rrz  | مریض ہے دعا کراؤ                            | 124  | رحمت مُنْ الْيَتِيَّا وعالم نے کوالے بھرے                                                 |
| rm   | مریض کے لئے دعائے شفا                       | ۲۳۱  | میراتمام بدن آئے                                                                          |
| rm   | کھانے اور پینے کے احکام                     |      | ہمسابوں کے حقوق                                                                           |
| rrq  | دائيں ہاتھ سے کھاؤپیو                       | 1771 | همهایه کی عزت کرو                                                                         |
| 444  | برتن صاف کرو                                | +٣٢  | خدا کی قشم وہ اِیمان نہیں لایا                                                            |
| 100  | تین انگلیوں سے کھاؤ                         |      | قیامت میں ہمیا یوں کے نصلے                                                                |
| 100  | تکبیدلگا کرنه کھاؤ                          | 444  | جریل کی ہمسانوں کے متعلق تا کید                                                           |
| 100  | کھانے کی صورتیں                             |      | مهربانی' تعاون اور مواخات                                                                 |
| rai  | کھانے ہے قبل وبعد ہاتھ دھوئیں<br>تیمیریں کے | 444  | نی آ دم اعضائے یکدیگراند                                                                  |
| rai  | جوتی اُ تارکرکھانا کھاؤ<br>ت                | rra  | مسلمان بھائی ہے مسلمان کا                                                                 |
| rai  | تین سانس میں پائی پئیں                      | 724  | جوامع الكلم سے اعجازی حدیث                                                                |
| rar  | کھانے کے بعد کی دعا<br>پر سیا               | rra  | مسلمان بھائی کی آبروبچانا                                                                 |
|      | گداگری                                      | 1779 | پانچ خبرخواهیا <u>ل</u>                                                                   |
| rom  | گداگری کاحشر                                | 129  | قطره میں د جلہ کا اعجاز                                                                   |
| 1    |                                             | 1    |                                                                                           |

|            |                                                       | <b>X</b> | حيال المان ا |
|------------|-------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 121        | عورتوں کا کفران نعمت                                  | rar      | کما کرکھانے کی تعلیم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | رفق وحلم اورا ئسار                                    | raa      | خلق سے نا اُمید ہونا تو گگری ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 121        | رفق موجبعطا <i>ہے</i>                                 | ray      | عدم سوال پر بهشت کی صانت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 121        | زمی اور برد باری کی برکت<br>ازمی اور برد باری کی برکت | 102      | تين آ دميون كوسوال كي إجازت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>1</b> 4 | دوزخ کی آگ حرام                                       |          | لباس کے آ داب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 121        | انكساراختيار كرو                                      | raz      | نیا کیڑا پیننے کی دُعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 124        | رحبة للعالمين كاائكسار                                | ran      | نعمت اللى كااظهار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 121        | کتے اور سور سے خوار تر                                | rag      | لباس میں اسراف نہ ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | ارسال مدایا اورمهمان نوازی                            | 109      | مردول کورلیم حرام ہے<br>پا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 120        | ارمغان سے کینے وُور                                   | 144      | ممیض دا کیں طرف سے پہنو<br>م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 127        | خوشبودار پھول کانتھنہ                                 | ۲4+      | جریل نے رکیشی قبالتر وادی<br>س                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 127        | مہمان نوازی کے آ داب                                  | !   !    | غضب وتكبرا درحسد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 144        | مہمانی تین دن تک ہے                                   | ۲47      | غصہ خرابی ایمان ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 722        | مبمان کا کرام                                         | ۲44      | ترک غضب کی وصیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 144        | ہمیں بھوک نہیں ہے                                     | ۲44      | پہلوان کون ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            | بخل وامساك ادرسخادت وخيرات                            | 1        | غصه کے گھونٹ کی فضیات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 141        | بخیل کون ہوتا ہے                                      | . ۲46    | غصه میں وضوکر و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| MA         | بخيل كاانجام                                          | 1        | حشر میں متکبروں کی ذلت<br>کی سے مصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 149        | صدقہ آگ سے بچاتا ہے                                   | רדין     | رائی بھرنگبرکاانجام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 129        | صدقه وخيرات كاوثت                                     | ۲۲7      | حسد سے نیکیاں برباد<br>مربع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | یرده پوشی اور ذکررفتگال                               |          | عفووحیااورشکر گزاری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 129        | يرده پوشى كاشرى تحكم                                  | 742      | سب سے عزت والا<br>د)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1/4        | مسلمان بھائيوں کے عیب چھیاؤ                           | PYA      | حیاسب سے عمرہ خلق ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1/1.       | زنده گاڑی ہوئی لڑکی کااحیاء                           | rya      | حيا كامطلب<br>ش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1/4        | نەعاردلا ۇ' نەعىب ۋھونڈ و                             | 749      | ہے حیاباش ہر چہخواہی کن<br>محصرت چرگ میں میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| MI         | مرے ہوؤں کو نیکی سے یاد کرو                           | 1/2 •    | محسن کی شکر گزاری کاارشاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| l          |                                                       | 1 L      | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| 5 THE       |                                     | 30 T                                       | رف النائية                                         |
|-------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30          |                                     | <i>30</i> 0                                | رياض الاخلاق                                       |
| 791         | دعوت طعام                           |                                            | تنجسس اور بدظنی                                    |
| 797         | شعروشاعرى                           | PAP                                        | آ ځومما <sup>نعت</sup> یں                          |
| rar         | بری شاعری کانشان                    | ža.                                        | تین دن سے زیادہ ترک ملاقات حرام                    |
| 190         | مبالغهآ ميزشاعرى                    |                                            | ين رن كريون د چې د د د د د د د د د د د د د د د د د |
| 797         | الچھی شاعری کا پیتہ                 |                                            | <del>-</del>                                       |
| 192         | مصرعه بزبان رسول مُناكِينِكُم       |                                            | رشوت ٔ خیانت اور مشوره<br>میرین                    |
| <b>799</b>  | <b>خاتم</b> ها وردُ عا              | <b>                                   </b> | راشی مرکش ملعون ہیں<br>شریب میزشتہ اور             |
|             | بوستان اخلاق میں دعاؤں کی باد       | FA O                                       | سفارش کے عوض تحفہ لینا<br>میں بین سے               |
|             | بہاری                               | 110                                        | مسلمان خیانت نہیں کرتا                             |
| P+1         | د.<br>دِس غلام آزاد کرنے کا ثواب    | MAG                                        | خیانت ہے اللہ کی بیزاری<br>م                       |
| ۳+۱         | سوهج كاثواب                         | 74.4                                       | مشورہ امانت ہے<br>صلہ ب                            |
| ۳۰۲         | ایک اعرا بی کوذ کرالهی کی تعلیم     |                                            | صلح وصفائی                                         |
|             | ساتوں آ سانوں ساتوں زمینوں سے بھاری | PAY                                        | صلح کروانے کا درجہ                                 |
| <b>7.</b> r | كلمات                               |                                            | حيوانوں پررخم                                      |
|             |                                     | 1112                                       | بد کارعورت کی شخشش                                 |
|             |                                     | MA                                         | ایک عورت عذاب میں                                  |
|             |                                     | MAA                                        | بے زبان حیوانوں کاحق                               |
|             |                                     | MA                                         | جانوروں کوآپس میں نہاڑاؤ                           |
|             | - Vita                              | hoSu                                       | آ دابمحفل nnat.com                                 |
|             | M.M.WILD                            | FAA                                        | إجله فراك نردو<br>                                 |
|             |                                     | 17.9                                       | دوآ دمیوں کی مجلس                                  |
|             |                                     | 17.9                                       | قیام تنظیمی کی ممانعت                              |
|             |                                     | 190                                        | منتهائے مجلس میں بیٹھے                             |
|             |                                     | r9+                                        | دوسرے کی جگہ پر نبیٹھو                             |
|             |                                     | 19+                                        | محفل کے درمیان آ بیٹھنے کی ممانعت                  |
|             |                                     | 791                                        | أثھ کر جگد نہ دو                                   |
|             |                                     |                                            |                                                    |



# إنتساب

مہر عالمتاب کو تاجِ زر پہنانے والے ماہتاب کو سہانا نور بخشنے والے زمیں سے تابہ ثریا ہر چیز کے خالق و پروردگار!

رَبِّ عَرِشِ عَظِیُم!

www.KitabeSunnat.com

میں خلوص بھرے دِل سے اِس کتاب کے

گلہائے رنگارنگ کو

تیرے ازلی ابدی حسن کی نذر کرتا ہوں!

تیراعاجز بنده محمد صادق

فَتَقَبَّلُ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيُمُ ط



# سخن ناشر

### www.KitaboSunnat.com

سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے آسان اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیرے ہے اُجا لے کو پیدا کیا مخصوص فرشتوں اور اندا نوں کو اپنا قاصد اور پیغا مبر بنا کران پر ظلیم تر آسانی کتابیں اور صحفے نازل فرمائے تا کہ اللہ کا دین اللہ کے بندوں تک پنچے۔ اور انہیں دنیا کی ظلمتوں اور تاریکیوں میں سے صرف اس کے بتائے ہوئے راستے پر چل کرم نے کے بعد جینے کا آرام اور نیچی خوشی طے۔

- الله جرآن اور ہرگھڑی تابدابد درود وسلام ہؤر حمت عالم طافیل سروردو عالم طافیل پرجنہیں اللہ تعالی نے ازل سے اپنامحبوب اور آخری نبی اور رسول ہونے کا شرف بخشا اور ان کے اُسوہ حسنہ کی پیروی کرنے والوں کوداور محشر روز حشن ''دلواء حد'''لواء حد'''دمقام محمود''اور''حوضِ کوژ''پرآپ طافیل کی سپردگی عطاء فرمائی۔
- گ رحمت حق کا سایہ ہوآپ سُلُینِمُ کی پاک اور برگزیدہ آل اولا دیراور آپ سُلُیْمُ کے تمام جانثار صحابہ جُولَیْمُ پرُ اور تا قیامت آنے والے ان تمام اللہ کے بندوں پر جنہوں نے راستی اور اخلاص کے ساتھ آپ سُلِیْمُ کی کامل پیروی میں اپنی عمریں کھپا دیں۔ حد سے زیادہ خلص اور بے لوث ثابت ہوئے 'اپنی نیکو کاری' پر ہیزگاری' علمی قابلیت کا و نیا والوں سے لوہا منوالیا۔
- الیے ہی بندوں میں ایک نام برصغیر پاک و ہند میں مولا نامحہ صادق سالکوٹی کا ہے۔ آپ سالکوٹ پاکستان میں پیدا ہوئے۔ یہ وہ دورتھا جب آسان سلیس اردوزبان میں کتاب وسئت کی روثنی میں عام فہم لوگوں کی ضرورتوں کے مطابق دینی مسائل معاملات پرلٹر پچرکی کی شدت سے محسوں کی جاتی تھی۔ آپ نے اس خلاء کومسوس کرتے ہوئے ان تمام دینی مسائل پراپنا تلم اُٹھانے کا بیڑا اُٹھایا۔ اوران کی طباعت ونشر واشاعت کی خدمت مکمل طور پر والدگرامی (بشیراحمد نعمانی بیشنی مدیر اعلی نعمانی کتب خاندلا ہور پاکستان) کے سپردکر دی۔ بیان بزرگوں کے اخلاص نیت کا صلہ تھا کہ انتہائی محدود مائی وسائل اور نا مساعد حالات کے باوجود قرآن کیم حدیث نماز جو 'روزہ' نوٹو قاور دیگراہم ترین موضوعات پر بیعلمی تصانف ایک کر کے ہمارے ادار نعمانی کتب خاندلا ہور پاکستان کے پوری آب و تا ب سے شائع ہونے گئیں۔ آسان سلیس اردوزبان میں عام فہم انداز کیے دلائل و شواہد کے ساتھ جا بجا قرآن پاک اورا حادیث مقدسہ کی قند یلوں اوران کے جلو میں عقل وقیاس اور روزم رہ کی مثالوں 'مشاہدوں پر جا بجا قرآن پاک اورا حادیث مقدسہ کی قند یلوں اوران کے جلو میں عقل وقیاس اور روزم رہ کی مثالوں 'مشاہدوں پر مشتمل یہ کتب عوام الناس کے ضمیر کو جلاء بخشی ہوئی راست دلوں میں اثر تی چلی گئیں آج یہی وجہ ہے کہ آپ گئی

# 

تصانیف نہ صرف برصغیر پاک و ہند بلکہ برطانیہ یورپ کے دیگر مما لک اور سعودی عرب کی لائبر ریوں کی زینت بیں۔اور ہزار دں لاکھوں لوگوں کی انفرادی اور اجتاعی زندگی میں انقلاب بریا کر رہی ہیں۔

الحداللة ہم اب مؤلف بُرِيَّة كى اپنے ادارے كى جانب سے شائع شدہ كم وبيش بتيس (٣٢) كتب كواز سرنو حوالہ جات بيس احاديث كى تحقيق وتخ تئ اورتعلق كے ساتھ جديد كمپيوٹرائز ڈ كتابت كرا كے نعمانى كتب خانہ كے مخصوص طباعتی معیار كے ساتھ قارئين كى خدمت ميں بيش كرنے كى سعادت حاصل كررہے ہيں۔ اس سلسلہ ميں مصلوٰ قالرسول، ورسبيل الرسول، اور اصلاح معاشرہ كى بعداب رياض الاخلاق بھى جديد انداز ميں قرآنى أيات اورا حاديث كى تخ تئ وتحقيق كے ساتھ آپ كے مشاق ہاتھوں ميں ہے۔

اس اہم کتاب پر میتحقیق کام جناب شخ عبدالحسن صاحب نے کیا ہے جو کہ علامہ عبدالعزیز بن بازٌ لا بسریری کراچی میں شعبہ تحقیق ویخر تنج کے انچارج ہیں اوراپنے کام میں نہایت اعلیٰ علمی ذوق رکھتے ہیں۔

اُمید ہے کہ قارئین کرام ہماری اس کاوش کوسراہتے ہوئے اپنے مفیدمشور وں سے نوازیں گے۔ اور اس کتاب میں کسی تشم کی لغزش پائیس تو اس کی نشاند ہی فر مائیس تا کہ آئندہ ایڈیشن میں اس کی تھیج کر دی جائے۔

طالب ؤعا

ضياءالحق نعماني



# تتجري

### ماہنامہ'' فاران'' کراچی

جناب مولا نائمتد صادق سیالکوٹی نے اُ حادیث نبوی طائیم کی روشیٰ میں اِسلامی زندگی کے اَخلاق واَ طواراور معاشرت کے آ داب مرتب اور مدون کئے ہیں۔ یہ کتاب بڑے اِخلاص اور دَردمندی کے ساتھ ترتیب دی گئی ہے اور کوئی شک نہیں کہ اِس موضوع پر بڑے کام کی کتاب ہے۔ اِسلامی معاشرت اور دینی زندگی کی تعلیم کے ساتھ فاضل موّلف نے شرک و بدعت کا بھی جگہ جگہ رد کر کے خالص تو حید کوا جا گر کر دیا ہے۔

''دریاض الاخلاق'' کو پڑھ کرخون باری تعالیٰ خون آخرت اور دین سے تعلق پیدا ہوتا ہے۔ اور جتی دریات مطالعہ میں رہتی ہے۔ ذہن وفکر اور ول و دماغ پر پاکیزہ تاثرات قائم رہتے ہیں۔ دو چار حدیثوں کے علاوہ تمام احادیث صحاح ستہ سے لی گئی ہیں۔ فاضل مصنف کو اللہ تعالی اِس محنت کا اَجرعطا فرمائے۔ کہ اِس زمانہ میں جبکہ بدا خلاق اور بدکاری کی نجاستیں قدم قدم پر بکھری ہوئی ہیں۔ موصوف نے اَخلاق کے پھولوں سے مشام جاں کو معطر کردیا ہے۔ (فاران کراچی۔ مارچ ۱۹۵۳ء)

### ''نوائے وفت''لا ہور

اَ خبار بین طبقہ مولا نامُتمد صادق صاحب کے نام ہے اُجھی طرح واقف ہے۔مولا نامُتمد صادق کی سالول ہے مختلف اِسلامی موضوعات پر کتابیں لکھنے میں مصروف ہیں۔

زیرتیمرہ کتاب میں اُنہوں نے رسول مقبول حضرت محمد رسول الله سالی کی اسوہ حسنہ سے متعلق حدیثیں کیجا کردمی ہیں۔ اِس کتاب کا مطالعہ ہرمسلمان کو اِسلامی طرزِ معاشرت سے پوری طرح شناسا کرسکتا ہے۔اوروہ اِس کی بدولت بہترین شہری بن سکتا ہے۔

(نوائے وقت ہے نومبر ۱۹۲۵ء)

### ہفت روزہ'' قندیل''لا ہور

یہ کتاب مجموعہ ہے حضرت رسول مقبول ملاقیا کے ارشادات کا اور حکیم صاحب نے مختلف ابواب کے تحت اُ حادیث نبوی ملاقیا کو جمع کر دیا ہے۔ زندگی کا کوئی پہلونہیں جوفہرست میں موجود نہ ہو۔ ایک عام مسلمان کے لئے سے



کتاب انسائیکلو پیڈیا کی حیثیت رکھتی ہے اور وہ اپنی ہدایت کے لئے یہاں سے اِرشاد نبوی مَثَاثِیْلُم کی تلاش کرسکتا ہے۔ تھیم صاحب کی بیکوشش قابل ستائش ومبارک بادہے۔

(''قنديل'۲۱\_دىمبر١٩٥٢ء)

#### '''زمیندار''لا ہور

مولا نامُحمد صادق سیالکوٹی کو اِسلامی تعلیمات کی نشروا شاعت اور دِینی مسائل واَحکام کی تبلیغ و تنشیر سے جو والہانہ عشق ہے اِس کا ثبوت آپ رسائل و جرائد میں مضامین لکھ کربھی دیتے ہیں اور مستقبل کی تصنیف و تالیف کے ذریعہ سے اِس کا اِظہار فرماتے رہتے ہیں۔

انسانی سیرت و اَخلاق کی اِصلاح و قد و بن کے لئے اِسلام نے جواُصول وقواعد پیش کئے ہیں۔ان کی مثال کسی اور فد ہب میں نہیں ملتی اور اس باب میں دین فطرت کو بالکل منفر داور لا کانی حیثیت حاصل ہے کہ اَخلا قیات کے متعلق اس کے وضع کر دو ضا بطے اِنسان کو اس حد تک پاکیزہ سیرت اور بلند کر دار بنادیتے ہیں۔ جن کاعشر عشیر بھی دوسرے ادیان و فدا ہب کی تعلیمات ہے ممکن نہیں ۔لیکن بایں ہمہ بید حقیقت کتنی وِل خراش ہے کہ الحادود ہریت اور فیشن پرتی کا موجودہ وَ ور اپنے زہر یلے اثر ات سے مسلمانوں کو اِسلام کے پیردکار ہوتے ہوئے بھی مثاثر کئے بغیر نہیں رہا۔ اور وہ اَخلاق و سیرت کے اِس معیار سے وُ ور ہوتے جارہے ہیں۔ جو اِسلام نے ان کے لئے قائم کیا ۔

#### www.KitaboSunnat.com

اس صورت حال کے پیش نظر اس امرکی اشد ضرورت تھی کہ مسلمانوں میں إسلام کی اُخلاقی تعلیمات کی فشروا شاعت کرئے اوران کا ایک ایک نکتہ سمجھا کرانہیں اپنے اُخلاق کی اِصلاح وترمیم کی طرف مائل کیا جائے۔اللہ تعالیٰ کاشکر ہے کہ مولا نامحتہ صادق صاحب نے جن کا دِل ود ماغ خدمت دِین کے جذبہ سے ہمیشہ لبریز وسرشار رہتا ہے اس اُہم ضرورت کو بری حد تک پورا کردیا ہے اور اِسلامی تعلیمات اَخلاق کو تفصیل وتشریح کے ساتھ پیش کرکے مسلمانوں کے لئے ایک چہکتی ہوئی راہ کھول دی ہے۔

فاضل مصنف کی بیرمخت وعرق ریزی حد درجہ قابل تحسین ہے کہ اُنہوں نے ''ریاض الاخلاق' میں حضرت رسول کریم مُلَاثِیم کی وہ تمام اَخلاق اَحادیث جمع کر دی ہیں۔ جوحضور علیہ الصلو قاوالسلام نے اَخلاق وسیرت کے متعلق مختلف وقتوں پر ارشاد فر مائیس۔ ہرایک حدیث نقل کرنے کے بعد مولا نانے اس کی وضاحت بڑے ولئشیں اور انجوت پیرایہ میں کی ہے۔ زبان اِتی سادہ وسلیس اور انداز بیان ایسا دِل ش اور سلجھا ہوا ہے کہ زبان سے بساختہ مرحبا۔ سجان الله نگل جاتا ہے۔ غرض کہ یہ کتاب جو فی الحقیقت اِسلامی اخلاقیات کا ایک چمن زار اور اَسباق ونصائح کا ایک مرحبا۔ مولا نامُحمد صادق صاحب کی وہ قابل قدر تصنیف ہے۔ جس سے ہرمسلمان کو استفادہ کرنا چاہئے۔



اور ہر اسلامی گھر میں اس کام وجود ہونالازی ہے۔

( "زمیندار "لا بور • انومبر ۱۹۵۲ء )

#### "آفاق"لا ہور

یہ کتاب دراصل احادیث رسول سکھنے پرمشمل ہے۔ رسول اللہ سکھنے ندگی کے مختلف موقعوں پر جو
ارشادات فرمائے ہیں ان کی افادیت اور حقیقت مسلم ہے۔ ایک مسلمان کواپی زندگی کس نیج پرڈالنی چاہئے۔ اس
کے متعلق بصیرت افروز اِرشادات ان حدیثوں ہیں ملیس گے۔ اسلامی زندگی کا اصل دستورتو قرآن حکیم ہے۔ لیکن
احادیث نبوی سکھنے ہیں اپی جگہ مسلم ہیں۔ اور قرآن حکیم ہی کی تشریح تفسیر ہیں یوں تو بیا حادیث موثی کتابوں
میں بند ہیں۔ جو کتب خانوں میں محفوظ ہیں۔ عام آدمی کی رسائی ان تک بالعوم نہیں ہوتی۔ زیرنظر کتاب کی اہمیت
میں ہند ہیں۔ ہو کتب خانوں میں محفوظ ہیں۔ عام آدمی کی رسائی ان تک بالعوم نہیں ہوتی۔ زیرنظر کتاب کی اہمیت
میں ہند ہیں۔ ہو کتب خانوں میں محفوظ ہیں۔ عام آدمی کی رسائی ان تک بالعوم نہیں ہوتی۔ زیرنظر کتاب کی اہمیت
میں ہند ہیں۔ ہو کتب خانوں میں محفوظ ہیں۔ عام آدمی کی کوشش کی گئی ہے۔ مختلف حدیثوں کو با قاعدہ تقسیم کے ساتھ ایک

(آ فاق-۵انومر۱۹۵۳)

### ''ماوِنُو'' کراچی

اخلا قیات کی سیح تعلیم ہر پختہ سیرت اور بلند کردار کا سنگ بنیاد ہاور بانی اسلام حضرت مُحمّد مُلَّاقِدُانے جس خوش اسلو بی ہے اس کا اہتمام کیا۔وہ نوع انسان کی تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔تعلیمات قرآنی تو رشد و ہدایت کا ایک مستقل ذریعہ ہیں ہی۔لیکن نبی کریم مُلَّاقِدُمُ کا اسوہُ حسنہ اور ارشادات ہمیں ان فضائل تک پہنچنے میں مدودیتے ہیں۔جوانسانی فطرت کی انتہائی ترتی کے ضامن ہیں۔

زیر نظر کتاب ان احادیث نبوی منافظ کی توضیح وتشری پر شتمل ہے۔جواخلاق سے تعلق رکھتی ہیں۔اس لئے ان کی اہمیت ظاہر ہے۔

(ماه نوکراچی\_جنوری۱۹۵۳ء)

#### ''نوائے ملت''مردان

مشہور مبلغ إسلام مولا نامحمد منافیا صادق سیالکوٹی نے حال ہی میں'' ریاض الاخلاق''کے تام سے ایک کتاب شائع کی ہے۔ جوتقریبا چارسوصفحات پر شمتل ہے۔ اس کتاب میں سرور کا کنات رسول اللہ منافیا کی ان عبرت آموز احادیث کو یکجا کیا گیا ہے۔ جن میں حسن اخلاق پرزور دیا گیا ہے۔ ادر تہذیب واخلاق ہی کو مدار عظمت وشرافت قرار دیا گیا ہے۔ فاصل مصنف نے اپنی کمال کاوش اور محنت کی وجہ سے مقدور بھرکوئی ایسی حدیث نہیں چھوڑی ہے۔ جو اخلاقیات سے متعلق ہو۔ اور بلاشبہ کہا جاسکتا ہے کہ ریہ کتاب واقعی اسم باسٹی ہے۔ اور اس کے ذریعہ اخلاق کے دياض الاخلاق المنظاق المنظلة ا

باغیوں کی سیر باحس وجه کی جاسکتی ہے۔

غرض بیرکتاب رسول الله نگافیل کی بےمثال اخلاقی حدیثوں کا بہترین مجموعہ ہے۔جس کا مطالعہ ہرمسمان کیلئے ضروری اورمفید ہے۔

(نوائے ملت مردان سم انومبر ۱۹۵۲ء)

### ''الل حديث' سوبدره

مولا نا تحکیم تحمد صادق صاحب بیالکوئی کے نام نامی واسم گرامی سے ناظرین' اہلحدیث' اچھی طرح واقف ہیں۔ ان کی چند کتابوں پر تبھرہ پہلے بھی ان کالموں میں آچکا ہے۔ بیز برنظر کتاب بھی آپ ہی کی تصنیف ہے اور حق بیے کہ یہ بہت ہی اچھی تصنیف ہے۔ علم اخلاق سے متعلق آج تک بہت کم کتابیں کھی گئی ہیں۔ حالانکہ فی زمانہ الی کتابوں کی ضرورت بہت زیادہ ہے۔ فاضل مصنف نے اس کتاب میں ۴ معنوانات باندھ کرا سے واقعات اور الی کتابوں کی ضرورت بہت زیادہ ہے۔ فاضل مصنف نے اس کتاب میں ۴ معنوانات باندھ کرا سے واقعات اور الی حدیثیں جن کا تعلق براہ راست اخلاق انسانی پر پڑتا ہے اس انداز سے قلمبند فرمائی ہیں کہ انسان ان سے بیسیوں سبق حاصل کرسکتا ہے۔

( دفتر" المحديث "سوبدره)

### اخيارُ'المحديث' دہلی

کتاب "دیاض الاخلاق" کے مصنف اخبار" اہلحدیث" کے مشہور مقالہ نگار مولا تا تھیم محمد صادق ایا لکوٹی ہیں۔ کتاب واقعی اسم ہاسٹی ہے علم اخلاق پر بے شار کتابیں نے اور پرانے زمانہ میں کسی جا چکی ہیں۔ جن میں ہے بعض نے انجھی شہرت پائی ہے۔ گراس کتاب میں جوخوبی ہم دیکھتے ہیں۔ وہ دوسری کتابوں میں بہت کم نظر آتی ہے۔ مصنف نے اخلاق کا کوئی پہلونہیں چھوڑا۔ اخلاق فاضلہ کی جوتشریح کی گئی ہے۔ وہ قابل شحسین ہے بھر اخلاقی مضامین کے علاوہ اسلامی آ داب اور تہذیب کوالیے شکفتہ پیرائے میں بیان کیا گیا ہے۔ کہ کتاب کوخود بخود پر ھئے کو جی چاہتا ہے۔ کی سوعنوانوں پر شمتمل ہے۔ جس میں احادیث نبویہ اور آ یات قرآ نیے کا دریا موجس مارتا ہوا نظر آتا ہے۔ حقیقت میں یہ کتاب واعظوں اور خطیوں کی جان ہے ہر مجد وجلس میں سنائے جانے کے قابل ہے۔ کتنا ہی سنگ دل سے سنگ دل انسان ہو۔ وہ بھی اس کتاب کو پڑھر متاثر ہوجائے گا۔ اللہ تعالی مصنف کو بڑا ہے خیر دے کہ انہوں نے عوام وخواص کی تہذیب اسلامی اور آ داب شریعت اور اخلاق فاضلہ کو اپنا نے کے لئے شستہ خیر دے کہ انہوں نے عوام وخواص کی تہذیب اسلامی اور آ داب شریعت اور اخلاق فاضلہ کو اپنا ہور ہے ہیں۔ زبان میں خطیبانہ رنگ میں ایک ایسے زبان میں خطیبانہ رنگ میں ایک ایسے زبان میں میں ایک ایسے زبان میں کتاب تحریر فرمائی ہے۔ جبکہ انسانی اخلاق پایال ہور ہے ہیں۔ زبان میں خطیبانہ رنگ میں ایک ایسے زبان کو شجیدہ اور با اخلاق بغنے کے لئے نہایت مفید تابت ہوگا۔ انسانی اخلاق بال ہور ہے ہیں۔ انسانی اخلاق بال ہور ہے ہیں۔ انسانی اخلاق بال ہور ہے ہیں۔ (اخبار المجمد یہ دیا ہے۔ کا کہ نہایت مفید تابت ہوگا۔ انسانی اخلاق بال ہور ہے ہیں۔ (اخبار المجمد یہ دیا ہی ۔ کا کہ نہایت مفید تابت ہوگا۔



#### ''الاعتضام''لا ہور

"دیاض الاخلاق" میں وہ حدیثیں لائق مصنف نے سلیقے 'اور خاص ترتیب سے جمع کردی ہیں۔ جن کا تعلق اخلاق تا ہے ہے مکارم اخلاق شریعت کا ایک اہم باب ہے۔ اور اس سے صرف نظر 'اسلام کی ایک بہت بڑی شق سے روگردانی کرنے کے متر ادف ہے۔ اس کتاب میں حسن اخلاق کے شمن میں دروغ گوئی 'بہتان طرازی' جھوٹی شہادت وغیرہ امور شنیعہ پر بھی تفصیلی بحث کی گئی ہے۔ اپنے موضوع کے اعتبار سے کتاب اس قابل ہے کہ ہر طقہ و خیال کے لوگ اس سے مستفید ہوں۔

(الاعتصام ُلا بور ١٩٥٠ اراگست ١٩٥٧ء)

### , , تنظيم الل حديث '<u>لا مور</u>

یے صخیم کتاب ۳۹۰عنوان پرمشمل ہے اس میں آنخضرت مُنافیظ کی اخلاقی تعلیمات کی بہترین تشریح' اور اخلاقی مسائل پرمشمل احادیث نبوی مُنافیظ کی عمدہ اور شگفتہ دلنشیں انداز میں تفصیل کی گئی ہے۔ یہ کتاب پاکستان اور ہندوستان کے جیدعلاءٔ اور اسلامی پرلیس سے زبر دست خراج تحسین حاصل کر چکی ہے۔

فاران نوائے وفت قندیل زمیندار آفاق ماہ نو نوائے ملت اہل حدیث سوہدرہ اہل حدیث وہلی جیسے اخبار و رسائل کے علاوہ علامہ سیدسلیمان ندوی جناب مفتی محمد شفیع صاحب مولا نااحمہ علی مولا ناغلام مرشد مولا نا داؤدغر نوی جیسے اکابراس کتاب اوراس کے مصنف کوخراج شحسین چیش کر چکے ہیں۔

ہمارے خیال میں اُردوز بان میں اس موضوع پریہ پہلی کتاب ہے جوجد ید تعلیم یا فتہ طبقہ کو اِسلامی اخلاق نے روشناس کرانے کے لئے لکھی گئی ہے۔ اللہ قبول فرمائے۔ ہماری رائے میں یہ کتاب اس شعری تفصیل وتفسیر ہے۔ ہزار نقش برآید ز کلک صنع ویکیے بہ دلپذیری نقش نگار مازسد

(تنظيم الم حديث لا مور ١٦٠ رسمبر ١٩٥٩ء)

#### روزنامهٔ 'احسان''لا ہور

' فاضل موً لف تحکیم مولا نا مُحمّد صادق سیالکوٹی اخبار بین طبقے کے لئے محّاج تعارف نہیں۔مولا نانے سر کار دو عالم طَافِیْ کی لامثال اخلاقی حدیثوں سے جوگلز اررسالت کے الگ الگ رنگ مہک کے سدابہار پھول ہیں۔جن کی رُوح پرورعطر بیزیاں ادر جاں نواز عبر فشانیاں انسانیت کی جان' اور طائر لا ہوتی کی رُوح رواں ہیں۔''ریاض الاخلاق'' کو سجایا ہے جیسا کہ فاصل مولف نے لکھا ہے۔

''رسول الله مَنْ يَنِيمُ نبوت كِشرف لامثال كِ ساتھ خلق عظيم كى دولت ہے بھى مالا مال تھے'آپ كى عادت و



سیرت مزاج اورطبیعت میں پورا پورا اعتدال پایا جاتا تھا۔ایسا کامل اعتدال کہ اولا دآ دم میں کوئی بھی اس نقطہ کمال کو نہیں ہڑنچ سکا۔اللہ تعالیٰ نے انگر آ پاعلیٰ اخلاق کے نہیں بہتی کی شان میں فر مایا ہے۔اگر آ پاعلیٰ اخلاق کے حامل نہ ہوتے خوش خلقی کاشیریں چشمہ نہ رکھتے۔قذیل سیرت جلوہ بار نہ ہوتی تو عرب کی سنگلاخ زمین کے اجداور اکھڑ غیر مہذب اور وحثی انسان تھی سیدھی راہ پر نہ آتے ہوایت قبول نہ کرتے اور اسلام کی خاطر اپنی جان دینے کے لئے تیار نہ ہوتے۔

سیرت نبوی اور اخلاق حسنه ہی کی بر کمت تھی کہ اسلام نے ایک عالم کو اپنا گرویدہ بنالیا۔ بیدا یک تاریخی حقیقت ہے کہ چین جیسے دُور دراز ملک میں محض مسلمان تا جروں کے کردار اور دیانت کی وجہ سے اسلام پھیلا۔ جب تک مسلمانوں نے ہادی برحق کی تعلیمات اور سیرت کو اپنی زندگی کے لئے عملی نمونہ بنایا۔ وہ جہاں گیری اور جہاں بانی کرتے رہے اور جب سے انہوں نے بیراستہ چھوڑا۔ وہ گراہی اور صلالت کے عمیق غار میں گرگئے۔ اور آئ آئریت ہونے کے باوجود ذلیل وخواری ۔

سرورِ کا ئنات نے اُٹھنے بیٹھنے سلام' بات چیت' مصافحہ' معانقہ' بزرگوں کا ادب' ایفائے عہد' غرض روزہ مرہ زندگی کے ہرپہلو کے متعلق اپنی اُمت کی راہ نمائی فر مائی ہے''۔

مولانا مُحدصادق سیالکوئی نے ''دیاض الاخلاق'' میں بالنفصیل بتایا ہے کہ سلام' مصافحہ' معانقہ' ایفائے عہد' صدق اور کذب کا امتیاز' تکفیر ولعنت اور بدزبانی' فیبت' بہتان' امانت کی زمدداریاں' صبروتو کل' حرص' خوشامہ' لجاجت والدین' قرابت' ہمسانیہ کے حقوق' عیادت' کھانے چینے کے احکام' مہمان نوازی' سخاوت' پردہ پوشی' تجسس اور برظنی' صلح وصفائی۔ آداب محفل' دعوت طعام' شعروشاعری کے متعلق کیا اِرشادات ہیں۔ ہرجگہ قرآن کی آیات اور حدیث کے ہیں۔ کسی مسلمان کا گھراس کتاب سے خالی ندر ہنا چاہئے۔

("احسان" لا بور ۲۸ رنومبر ۱۹۵۲ء)

### حضرت مولا ناسيدسليمان ندوي كاتبره

السلام علیم ورحمته الله! آپ کی کتاب ''ریاض الاحلاق' آج ملی۔ میں نے جا بجاسے پڑھی۔ دِل بہت خوش ہوا۔ کہ آج ملی میں نے جا بجاسے پڑھی۔ دِل بہت خوش ہوا۔ کہ آپ نے بحکم اللہ بن النصیحة مسلمانوں کی خیرخوا بی کا بفضل باری تعالیٰ بہت بڑا کام انجام دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دیں اور مسلمانوں کواس سے متعق فرما کیں۔ مضمون بھی اچھا ہے طرز تحریب بہتر ہے ، قرآن اور صدیث سے باہرکوئی بات نہیں۔

(سيدسليمان ندويٌ \_ ٢٧ \_ اكتوبر١٩٥٢ء )



### حضرت مولا نامفتي محمر شفيع دارالعلوم ديو بند كاتبره

مرم بندہ! .... السلام علیم ورحمته الله! .... افسوس ہے کہ آپ کی متبرک کتاب کے مطالعہ کے لئے کافی وقت مختلف سکات اجم اس کے اجمالی مطالعہ ہی سے مسرت ہوئی۔ الله تعالیٰ آپ کواخلاص کے ساتھ دین کی خد مات میں مشغول رکھیں۔ چند کلمات ککھ کر بھیج رہا ہوں۔ دالسلام

بِسُمٍ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

"دیاضی الاخلاق" مولفہ مولا نامخمد صادق صاحب سیالکوٹی میری نظر سے گزری۔افسوں ہے کہ ججوم مشاغل کے سبب میں اسکا پورا مطالعہ نہ کر سکا۔ تاہم جستہ جستہ متفرق مقامات سے دیکھا۔ کتاب کا موضوع وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اس وقت جب کہ اسلامی اخلاق ہماری غفلتوں اور غیروں کی چیرہ دستیوں کے سبب نظروں سے اوجمل ہوئے جاتے ہیں۔ بڑی ضرورت ہے کہ مسلمانوں کوان سے آگاہ کی جائے۔مولا نا موصوف کی بی خدمت انشاء اللہ اس فرض کی اوائیگی میں مفید و معین ثابت ہوگی۔اللہ تعالی اس کو صن قبول عطافر ماکیں۔ آمین!

(بنده محمر شفیع عفاالله عنه کراچی نمبرا ۱۵۰ رمارچ ۱۹۷۲ء)

# حضرت مولا نااحم على صاحب شيرانواله دروازه لا هور كانتجره

محتر م المقام مولا تأمخند صادق دامت معاليكم از احقر الانام احمعلى عنى عند السلام عليكم ورحمته الله!

"دیاض الاخلاق" کومتفرق مقامات سے بغورد کھا۔ الحمدللہ بے حدمفید کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی سعی قبول فرمائے۔ آمین یاالہ العالمین سعی قبول فرمائے۔ آمین یاالہ العالمین سعی قبول فرمائے۔ آمین یا الہ العالمین (۲۱راکتوبر19۵۲ء)

# حضرت مولا ناغلام مرشدصا حب خطيب شابي مسجدلا هور كاتبصره

هُوَ الرَّحْمَنُ إَمْحَرُ مِي السَّلَامُ لِيمُ إ

"دیاض الاخلاق" کا مطالعہ کیا ہے۔ جزاک الله خیر الجزاء خداوندانِ اقتد ار طالبان مسکین معیان اصلاح اور متلاشیان امن کوآج جس چیز کی زیادہ ضرورت ہے۔ وہ اس کتاب نے پوری کردی ہے۔ مواف کا اسلوب بیان حکیمانہ ہے۔ والسلام!

دُعا کو

(غلام مرشد بھا فی درواز ہ لا ہور۔۲۲ نومبر۱۹۵۲ء)



# حضرت مولا نامحمرُ دا وُدغر نوى صاحب صدر جمعیت المحدیث مغربی پاکستان کا تبصره

باسمه عزوجل!

محترم مولا نامخمد صادق صاحب السلام عليكم ورحمته الله!

مزاج گرامی! .....آپی طرف سے کتاب "دیاض الاخلاق" وصول ہوئی۔ جسہ جسہ مقامات سے میں نے کتاب ندکورکود کھا۔ آپ کی محنت قابل قدر ہے۔ مضامین کی وسعت کی وجہ سے کتاب "ریاض الاخلاق" اسم باسٹی معلوم ہوتی ہے۔ اللہ تعالی اس کتاب کے ذریعہ سلمانوں کی اخلاقی حالت کو بہتر بنائے اور آپ کواس دینی علمی اورا خلاقی خدمت کیلئے اج عظیم عطافر مائے۔

(داؤدغزنوی کم جنوری۱۹۵۲ء)

# شيخ الحديث حضرت مولا نامحمه المعيل صاحب ناظم اعلى جمعيت المحديث مغربي بإكستان كالتبره

كوجرانواله

۱۱۱کتوبر۱۹۵۲ء

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

محتر م حكيم صاحب "....السلام عليكم ورحمته الله وبركاته!

"دیاض الاخلاق" لل گئ-آپ نے ایک ایے موضوع پرقلم اُٹھایا ہے۔ جواسلام کی تبلیغی مسائی میں رکن اور اساس کی جیٹست رکھتا ہے۔ مواد جمع کرنے میں جناب کی کوشش قائل صد تحسین ہے۔ آپ ایسے حضرات مبارک بادے مستحق ہیں۔ مبارک بادے مستحق ہیں۔

كثر الله امثالكم

ب(مُحَمّد اساعيل محوجرانواله)

# شيخ الحديث حضرت مولا نامحد مدظله مدرس جامعه سلفيه فيصل آباد كاتبعره

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

جناب محترم عميم مُحمّد صادق صاحب! الر

السلام عليكم ورحمته الله!

بناب لی تماب "دیاض الاخلاق"، طی-آپنے بہت منت سے احادیث وقصیح اُردو میں نتقل کرکے اُ اُمت کے شوقین افراد کے مطالعہ کا بہترین و خیرہ مہیا فرمایا۔ آج وقت کا نقاضا بھی یہی ہے۔ کہ جمہور کی اصلاح کی جائے۔ آپ نے وقت کی آ واز کومسوس کیا۔ اور اس کے نقاضے کو پورا کرنے کے لئے فد بہب ولمت کی میچ ترجمانی رياض الاخلاق

فر مائی۔اللہ تعالیٰ آپ کی سعی کو قبول فر مائے۔اور اخلاق کی اصلاح میں اس کو بہترین ذریعہ قرار دے۔والسلام خیر الختام.

العبد نخمد گوندلوی ۲-صفر۲ ساه جری

> اگرچه حسن فروشال بجلوه آمده اند کے بحسن و لطافت بیار مانرسد بزار نفذ ببازار کائنات آرند کے بسکۂ صاحب عیار مانرسد

(حافظٌ)

ہزار نقش برآیدز کلک صنع ویکے بدلپذیری نقش نگار مانرسد

(حافظٌ)

# بشانبالخزاخفان

# خطبهٔ رحمته للعالمین

الُحَمُدُلِلَهِ (١) نَحُمَدُه، وَ نَسُتَعِينُه، وَنَسُتَغُفِرُه وَنُومِنُ بِه وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ شُرُورٍ اَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيَّاتِ اَعْمَالِنَا مَنُ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنُ يُضُلِلُ فَلاَ هَادِى شُرُورٍ اَنْفُسِنَا وَمِنُ لَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنُ يُصُلِلُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَاشُهَدُ اَنُ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَ لَهُ وَاشُهَدُ اَنُ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ (٢) الله وَ خَيْرَ الْهَدِي هَدَى مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ (٢) الله وَ خَيْرَ الْهَدِي هَدَى مُحَمَّدًا صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ شَرَّ الْامُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدُعَةٌ وَكُلُّ بِدُعَةٍ ضَكَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلالَةً وَكُلُّ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ شَرَّ الْامُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدُعَةٌ وَكُلُّ بِدُعَةٍ ضَكَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلالَة فِي النَّارِ ()

ارشادفرمایا: ـ

ترجمہ:۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہیں۔ (اس لئے) ہم ای کی تعریفیں کرتے ہیں اور (اپنے ہر کام میں) اس سے مدد مانگتے ہیں ہم اس (رب العالمین) سے اپنے گنا ہوں کی بخشش چاہتے ہیں اور اس پرائمان لاتے ہیں۔ اور اس (پاک ذات) پر ہمارا بھروسہ ہے۔ ہم اپنے نفس کی شرار توں ہے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اور اپنے اپنے اعمال کی برائیوں ہے (بھی) اس کی پناہ میں آتے ہیں۔ (یقین مانو) کہ جے

- ) صحيح مسلم كتاب الجمعة باب تحفيف الصفوة والخطبة حديث :٨٩٨-
- سنن ابن ماجه كتاب النكاح باب خطبة النكاح حديث ۱۸۹۳ الفاظ اي كين سنن نسائى كتاب النكاح باب ما يستحب من الكلام عند النكاح حديث ۳۲۸۹/۳۲۸ و كتاب الجمعة باب كيفية الخطبة حديث ۱۳۰۵ سنن ابوداؤد كتاب النكاح باب فى الخطبة النكاح حديث ۲۱۱۸ سنن ترمذى ابواب النكاح باب ماجاء فى خطبة النكاح حديث ۱۳۵۵ سنن ترمذى ابواب النكاح باب ماجاء فى خطبة النكاح حديث ۱۰۵۵ سنن ترمذى ابواب النكاح باب ماجاء فى خطبة
- صحيح مسلم كتاب الجمعة باب تخفيف الصلاة و الخطبة حديث ٨٢٨ سنن نسائي كتاب الصلاة العيدين باب كيف الخطبة حديث: ١٥٤٩ صحيح ابن خزيمه حديث: ١٨٨٥ -

صحح مسلم سنن نسائی اور منداحد بین این عباس اور عبدالله بن مسعود الله آکی صدیث بین خطبه کا آغاز (إنَّ الْحَمُدَلِلَه) سے ب لبندا (اَلْحَمُدُلِلْه) کی بجائے (إنَّ الْحَمُدَلِلْه) کہنا جاہے۔اس خطبہ میں (نومن به و نتو کل علیه) کالفاظ سح صدیث میں تیں است



اللہ راہ دکھائے اُسے کوئی گراہ نہیں کرسکتا اور جسے وہ (خودہی) اپنے درسے دھتکاردے۔اس کے لئے
کوئی راہبر نہیں ہوسکتا۔اورہم (ندول سے) گواہی دیتے ہیں کہ معبود برحق (صرف) اللہ تعالیٰ ہی ہے۔
اوروہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں۔اورای طرح (اعماق دل سے) ہم اس بات کے بھی گواہ ہیں کہ محمد
نافیل اس کے (خاص) بندئے اور (آخری) رسول ہیں۔ حمد وصلوۃ کے بعد (یقیناً) تمام باتوں سے بہتر
بات اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔اور تمام راستوں سے بہتر راستہ حضرت محمد ظافیل کا سے اور تمام کا موں میں
برترین کام وہ ہیں۔ جو خدا کے وین میں اپنی طرف سے نکا لے جائیں۔ (یادر کھو) وین میں جونیا کام
نکالا جائے وہ بدعت ہے اور ہر بدعت گراہی ہے۔ اور ہر گراہی دوز خ کی طرف لے جانے والی

<sup>(</sup>۱) سرورعالم نظام کابیده جامع اورمبارک خطبہ ہے جوآپ اپنے ہروعظ اورتقریرے شروع میں پڑھا کرتے تھے یہ خطبہ بدالفاظ مختلف مسلم ابودا کا داورتر خدی میں موجود ہے۔ (تر خدی)



# پیش به ہنگ

# بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اخلاقیات (ETHICS) کواسلام میں جو بلندمقام حاصل ہے۔ وہ محتاج بیان نہیں۔اور اسلام کے آنے کا بڑا مقصد ہی ہیے کہ بنی نوع انسان کے اخلاق کی اصلاح کی جائے۔لوگوں کی طبیعتیں سنوریں کردار تھریں بڑا مقصد ہی ہیے کہ بنی نوع انسان کے اخلاق کی دلہن فضائل کے زیور سے اور نیکیوں کے پھولوں سے آراستہ ہو۔ لیلائے سیرت کے حسن کو چارچا ندگیں۔مزاج کی دلہن فضائل کے زیور سے اور نیکیوں کے پھولوں سے آراستہ ہو۔ اور نیکیوں کی تمام دو شیز اکمیں رباب زندگی کے لاہوتی نغموں سے کیف ایمان یا کمیں۔

یادر ہے کہ خُلق کے معنی ظاہری شکل وصورت کے ہیں۔اورخُلق باطنی شکل وهیبہہ کو کہتے ہیں اور باطنی شکل و هیبہہ سے مُر ادسجاؤ۔ برتاؤ' خو' خصلت' عادت' سیرت' طبیعت' مزاج' وصف' سلیقہ' تمیز شعور' وتو ف اور لیاقت ہے۔ جب تک انسان کے یہ باطنی اوصاف درست' صبح' اوراعتدال پرنہ ہوں۔انسان کو انسانیت زیب نہیں دیتی۔اوراس

کی شرافت کے تاج میں آ دمیت کے موتیوں کی مینا کاری جھوٹے گلوں کی ریزہ کاری ہے۔ ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے ملتا ہے۔ سپیلی جب دوسری سپیلی سے ملاقات کرتی ہے۔ شرفا جب

ایک دوسرے کی دوئی کا درواز ہ کھنگھٹاتے ہیں۔خواتین کے درمیان جب محبت کا ساغر گردش کرنے لگتا ہے تو سب سے پہلے ایک دوسرے کے سجاوُ اور برتا وَ ہی کی جانچ ہوتی ہے خودخصلت اور مزاج معلیٰ ہی تجربہ کی سان پر چڑھتے ہیں۔ جوعورت مردُ لڑک لڑکا دریائے اخلاق کا پیراک بن کرسیرت زیبا کی موجوں کے سہارے کنارے جا لگتا ہے۔انسانی معاشرے ہیں محبت وعزت کی نظرے دیکھاجا تا ہے۔معتمدعلیہ باوقار معزز اورمحبوب ہوجاتا ہے۔اور

ہے۔انسانی معاشرے میں محبت وعزت کی نظر ہے دیکھا جاتا ہے۔معتمدعلیہ باوقا زمعزز اور محبوب ہوجاتا ہے۔اور اس کے اندر حق وصدافت کو قبول کرنے 'اور کذب و باطل کو محکرانے کی استعداد انگزائیاں لینے گئی ہیں۔اس ہے برعکس بداخلاقی کا زہرابہ پینے والے مرداورعورت متحرک نعشیں ہوتی ہیں۔جن کے نعفن اور بدبو سے خلقت ہیزار

ہوتی ہے۔

آپ جانتے ہیں کہ دُنیا میں علم سے بڑھ کر کوئی عزت 'بزرگ' مرتبہ اور دولت نہیں ہے۔ فرض سیجئے کہ ایک بہت بڑاعالم ہےاس کے علم کاسمندر حدود فراموش' اور ناپیدا کنار ہے۔لیکن اگراس عالم کی طبیعت کے جوالا کھی سے بداخلاقی کالا دا بہتا ہوتو اس لاوے سے نہ صرف اس کے علم کاسمندر ہی خشک ہوکر کھائیوں' کھڈوں اور غاروں میں د ياض الا خلاق المنظلة المنظلة

تبدیل ہو جائے گا۔ بلکہ عامنہ الناس اور اس عالم کے درمیان نفرت ونفرین کا ایک تپتا ہواریگ زار نظہور پذیر ہوگا۔ جس کے نتیجہ میں نہ لوگ اسکے علم ہے مستفید ہو تکیں گے۔اور نہ ہی وعلم کی ذمہ داریوں سے عہدہ براہوگا۔اس طرح سوخلت کی برائیوں اور خرابیوں کے پیش نظر آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ انسان کے لئے نیک خلق مس قدر لابدی اور ناگزیر ہے۔آ دمیت اپنے عروج وارتقا اور فلاح وبقا کے لئے مس درجہ اخلاق حسنہ کی مختاج ہے۔

انْیابیٰ معاشرے کو بدخلق ہے بچانے کے لئے اوراس میں اچھے اخلاق کی ترویج کی خاطر رسول خدا مُلاَثِیْجَا فرماتے ہیں۔

مَنُ تَرُضُونَ دِيْنَه وَ خُلُقَهٔ فَزَ وِّجُوهُ. (مشكوة)(١)

"جس شخص کی دینداری وخوش اخلاقی (لڑ کے کا انتخاب کرتے وقت) تُم کو پیندا کے ۔اس سے لڑکی کی شادی کردؤ'۔

اس کا مطلب ہیہ ہے کہ عورت کا مرد کے ساتھ از واجی تعلق قائم کرتے وقت صرف یہی ندد کیھو۔ کہ لڑکا بڑا دیندار اور پر ہیزگار ہے۔ صوم وصلوۃ کا پابنداور نیک ہے۔ بلکہ ان بنیا دی خوبیوں کے ساتھ اس کی خوش اخلاقی نیک کرداری اچھی خوو خصلت اور عمدہ سجا و برتاؤ کا ہونا بھی لازمی ہے۔ تاکہ دینداری اور خوش اخلاقی کے حسین امتزائ سے جواولا دیپیدا ہو وہ بھی اچھے اخلاق پر مجبول ہو کرنوع انسانی کے لئے خیرو برکت کا موجب ہو۔ ایجاب وقبول کی و نیا میں قدم رکھنے سے پہلے دولہ اولہن کی دین نوازی کے ساتھ اخلاقی حسنہ کے سنہری ہوند نے مسئلہ کی اہمیت کو اور اجا گرکر دیا ہے۔

رسول الله طَالِيَّةُ نبوت كِ شرف لا مثال كے ساتھ خلق عظيم كى دولت ہے بھى مالا مال تھے۔ آپ كى عادت مرسول الله طَالِيَّةُ نبوت كِ شرف لا مثال كے ساتھ خليم كى دولت ہے بھى مالا مال تھے۔ آپ كى عادت مرسوت مزاج اور طبیعت میں پوراپورااعتدال پایا جاتا تھا۔ ایسا كال اعتدال كه اولا د آ دم میں كوئى بھى اس نقط كمال كو نبيس بين جي كے سالہ تعالى نے انگر آپ اعلى اخلاق كے حال نہ ہوتے ۔ خوش خلقى كاشيريں چشمہ نہ ركھتے ۔ قنديل سيرت جلوه بار نہ ہوتى ۔ تو عرب كى سنگلاخ زمين كے اجد اور اكمر لوگ غير مهذب اور وحشى انسان بھى سيدھى راه پر نہ آتے ، ہدا ہے قبول نہ كرتے اور اسلام كى خاطرا پنى جانيں و سيخ كے لئے تيار نہ ہوتے چنا نچہ ارشاد بارى تعالى ہوتا ہے۔

﴿ وَلَوُ كُنُتَ فَظًا غَلِيُظَ الْقَلْبِ لَا نَفَصُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۞ (آل عمران: ١٥٩) "اور (اے پیمبر ناٹیم) اگرتو تیزخوشت ول ہوتا۔ تولوگ تیرے آس پاس سے بھر جاتے۔"

<sup>(</sup>۱) مشكوة المصابيح كتاب النكاح حديث: ۹۰-۳۹ بهمواله سنن ترمذى ابواب النكاح باب ماحاء فيمن ترضون دينه فزو جوه حديث: ۱۰۸۳ بيحديث صحيح منن ترمذى ا/۵۵۱ حديث ۸۳ اسلسلة الاحاديث الصحيحة الصحيحة ٢٢/٣ حديث: ۱۰۲۲ عديث ۲۲/۳

دياض الاخلاق المستحدد المستحد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد

یعنی اگر تیرے اخلاق اچھے نہ ہوتے۔ تو تیری تبلیغ 'وعظ اور نصیحت کا پھھ اثر نہ ہوتا۔ اور ترش روئی کی وجہ سے کوئی تیرے نزدیک تک نہ پھٹلتا۔ زمانہ نبوت کے تیس سالہ عرصہ میں سوالا کھٹم رسالت کے پروانوں کے بجوم نے البت کر دیا کہ رحمت دو عالم مُلاثیم فی الواقع بہت بلنداخلاق کے مالک تھے۔ اور آپ کے خلق عظیم ہی کی بدولت

اسلام کو کہکشاں ممیرتر قی کا شرف حاصل ہوا۔

ا بی اُمت کواخلاق حسنه کی تعلیم دیتے ہوئے رحمت دوعالم مَثَاثِیُّ اِحقیقت بیان فرماتے ہیں۔ استان میں میں میں میں ایک میں ایک میں ایک استان میں ایک ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک می

((اِنَّ مِنُ خِيَارِ كُمُ اَحُسَنُكُمُ اَخُلَاقًا)) (بعاری)<sup>(۱)</sup> \* وَتُم مِن سے سب سے التِصے وہ لوگ ہیں۔ جن کے اخلاق سب سے التِصے ہیں۔''

( (إِنَّ مَنُ اَحَبَّكُمُ اِلِيَّ اَوُ اَقَرَبِكُمُ مِنِّى مَجُلِسًا يُّوُمَ الْقِيَامَةِ اَحَاسِنُكُمُ اَنُعَلَاقًا)) (ترمذی) (۲) حضورانور مَنْ يَخْمُ فرماتے ہیں:

" بنی سب سے زیادہ محبوب میرے نزد یک اور قیامت کے روزسب سے زیادہ قرب حاصل کرنے والے وہ اوگ ہیں۔ " والے وہ اوگ ہیں۔ "

والسودة وق ين والمعارض من المعارض المسلم المعارض (٣) (ابوداؤد) (ابوداؤد) حضور مَا المُعَلَّقِ) (ابوداؤد) حضور مَا المُعَلَّمُ فَي قرمانا:

''میزانِ عمل کے اندرخوش طلق سے زیادہ وزنی اورکوئی چیز نہیں ہے'۔ (ابوداؤد)

ير بن ڪ مير وڻ ک ڪرورون اورون اورون پيرين ۾ در جورون رسول الله علي هي سے دريافت کيا گيا۔

((مَا اَكُثَرَ مَا يُدُخِلُ الْجَنَّةَ)) ''حضور ظَائِیًًا!وه کُونی چیز ہے جوسب سے بڑھ کر بہشت میں داخل ہونے کا موجب ہو کتی ہے؟'' ((قَالَ التَّقُویٰ وَ حُسُنُ الْخُلَق)) (اِبن ماجه)

(۱) صحیح بخاری کتاب المناقب باب صفة النبی اللَّيْمُ حدیث ۳۵۵۹ و صحیح مسلم کتاب الفضائل باب کنزة حیائه اللَّمُ حدیث ۲۳۲۱

(۲) سنن ترمذي ابواب البر والصلة باب ماجاء في معالى الاخلاق حديث: ۲۰۱۸ يوديث مح بـ صحيح سنن ترمذي المدين ترمذي ٢٠١٨ حديث الم ٣٨٥/٢ حديث ٢٠١٨ عديث الم ٣٨٥/٢ عديث الم ٣٨٥/٢ عديث الم ٢٠١٨ عديث الم ٢٠١٨

(٣) - سنن ابو داؤ د کتاب الادب باب فی حسن الخلق حدیث *٩٩ ـــ۳۵ ــ پیمد یک سیخ ہے*۔صحیح ابو داؤ د۱۲۹/۳ حدیث : مدید

(٣) سنن ترمذی ابواب البر والصلة باب ماجاء فی حسن الخلق حدیث: ۲۰۰۳ سنن ابن ماجه کتاب الزهد باب ذکر الزنوب حدیث: ۳۲۳۳ پیمدیث من به ماجه الزنوب حدیث: ۳۳۳۳ پیمدیث من ابن ماجه ۱۳۵۳ حدیث ۳۸۳۳ حدیث ۳۸۳۳ حدیث ۳۸۲۳ سلسلة الاحادیث الصحیح ۱۲۹۴ حدیث ۲۹۵۴

# دياض الاخلاق المنظلة ا

آب مُلِيم في المايا

ترجمه: يه "الله رب العزت كاخوف اورخوش خلقي"

((إِنَّ الْمُوْمِنَ لِيُدُرِكُ بِحُسُنِ خُلُقِه دَرَجَةَ قَائِمِ اللَّيُلِ وَ صَائِمِ النَّهَانِ)(ابوداؤد)

رحمت دوعالم مَنْظِيمٌ نے فر مایا:

''مومن خوش اخلاقی کی بدولت تمام رات کے عبادت گز اروں اور دن کے روز ہ دار کے برابر ثواب پاتا ''

((لَا حَسَبَ كَحُسُنِ النَّحُلُقِ)) (إبن ماجه)(٢)

إرشادنبوي موتاہے:

'' کوئی شرافت اور بزرگ اخلاق حسنہ سے بڑھ کرنہیں ہے'۔

مسلمان کے لئے خوش اخلاقی اتن اچھی اور ضروری ہے کہ رسول اللہ سَکَ اَلِیَّا ہَا وجود اخلاق کے اِنتہا کی عروج پر ہوتے ہوئے پھر بھی اللہ رب العزت ہے دُ عاکر تے ہیں۔

((اَللَّهُمَّ حَسَّنُتَ عَلَقِي فَاَحُسِنُ مُحَلَقِي)) (مسند امام احمد) (٣)

'' اِلٰہی! تونے میری صورت انچھی بنائی ہے'میری سیرت کوبھی (اور)انچھا بنا۔''

یہ بات کس قدر قابل غور ہے کہ جناب رحمتہ للعالمین مُلاثیم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ لم یزل سے گیسوئے اخلاق کی عزر فشانیوں کی فضامیں شاند تھی کی توفیق ما تکتے ہیں۔اور جن مسلمانوں کو سکھانے پڑھانے کے لئے ایسی دُعا کرتے

- ا) سنن ابوداؤد کتاب الادب باب فی حسن النخلق حدیث ۱۹۵۸ موارد الظمان الی زوائد ابن حبان کتاب الادب باب ماجاء فی حسن النخلق حدیث: ۱۹۶ مستدرك حاکم کتاب الایمان ۱/۱۲۸ حدیث ۱۹۹ ملاء و طبع قدیم ۱/۲۰ میریث می میریث می میریث می میریث کا میریث میریث کی میریث کیا میریث کی میریث کتاب الاحدیث کی میریث کیریث کی کیریث کی کیریث کی کیریث کی کیریث کی کیریث کی کیریث کیر
- (۲) سنن ابن ماجه کتاب الزهد باب الورع والتقوی حدیث: ۳۲۱۸ ـ پیردیث شیف ہے۔ضعیف سنن ابن ماجه صفحه ۲۵۳ منن ابن ماجه صفحه ۳۵۳ حدیث / ۱۹۱۰ م
- (۳) مسند احمد ۲/۲۸ اس کی مند محج ب ارواء الغلیل ۱/۰۱ (عن عائشه نظف بیروایت سیدناعبدالله بن مسعود رفاتش یکی مروی ب مسند احمد ۱/۳۰ مسند الی زواند ابن حبان کتاب الادعیة باب ۱۳۰۳ حدیث ۲۳۲۳ مسند ابی یعلی الموصلی ۲۳۵/۳ حدیث ۵۰۵۳ حدیث ۵۰۵۳ علام البانی بی تشدی ال مدیث کوچ کها ب مصحیح الموارد النظمان ۲۳۹/۳ حدیث ۵۰۵۳ حدیث ۵۰۵۳

حمبیہ:اس دعا کوآ ئیندد کھتے وقت پڑھناکسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔



ہیں۔ان کا بیرحال ہے کہ زندگی کا ہر پہلو گوشہ ُزاویۂ اور شعبہ اخلاقی روشنی کے ایک ایک لمعہ انسماع کو ترستا ہے۔ کیسا جگر خراش منظر ہے ۔ کہ مسلمانوں کی تمدنی 'معیشی' معاشرتی اور ندہبی حالتیں اخلا ویات کی جان پہچان کھوٹیٹھتی

ہیں۔رذائل کی کالی گھٹا نمیں مطلع ادب پرایسی چھائی ہیں کہ نیرفضائل کی کوئی کرن دکھائی نہیں دیتی۔ اخلاق کا بیتاریک دور بتار ہاہے کہ حالت دن بدن ردیہ زوال ہے۔اس لئے ضرورت ہے کہ تبلیغی سعی کو

بروئے کارلایا جائے۔اور رسول اللہ طاقی کے اقوال وافعال کی اخلاقی مشعلیں روثن کر کے مسلمان بھائیوں اور میں میں و مرد کے کارلایا جائے۔اور رسول اللہ طاقی کے اقوال وافعال کی اخلاقی مشعلیں روثن کر کے مسلمان بھائیوں اور میں میں

بہنوں کی اصلاح کی جائے چنانچہ اس سلسلہ میں کتاب 'ریاض الا خلاق' آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے۔

ظوص دل سے دعاہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے والوں کو اخلاص ہے مل کی تو فیق دے۔ چہ باید مرد را طبع بلندے مشرب نابے دل گرہے نگاہ پاک بینے جان بے تاب

(ا قبالٌ)

رجب ١٣٨٤ه مُحمّد صادق



ww KitaboSunnat com

www.KitabeSunnat.com



# الَسَّلَامُ عَلَيْكُمُ

رسولِ الله مَنَّالِيَّمْ نَے اس بات کی تاکید اُر مائی ہے کہ مسلمان ایک، دوسر کو بکثر ت سلام کیا کریں 'جس کو پہنے نیں اسے بھی بردی محبت اور خلوص دل سے سلام کہیں رحمت دوعالم سَنَّالِیَّمْ جب ہجرت فر ماکر مدینہ منورہ تشریف لائے تو سارا مدینہ زیارت کے لئے اثد آیا۔عبداللہ بن سلام بھی جو یہودیوں کے ایک بہت بردے عالم تھے۔ کشاں کشاں دربار رسالت میں جا پہنچ۔ رُ وئے انورکود کھھتے ہی پہچان گئے کہ تو رات کے وعدہ کے مطابق پینج برآ خرالز مان آپ ہی جیں۔اور پھر شمع نبوت کا پروانہ بن کرمسلمان ہوگئے۔ یہی عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہاس وقت میں نے حضور مُنَافِّمْ کی زبان سے سب سے پہلے بیالفاظ سنے۔

((يَّـاَيُّهَا النَّاسُ اَفُشُوا السَّلَامِ))(١)

''لوگو! آپس میں ایک دوسرے کوسلام عام کرو۔''

آ شنا کوبھی اور بریگانہ کوبھی واقف کوبھی اور ناواقف کوبھی ٔ سلام کوخوب پھیلا وُاور بکٹر تعمل میں لا وُ۔

یادر ہے کہ اَلسَّکلامُ عَلَیْکُمُ دراصل ایک خیرو برکت کی دُعا ہے جو ملاقات کے وقت ایک بھائی دوسرے بھائی کے لئے جذبہ ظوص کے ماتحت زبان سے نکالتا ہے۔الَسَّکلامُ عَلَیْکُمُ کا مطلب یہ ہے کتُمُ پرسلام ہو۔سلام اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔اوراس کے معنی جیں۔سراسرسلامتی سلامتی اور تفاظت کا منبع۔ ہوشم کی نکلیف مصیبت و کھ درو رائح مرض عُم عُم فکر بلا و با اور آفات و حادثات سے سلامت رکھنے والا امن وا مان اور تفاظت جان بخشنے والا ۔ بزرگ و برتر سلام جو بیثار سلامتی کا سرچشمہ ہے۔اے میرے بیارے مسلمان بھائی۔ ہمیشہ تیرے ساتھ رہے۔ یعنی اللہ جوسلام ہے۔سلامتی کے ارادوں سے تیرے سر پرسائے گئی ہو۔

اور اَلسَّلامُ عَلَيْکُمُ کِايک بِهِ عَن بھی جِی کہو (اے میرے بھائی) مجھ سے سلامتی میں ہے۔ یعنی میری طرف سے ہرتم کی دشمنی حسد بغض کین شرارت فیبت بہتان بدخواہی دھو کہ فریب نفاق اور اپنے اے تولی فعل سے تو اپنے آپ کوسلامت اور مامون مجھ۔ تیرے اور تیرے باطن سے میں تیرار فیق ہوں۔ دین کا بھائی ہوں۔ میری ذات سے تو ہمیشہ پُر امن رہ! غور فر ما کیں۔ کہ سلام کے اس متبرک مفہوم کو جو شخص سوچ سمجھ کھل میں لاتا ہے۔ خلوص سے دوسرے کو السَّلامُ عَلَیْکُمُ کہتا ہے۔ وہ مسلمان بھائی کی کس قدر خیر خواہی اور ہمدردی کرتا ہے۔ اور اس بہی خواہی میں وہ اللہ کوکس قدر راضی کرتا ہے۔ اور اس بہی خواہی میں وہ اللہ کوکس قدر راضی کرتا ہے۔ پھر اگر اس طرح خلوص نیت سے سلام کئے جا کیں۔ تو کیا با ہمی حسد۔ بغض۔ کینے ۔ عداوتیں اور کدورتیں باتی رہ سی جی ایک سے اسلام کی کیسی یا کیزہ اور صلح کل تعلیم ہے۔ لیکن بغض۔ کینے ۔ عداوتیں اور کدورتیں باتی رہ سی جی ایک سالم کی کیسی یا کیزہ اور صلح کل تعلیم ہے۔ لیکن

<sup>(</sup>۱) سنن ترمذی ابواب البر والصلة باب حدیث افشو السلام حدیث ۲۳۸۵ بیر*مدیث کی ہے۔*صحیح سنن ترمذی ۲۰۰/۲ میران البر والصلة الاحادیث الصحیحة ۱۳/۲الحدیث ۵۲۹۔



افسوس! كمسلمان استعليم كى رُوح سے بدواں ہوگئے ہيں!

یے صرف اِسلامی سلام ہی ہے جواپنے پہلو میں عالمگیرافادیت اور ہمہ گیر جامعیت کی ایک دنیا گئے ہوئے ہے۔ سارے جہان میں کوئی ند ہب توم' جماعت' اور ملک ایسا خوبیوں اور رحتوں بھرا سلام پیش نہیں کرسکتا۔ ہم یہاں غیراتوام اور مختلف مما لک کے سلاموں کو گنوا کران کا اسلامی سلام سے بالنفصیل موازنہ کرتے۔ لیکن طوالت مانع سر

، سلام كہنے ميں سه بات يا در كھنى چاہئے كه بميشه خندہ پيشانى سے سلام كہاكريں - ہنگام سلام لبوں پرضرورتبسم كى ہو!

واضح رہے کہ جوخف مسلمان بھائیوں کوسلام نہیں کرتا۔ پاسلام کرنے میں پہل اس نیت سے نہیں کرتا کہ دوسرے ہی اس کو پہلے سلام کہیں۔ تو جان لینا چاہئے کہ وہ اخلاقی بیار ہے۔ اس کی سیرت کو تکبر کا عارضہ لاحق ہے۔ اور اس عارضہ کا علاج سلام کرنے میں ہے بلکہ سلام کرنے میں پہل کرنے اور سبقت لے جانے میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے اس کے افشا پر بہت زوردیا ہے۔

اب آپ اسلامی سلام سے متعلق رسول الله طَالِيَّةُ كى احاديث ملاحظ فرمائيس -

### مسلمان کے چیوق

((وَعَنُ اَبِيُ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوُلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُوْمِنِ عَلَى الْمُوْمِنِ سِتُّ خِصَالٍ يَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ وَيَشُهَدُهُ إِذَا مَاتَ وَيُجِيْبُه إِذَا دَعَاهُ وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَةً وَيُشَمَّتُهُ إِذَا عَطَسَ وَيَنْصَحُ لَه إِذَا غَابَ اَوُشَهدَ)) (مشكواة شويف)<sup>(۱)</sup>

" حضرت ابو ہریرة روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول الله منافیات نے فرمایا کہ مسلمان کے مسلمان پر

- چھاق ہیں۔''
- جبوه بیار ہوتواس کی عیادت کرے۔
- 💠 اوراگروہ فوت ہوجائے تواس کی نماز جنازہ پڑھے۔
  - 💠 اوراگروہ کھانے کی دعوت کرے تو قبول کرے۔
    - اور جب اس كو طعة والسَّالام عَلَيْكُمْ كِيــ
- اور جباے چھینک آئے تو (اس سے الْحَمْدُ لِلْهُ ن کر) یَوْ حَمْکَ الله کے۔
- (1) مشكوة المصابيح كتاب الآداب باب السلام حديث ٢٩٣٠-سنن ترمذى ابواب الادب باب ماجاء في تشنميتُ العاطس حديث ٢٤٣٤-يومديث ٢٤٣٤-



اوراس کی (دین و دُنیا کے ہرامز میں ) خیرخوا ہی کرئے اس کی موجود گی میں بھی اورغیر حاضری میں بھی۔

إغتاه

0

رعوت طعام کا قبول کرناسند اور برااتواب ہے۔حضور انور خالی کی ایک دوسرے کو کھانا کھلانے کے متعلق کی حدیثیں ہیں۔ باہمی دعوتوں کی رغبت دلانے میں بیراز ہے کہ آپ میں اُلفت اور محبت پیدا ہوتی ہے۔ رنج و کین در ہوکررشتہ اخوت مضبوط ہوتا ہے۔ لیکن ایسی دعوت کو قبول نہیں کرنا چاہئے 'جوفخر وریا اور نمود و نام کے لئے ہو۔ یا جسم مخل میں باہے گاہے مزامیر' اور برابط اپنارنگ دکھارہ ہوں۔ یا کوئی اور شرعی امر مانع ہوں۔ اورا گردعوت کرنے والے کی کمائی کا نا جائز اور حرام کے ذریعہ حاصل کرنا تھلم کھلا معلوم ہو۔ تو ایسی دعوت ہے بھی ضرور اِجتناب کرنا چاہئے بعض سپوت اپنے بوٹے بوڑھے کے مرنے پر ہزاروں روپے خرج کرکے ان کی روئی کرتے ہیں۔ اور نام و مُمود' اور فخر وغرور کی دیگیں پکاتے ہیں اور خویش قبیلہ' برادری' اور دوست احباب کو مدعو کرکے انہیں کھلاتے پلاتے ہیں۔

خوب یا در تھیں! کہ تبھی ایسی دعوت اڑانے نہ جائیں۔ کیونکہ اگر یہ دعوت نمود وریا کے لئے ہے (برادری کی واہ واہ کی خاطر ہے ) تو بھی اس کا کھانا تا جائز ہے۔ اورا گرمیت کے ایصال ثواب کے لئے ہے تو اس کے ستحق فقراء ومساکین ہیں۔ پھر بھی آپ کے لئے بدرجہ اولی جائز نہ ہوئی۔ مسلمان بھائیوں کو ہر کام سوچ سمجھ کر شریعت کے مطابق کرنا چاہئے۔ کیونکہ ان کا دعوی مسلمان ہونے کا جبھی سمجھ ہوسکتا ہے کہ وہ اپنی ہوا وحرص کو چھوڑ کر اسلام کے پابند ہوجا میں۔ ہرکام کتاب وسنت کی روشنی میں کریں۔ قرآن اور حدیث کے استدلال سے مل میں لائیں۔

### دوستی اور محبت کاراز

((وَعَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَدُخُلُونَ الْحَنَّةَ حَتَّى تُومِنُوا وَلَا تُدُخُلُونَ الْحَنَّةَ حَتَّى تُومِنُوا وَلَا تُدُخُلُوهُ مَا يَنْكُمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

' دعفرت ابو ہریرہ ٔ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول الله طُلَّیْم نے فرمایا۔ نہیں داخل ہو گئے ہم بہشت میں بہاں تک کہُم ایمان لاؤ۔ اور نہ ایمان ( کامل ) لاؤ گئے بہاں تک کہ آپس میں (لِلْه) دوی اور محبت کرواور کیا نہ بتاؤں تہمیں وہ چیز جس پڑمل کرنے سے تہمارے اندردوی افر محبت پیدا ہو؟ (سنو) اینے درمیان سلام کوخوب پھیلاؤ''۔

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم كتاب الإيمان باب بيان أنه لا يدخل الحنة الا المومنون و أن محبة المومنين من الايمان حديث :

دياض الوخلاق المنتخفظ ٢٦ ١

ملاحظہ:۔ سلام پھیلانے کا مطلب ہے ہے ہہرواقف ناواقف ابنا پرایا آشنا نا آشنا ویہاتی شہری مقامی غیر مقامی اجنی مسافر غریب امیر چھوٹا بڑا بچ پوڑھا اور ہر کہہومہ جوبھی ہے۔ بڑی محبت اور خندہ پیشانی سے اسے المئسکلام عَلَیٰ کُم کہیں۔ آپ ذرا سوچیں کہ جوفض اس طرح ہر ملنے والے کوخواہ اسے بچانتا ہو یا نہ۔ سلام کرنا شروع کردے ۔ تو ایک مہینہ میں ان کی جان بچیان اور میل ملاقات کا حلقہ کتناوسیج ہوجائے گا۔ سال میں اس کے ملاقاتیوں اور آشناؤں کی تعداد کہاں تک جا بنچے گی۔ اور پھر چند سالوں میں اس کے حباب اور مخلص دوست کس قدر پیدا ہو جا کیں گے جواسے جان کی طرح عزیز رکھیں گے۔ اور مرآ تھوں پر جگہ دیں گئے ہیسب افشائے سلام ہی کی پیدا ہو جا کیں گئی اور کہ تھوں پر جگہ دیں گئے ہیسب افشائے سلام ہی کی خوبی و برکت ہوگی۔ اللہ تاقیانی سالم ہی ان کے مطابق سلام کو بھیلاتے تھے۔ انہیں بھڑت سلام کو بھیلاتے تھے۔ انہیں بھڑت سلام کو بھیلاتے تھے۔ اور اس حب کے نسخ پڑل پیرا ہوکر ایک دوسرے کی آتھوں میں ساتے تھے۔ انہیں بھڑت سلام کو نیا سے مور نیا ہوئی عارفیں آتی تھی۔ وہ حقیر سے تھیر آ دی کو بھی سلام کہنا اپنی کسرشان نہیں جانے تھے۔ انہیں افسوں آئی محنیہ ہوئے ہماری آن میں فرق پڑتا ہے۔ اور غریبوں مسینوں معیفوں معیفوں اور نوکروں پر نقد یم سلام کے ہوئے ہماری آن میں فرق پڑتا ہے۔ اور غریبوں مسینوں معیفوں معیفوں مقیر وں اور نوکروں پر نقد یم سلام کیں میں خوبی میں جان جانی جان جان جان جانی ہے۔

### تقذيم سلام كامرتبه

(رَوَعَنُ آبِیُ اُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْلَى النَّاسِ بِاللّٰهِ مَنُ بَدَءَ بالسَّلَام))(۱)(ترمذی\_ابوداؤد)

'' ابی امامیہ سے روایت ہے کدرسول اللہ تالیج نے فرمایا۔سب آ دمیوں سے بڑھ کروہ مخض اللہ والا (اللہ اللہ کرنز دیک سرح ساام کر نزمیں ابتداء کرتا ہے''

کے نزویک) ہے جوسلام کرنے میں ابتداء کرتا ہے''۔ روز میں میں میں میں انداز کشت ہوتہ ہے ' زیر

ملاحظہ:۔سلام میں پہلی کرنے پرنٹس کٹی لازم آتی ہے۔ تکبر خودی اور ہنکار منتا ہے۔ بجز واکسار اور تواضع و فروتن پیدا ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ محض سب لوگوں سے بڑھ کر اللہ کے نزدیک ہو جاتا ہے۔ اللہ تواضع اور اکساری کے بدلے اسے عروج اور بلندی عطا کرتا ہے جواس کا قرب ہے۔

## تكبرسے براءت ونجات

((عَنُ عَبُدِاللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَادِيُ بِالسَّلَامِ بَرِيٌ مِّنَ الْكِبُرِ)) (مشكوٰة)(٢)

<sup>(</sup>۱) سنن ابوداؤد کتاب الادب باب فی فضل من بدأ السلام حدیث ۱۹۹۵ بیر مدیث مح به صحیح سنن ابوداؤد ۲۵۵/۳ حدیث ۱۹۹۵ م

 <sup>(</sup>۲) بیهقی فی شعب الایمان ۲/۳۳۳ حدیث ۸۷۸۸ مشکواة المصابیح کتاب الآداب باب اسلام حدیث ۲۲۲۹ سیر
 حدیث شعیف ہے۔ضعیف الحامع الصغیر حدیث ۲۳۲۵ سلسلة الاحادیث الضعیفة ۲۳۲/ حدیث ۱۵۵۱۔

# رياض الاخلاق المستحدد المستحد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد

" حضرت عبدالله الله على كرسول الله مَنْ الله عَلَيْمَ فَيْ ما يا جُوْفِي سلام كرنے ميں كِبل كرتا ہے وہ تكبر سے پاك ہوجا تا ہے '۔

# معمولی اوٹ کے بعدسلام

((وَعَنُ أَبِى هُرَيُرَةَ ثَالَيْهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا لَقِي اَحَدُكُمُ اَحَاهُ فَلَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ فَالْسَلِّمُ عَلَيْهِ) (ابوداور)()

فَإِنْ حَالَتُ بَيْنَهُمَا شَحَرَةٌ أَوُ حِدَارٌ أَوُ حَحَرٌ ثُمَّ لَقِيَةً فَلَيْسَلِّمُ عَلَيْهِ) (ابوداور)()

ترجمہ: ۔' حضرت ابو ہریرہ رسول الله عَلَیْمُ سے قل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضور مَالیَّمُ نے فرمایا جنب مم میں سے کوئی اپنے مسلمان بھائی سے ملے ۔ تو اس پرسلام کرئے پھراگر دونوں کے درمیان درخت ویواریا (بہت بڑا) پھر حائل ہو (اور) پھر طے اس سے تو دوبارہ سلام کرے اس پر '۔

### سلام کے آ داب

رحمت عالم مُلَّاثِیْمُ نے استحباب سلام میں یہاں تک فرمادیا۔ کدایک سلام کرنے کے بعد اگرتمہارے درمیان کوئی درخت دیوار پھڑ مائل ہوجائے۔ یعنی لمحہ بھرکے لئے بھی ایک دوسرے سے جدا ہوکر پھر آ منے سامنے آ جاؤ۔ تو اب پھر سلام کرو۔ اس سے سلام کے استحباب میں کمال مبالغہ پایا جاتا ہے۔ اور مبالغہ اس کے افتاء کی کثرت کی طرف توجہ دلاتا ہے۔

البتہ بعض مقامات میں سلام کرنا مکروہ ہے پا خانہ پھرنے پیشاب کرنے استنجاء کرنے کے وقت سلام نہ کرتا چاہئے اوراسی طرح نماز پڑھنے قرآن کی تلاوت کرنے او ان دینے عشل کرنے او تکھنے کی حالتوں میں بھی سلام نہ کریں اور نہ ہی دوران خطبہ میں سلام کرنا چاہئے۔

# قضائے حاجت کے وقت سلام کا جواب نہیں دینا جا ہیے

سیدنا جابر بن عبدالله ڈلائٹونیان کرتے ہیں کہ رسول الله ٹلائٹ پیٹاب کررہے تھے ایک آ دمی گزرااوراس نے سلام کیا آپ نے فرمایا:'' جبتم مجھے اس جیسی حالت میں دیکھوتو مجھے سلام مت کہو کیونکہ اگرتم ایسا کرو گے تو میں

- (۱) سنن ابوداؤد كتاب الادب باب في الرجل يفارق الرجل ثم يلقاه ايسلم عليه؟ حديث ۵۲۰۰ يرمديث يحم عديد مستن ابوداؤد كتاب الادب عديث ۵۲۰۰ سلسلة الاحاديث الصحيحة ا/۳۲۱ حديث ۱۸۲
  - (٢) صحيح مسلم كتاب الحيض باب التيمم حديث ٢٥٠ـ



تههیں جوابنہیں دوں گا۔''(<sup>1)</sup>

اِی صدیث کی بناء پر با تفاق علاء پیشاب و پا خانہ میں مصروف کوسلام کرنا مکروہ ہے۔البتہ اگر کو کی ایسے خض کو سلام کر سے تو مستحب ہیہ ہے کہ وہ قضائے حاجت سے فارغ ہونے کے بعد وضوء کر کے سلام کا جواب دے۔سیدنا مہاجر بن قنفذ وٹائٹیئے سے مروی ہے کہ وہ نبی کر یم سکٹیٹی کے پاس آئے اور آپ شکٹی پیشاب کررہے تھے تو اُنھوں نے آپ سکٹیٹی کی سال میں کہ آپ سکٹیٹی کے باس تک کہ آپ نے وضوء کرلیا پھر آپ سکٹیٹی نے اپناعذر بتایا پھر فر مایا مجھے یہ بات ناپندیدہ تھی کہ میں اللہ کا ذکر طہارت کے بغیر کروں۔(۲)

#### دوران نمازسلام كاجواب دينا

نماز پڑھنے والے کوسلام کرنا جائز ہے۔البتہ باہر سے آنے والانماز کی حالت میں سلام آہتہ کہے جس سے نمازی کو تکلیف نہ ہو۔البتہ نمازی سلام کا جواب اشارے سے دے گا۔سیدنا جابر ڈاٹٹؤ فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ نگائی نے مجھے کسی ضرورت سے بھیجا تو والبسی پر میں نے آپ نگائی کونماز پڑھتے ہوئے پایا۔ میں نے آپ نگائی کوسلام کہا تو آپ نگائی کے سلام کہا تو آپ نگائی کو سلام کہا تو آپ نگائی کو سلام کہا تو آپ نگائی کو سلام کہا تو آپ نگائی کے سلام کے اسادے سے جواب دیا۔ (۲)

سیدناعبداللد بن عمر رفظ روایت کرتے ہیں کہ میں نے بلال باٹٹ سے دریافت کیا کہ نماز پڑھتے وقت جب لوگ نبی ٹاٹیٹ کوسلام کرتے تو آپ ٹاٹٹٹ ان کو کیسے جواب دیتے 'انھوں نے جواب دیا کہ اس طرح کرتے اور اپنا ہاتھ پھیلایا۔(")

یہ مدیث اس بات کی دلیل ہے کہ باہر ہے متجد میں داخل ہونے والاسلام کہ سکتا ہے خواہ جماعت بھی ہورہی ہو۔ اگر یہ درست نہ ہوتا تو اللہ کے رسول اللہ منافیظ خود ہاتھ کے اشار ہے ہو اب دیتے بلکہ اس ہے روک دیا تھا سیدنا عبداللہ بن مسعود ڈٹائیڈ فرماتے ہیں کہ ہم حبشہ جانے سے دیتے جیسا کہ منہ سے جواب دینے سے روک دیا تھا سیدنا عبداللہ بن مسعود ڈٹائیڈ فرماتے ہیں کہ ہم حبشہ جانے سے پہلے اللہ کے رسول منافیظ کوسلام کہتے تھے تو نبی کریم منافیظ کے پاس آیا۔ دیکھا کہ آپنماز میں مشغول ہیں۔ میں نے سلام کہا آپ حبشہ سے واپس آئے تو میں نبی کریم منافیظ کے پاس آیا۔ دیکھا کہ آپ نماز میں مشغول ہیں۔ میں نے سلام کہا آپ

- (۱) سنن ابن ماجه كتاب الطهارة باب الرجل يسلم عليه وهو يبول\_ حديث ا٣٥ يرهديث مج بـ صحبح سنن إبن ماجه حديث ١٨٧ سلسلة الاحاديث الصحيحة حديث ١٩٧ ـ
- (٢) سنن ابوداؤد كتاب الطهارة باب ايرد السلام وهو يبول ؟ حديث كالريمديث على صحيح سن ابوداؤد حديث كا.
  - (٣) صحيح مسلم كتاب المساجد و مواضع الصلاة باب لتحريم الكلام في الصلاة حديث ٥٣٠ـ
- (٣) سنن ترندی کتاب الصلاة باب ماجاء فی الاشارة فی الصلاة حدیث ٣٦٨ -علامه البانی بینینیسے نے اِی حدیث کومیح کہا ہے۔ صبح سنن ترندی حدیث ٣٦٨ \_

# رياض الاخلاق العناق الع

نے جواب نددیا۔ نماز کے بعدفر مایا ''کماللدتعالی اپناجو حکم نیادینا چاہتا ہے دے دیتا ہے اور اللہ تعالی نے جوایک نیا حکم دیا ہے وہ سے ہے کہ نماز میں کلام نہ کرو۔ (۱)

#### قرآن مجید کی تلاوت کے دوران سلام کرنا

قرآن برصے والے کوسلام کہنا جائز ہے اور قرآن بڑھنے والا اس کا جواب دے گا۔

سیدنا عقبہ بن عامرائجہنی ڈٹاٹٹؤے روایت ہے کہ ہم معجد میں بیٹھے قرآن پڑھ رہے تھے تو رسول اللہ مُٹاٹیکم ہمارے پاس تشریف لائے پھرآپ نے ہمیں سلام کیا تو ہم نے سلام کا جواب دیا۔ الخ<sup>(۲)</sup>

#### حمام میں موجو وضخص کوسلام کرنا

اگرکوئی شخص جمام میں ہو (یہاں جمام سے مرادوہ نسل خانہ ہے جہاں صرف نسل کرنے کا انظام ہواوروہ مخض ایسے جمام میں نسل کررہا ہو توایسے شخص کوسلام کیا جاسکتا ہے۔

ام ہانی بنت ابی طالب و الله فرماتی ہیں '' میں رسول الله مُلَقِطُ کے پاس کی جس سال مکہ فتح ہوا۔ میں نے آپ مُلَقِطُ کو سُل کرتے ہوئے پایا اور فاطمۃ الزہرا و الله عن القِطُ کے لیے پردہ کیا ہوا تھا۔ میں نے آپ مُلَقِطُ کو سلام کیا آپ مَلْقِطُ نے فرمایا کون ہے؟ میں نے کہا۔ میں ام ہانی ابوطالب کی بیٹی ہوں۔ آپ مُلَقِطُ نے مرحبا کہا۔ الح (۳)

#### سوتے جا گتے لوگوں کوسلام کرنا

### اگر کسی جگہ چھلوگ سور ہے ہوں اور چھ بیدار ہوں تو وہاں سلام کیا جاسکتا ہے۔ ایک طویل حدیث ہے۔ جس

- (۱) سنن ابوداؤد کتاب الصلاة باب رد السلام فی الصلاة حدیث ۹۲۳ علامدالیانی بُوَهُوَ نے اس عدیث کوهن می قرار دیا ہے۔صحیح سنن ابوداؤد حدیث ۹۲۳۔
  - (r) مسند احمد ۳/۰۵۱<sub>د</sub>
- محقق العصر حافظ زبیر علیز کی حفظ الله فرماتے ہیں بیروایت حسن ہے۔اسے امام ابوعبد الرحمٰن النسائی ( ۲۱۵ ھاس سے ) نے بھی احمد ین نفر (بن زیاد النیسابوری) عن عبداللہ بن بزید (ابن عبد الرحمٰن )المقر کی کی سند سے روایت کیا ہے۔
- سنن الكبرى للنسائى حلد ۵ صفحه ۱۹-۱۸ حديث ۸۰۳۵ كتاب فضائل القرآن باب ۲۸ الامر تعليم القرآن والعمل به) (ما بهام شهادت أوم ۲۷-۲۰م صفحه ۳۹)
- اس مديث كي بارك مين محدث الجعر علامدالباني بينية في هذا اسناد صحيح \_ يتن يرسم مح يركما ب سلسلة الاحاديث الصحيحة المراد عن ١٨٥٤ مديث ١٣٨٥ مدين ١٨٥٤ مدين ١٨٥٨ مدين ١٨٥٨ مدين ١٨٥٨ مدين ١٨٨٨ مدين ١٨٨
- (۳) طبحیح بخاری کتاب الصلاة باب الصلوة فی الثوب الواحد حدیث ۳۵۵ صحیح مسلم کتاب الطهارة باب
   تستر المغتسل بثوب و نحوه حدیث ۳۳۲ اور حدیث ۴۱۹ -



میں سیدنا مقداد بڑا تھڑیان کرتے ہیں کہ ہم نبی مٹائیل کے لیے ان کے جھے کا دودھ اُٹھا کر رکھ دیا کرتے تھے۔ پس آپ رات کوتشریف لاتے اور اس طرح سلام کرتے کہ سوتے ہوئے کو بیدار نہ کرتے اور بیدار کوسنا دیتے پس نبی مٹائیل م تشریف لائے اور اس طرح سلام کیا جس طرح آپ کیا کرتے تھے۔ (۱)

#### دوران خطبه سلام كرنا

جب امام خطبہ دے رہا ہوتو مسجد میں داخل ہونے والے کے لیے جائز نہیں کہ وہ مسجد میں موجودلوگوں کوسلام کرے نیز جولوگ مسجد میں بیٹھے ہیں ۔ان کے لیے بھی جائز نہیں کہ سلام کا جواب دیں ۔لیکن اگر کسی نے اشارے سے جواب دے دیا تو جائز ہے۔(۲)

# تحمر والول برسلام

((عَنُ آنَسُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بُنَى ۗ اِذَا دَخَلُتَ عَلَىٰ اَهُلِكَ فَسَلَّمُ

یَکُوُنُ بَرُ کَةً عَلَیْكَ وَعَلَیٰ اَهلِ بَیْتِكَ))(نرمذی) (۲) ''حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ مُلْقِرُ نے مجھے فرمایا۔ بیٹا! جب توایئے گھروالوں کے یاس جائے تو

ر ہے۔ انہیں سلام کہہ۔ایسا کرنے سے تجھ پر برکت ہوگی اور تیرے گھر والوں پر بھی۔''

ملاحظہ: سب بھائیوں اور بہنوں کو جائے کہ جب وہ گھر آیا کریں۔ تو گھر والوں پرسلام کیا کریں۔ جتنی مرتبہ آپ گھرسے باہر جائیں واپسی پر ہر بارسلام کریں۔ ایسا کرنا بے حد خیر و برکت کا موجب ہوگا۔ گھر کے افراد میں پیار محبت اور اتفاق پیدا ہوگا۔ رزق میں فراخی کا موں میں برکت اور اعمال صالح کی توفیق حاصل ہوگی۔ ضرور

گريس آتي بي پاراكري - ﴿السَّلا مُ عَلَيْكُمُ ﴾

نیز حضور طُلُیُّمُ نے فرمایا ((فَاِذَ اخرَجُتُمُ فَاَودِعُوا اَهُلَه بِسَلَامٍ)) (بیهقی)

- (1) صحيح مسلم كتاب الاشربة باب فضل الضعيف و فصل ايثاره حديث ٢٠٥٥-
  - (۲) فتاوي الجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء ٢٣٣٨.
- (۳) منن ترمذی ابواب الاستبذان باب ماجاء فی تسلیم اذا دخل ببته حدیث ۲۲۹۸- بیرحدیث حن افخیره ب-صحبح الترغیب و الترهیب ۲۲۱۲-دیث ۱۲۰۸-البت محقق العصر حافظ زبیرعلی زکی حفظ الله نے اس حدیث کی سندکوزید بن جدعال کی وجہ سے ضعیف کہا ہے۔ تحریج ریاض الصالحین مترجم ۲۲/۲-حدیث ۲۲۸
- (٣) بيهقى فى شعب الإيمان ٣٨٨ م ٣٣٥ حديث: ٨٨٣٥ و مشكوة المصابيح كتاب الاداب باب السلام حديث : ٣١٥ وضاحت: بيعديث مرسل (ضعيف) عالمدائباتي بينت في المرسل كوسن كها عد صحيح الجامع الصغير

حديث : ۵۲۲ـ



# عورتول يرسلام

((عَنُ أَسَمَاءَ بِنُتِ يَزِيُدَ قَالَتُ مَرَّ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى نِسُوَةٍ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا)) (ابن ماجه) (اُ)

''اساء بنت یزیدے روایت ہے کہ رسول اللہ مُلَّاقِیْمُ ہمارے پاس ہے گزرے کہ عورتوں کی ایک جماعت میٹی ہوئی تھی ۔ تو آ پ ماٹیٹر نے ہم سب عورتوں پرسلام فرمایا۔''

### الزكول برسلام

((عَنُ آنَسٍ قَالَ آتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ نَحُنُ صِبْيَانٌ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا)) (ابن

'' حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول مُنافِیم نے ہمارے کی سنزول اجلال فر مایا جب کہ ہم ابھی لڑ کے تھے۔ تو آپ نے ہمیں سلام کہا۔''

# کلام سے پہلے سلام

((وَعَنُ جَابِرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلسَّلَامُ قَبَلَ الْكَلَامِ)) (ترمذي)(٢)

سنن ابوداؤد كتاب الادب باب في اسلام على النساء حديث ٢٠٤٥ سنن ابن ماجه كتاب الادب باب السلام (1) على الصيبان والنساء حديث ٥١ ١٠ ١٠ يرهدي مح على الصحيح سنن ابوداؤد ٢٤٤/٣ حديث ٥٢٠٣ صحيح سنن ابن ماجه ٢٢٢/٣ حديث ٢٠٠١\_سلسلة الاحاديث الصحيحة ٢٩٤/٣

جہاں فتنے میں مبتلا ہونے کا ڈرنہ ہوتو مردعورت کواورعورت مرد کوسلام کرسکتی ہے۔عورتوں کی جماعت ہویا بوڑھی عورت ہوتو مردوں کا ان کوسلام کہنا جائز ہے۔ کیونکہ دونو ں صورتوں میں فتنے کا اندیشنہیں ہے۔البتہ جوان عورت کا جب کہ وہ تنہا ہومر دکوسلام کرنا اور ای طرح مر د کا جوان عورت کوسلام کرنانتیج نهیں کیونکہ دونو ںصورتوں میں فتنہ کا اندیشہ ہے۔ (دليل الطالبين ترجمه وفوائدرياض الصالحين جلداص ١٨٨ ناشر كمتبددار السلام رياض)

- منن ابن ماجه كتاب الادب باب اسلام على الصبيان والنساء حديث : •• ٣٤٠٠ بير*ه يمثيع بـــــ صحيح سنن* ابن ماجه ٢٢٢/٣ حديث ٢٠٠٠ رائ مفهوم كي حديث صحيح بخارى كتاب الاستيندان باب التسليم على الصبيان حديث ٧٢٢٢ صحيح مسلم كتاب اسلام باب استحباب السلام على الصبيان حديث ٢١٦٨ مر يحي موجود -
- سنن ترمذي ابواب الاستيذان باب ماجاء في السلام قبل الكلام حديث ٢٦٩٩- بيرهديث حس ع- صحيح سنن ترمذي ٢٩/٣ حديث ٢٤٩٩ ـ سلسلة الاحاديث الصحيحة ٢٥٨/ ٢٥٨ حديث ١٨١٧ ـ

# رياض الاخلاق المنظلة ا

'' حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ منافق نے فر مایا۔ سلام پہلے کلام کے ہے۔'' ملاحظہ:۔ یعنی جب ملیں تو بات کرنے اور خیریت وغیرہ پوچھنے سے پہلے سلام کرنا چاہیئے۔ سلام۔ سے پہلے کلام کرنا اچھانہیں ہے۔

### سلام بابركت ورحمت

((عَنُ عِمُراَنَ بُنِ حُصَيُنٍ اَنَّ رَجُلًا جَاءَ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمُ فَرَدَّ عَلَيْهِ ثُمَّ حَلَسَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشُرٌ ثُمَّ جَاءَ اخَرُ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمُ وَ رَحُمَةُ اللَّهِ فَرَدَّ عَلَيْهِ فَحَلَسَ فَقَالَ عِشُرُونَ ثُمَّ اخَرُ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمُ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُه فَرَدَّ عَلَيْهِ فَحَلَسَ فَقَالَ ثَلْثُونَ)) (ترمذى)()

" حضرت عمران بن حمين روايت كرتے جي كه ايك فحف رسول الله مَالَيْهِم كى خدمت ميں حاضر ہوا اور اس نے كہا اَلسَّلام عَلَيْكُم اَ آپ نے سلام كاجواب ديا اور وہ خف بيٹے گيا آپ نے فرمايا: اس كودس نيكيوں كا ثواب ل گيا۔ پھرائيك آ دى آيا وراس نے كہا اَلسَّلام عَلَيْكُم وَ رَحْمَهُ اللّه! آپ مَالَيْهُم نَا يَا وراس نے كہا اَلسَّلام عَلَيْكُم وَ رَحْمَهُ اللّه! آپ مَالَيْهُم نَا يا وراس نے كہا اَلسَّلام عَلَيْكُم وَ رَحْمَهُ اللّه اِ آپ مَاليہ اس كوسلام كاجواب ديا اور وہ بيٹے گيا حضور نے فرمايا۔ اس كوسلام كاجواب ديا اور وہ بيٹے گيا حضور نے فرمايا۔ اس كوسلام كا بُواب مَاليہ وَ بَرَكَاتُه آپ مَاليہ في مَاليہ في مَاليہ وَ مَن مَالِد وَ بَرَكَاتُه آپ مَاليہ في مَاليہ في مَاليہ وَ بَرَكَاتُه آپ مَاليہ في مَاليہ وَ مَرَكُواب ديا۔ اور وہ بيٹے گيا اور آپ مَاليہ نے فرمايا۔ اس كوسل مَاليہ وَ اللّهِ وَ اللّهُ وَ اللّهِ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهِ وَ اللّهِ وَ اللّهِ وَ اللّهِ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهِ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهِ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَالْ

# حچوٹا بڑے کوسلام کرے

((عَنُ اَبِيُ هُرَيُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُسَلِّمُ الصَّغِيُرُ عَلَى الْكَبِيْرِ وَالْمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ وَ الْقَلِيْلُ عَلَى الْكَثِيْرِ))(بحارى شريف)<sup>(٢)</sup>

'' حضرت ابو ہریرہؓ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مُلاہُیُ انے فر مایا کہ چھوٹا بڑے کو چلنے والا بیٹھے ہوئے کو اور چھوٹی جماعت بڑی جماعت کوسلام کرنے میں پہل کرے۔''

<sup>(</sup>۱) سنن ترمذی ابواب الاستیدان باب ما ذکر فی فضل السلام حدیث ۲۲۸۹ سنن ابوداؤد کتاب الادب باب کیف اسلام؟ حدیث ۵۱۹۵ پر مدیث می می مین ابوداؤد اسلام؟ حدیث ۵۱۹۵ پر مدیث می مین ابوداؤد ۱۲۵۸ مین ۱۲۵۸ مین ۱۲۵۸ مین ۱۲۵۸ مین ابوداؤد ۱۲۵۸ مین ۱۲۸ مین ۱۲۵۸ مین ۱۲۵۸ مین ۱۲۸ مین ۱۲۸ مین ۱۲۸ مین ۱۲۵۸ مین ۱۲۸ مین ۱۲۸ مین ۱۲۵۸ مین ۱۲۵۸ مین ۱۲۵۸ مین ۱۲۵۸ مین ۱۲۵۸ مین ۱۲۵۸ مین ۱۲۸ مین ۱۲۵۸ مین ۱۲۸ مین ۱۲۵۸ مین ۱۲۵ مین ۱۲۵ مین ۱۲۵۸ مین ۱۲۵ م

<sup>(</sup>٢) صحيح بحارى كتاب الاستيذان باب تسليم القليل على الكثير حديث ٢٢٣١ ـ



# سوار پیدل کوسلام کرے

((عَنُ آبِيُ هُرَيُرَاةٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِيُ)) (بنحاری)<sup>(۱)</sup>

'' حضرت ابو ہرریہ ؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ کھے فرمایا کہ سوار پیادہ پاکوسلام کہنے میں پہل کر پر یا''

## واقف اورنا واقف كوسلام`

((عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عَمْرٍو أَنَّ رَجُلًا سَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْاسْلَامِ خَيْرٌ قَالَ تُطُعِمُ الطَّعَامَ وَ تُقُرِيُ السَّلَامَ عَلَىٰ مَنُ عَرَفُتَ وَ مَنُ لَّمُ تَعْرِفُ)) (بحارى شريف' مسلم شريف)(1)

''عبدالله بن عمر وَّ سے روایت ہے کہ ایک مخص نے رسول الله طَالْمَيْمَ سے پوچھا۔ اِسلام کی کونسی صفت بہتر ہے؟ آپ سَالَیْمَ اَنْ اِللّٰہِ عَالَیْمَ اِللّٰہِ عَالَیْمَ اِللّٰہِ عَالَیْمَ اِللّٰہِ اِللّٰہِ عَالَیْمَ اِللّٰہِ اِللّٰہِ عَالَیْمَ اِللّٰہِ اِللّٰہِ عَالَیْمَ اِللّٰہِ عَلَیْمَ اِللّٰہِ عَلَیْمَ اِللّٰہِ عَلَیْمِ اِللّٰہِ عَلَیْمَ اِللّٰہِ عَلَیْمَ اِللّٰہِ عَلَیْمِ اِللّٰہِ عَلَیْمِ اللّٰہِ عَلَیْمِ اللّٰہِ عَلَیْمِ اللّٰہِ عَلَیْمِ اللّٰہِ عَلَیْمِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ عَلَیْمَ اللّٰہِ اللّٰہِ عَلَیْمِ اللّٰہِ اللّٰٰ اللّٰلِمِ اللّٰٰ اللّٰلِمِ اللّٰٰ اللّٰلِمِ اللّٰ اللّٰٰ اللّٰلِمِ اللّٰٰ اللّٰلِمِ اللّٰٰ اللّٰلِمِ اللّٰٰ اللّٰٰ اللّٰٰ اللّٰلِمِ اللّٰٰ اللّٰٰ اللّٰمِ اللّٰٰ اللّٰٰ اللّٰٰ اللّٰٰ اللّٰلِمِ اللّٰٰ اللّٰلِمِ اللّٰٰ اللّٰلِمِ اللّٰٰ اللّٰٰ اللّٰٰ اللّٰلِمِلْمِلْمِلْمِلْمِ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰلِمِلْمِلْمُلِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلِمِ اللّٰ

### یہود یوں کے شتر کینہ کا جواب

((وَعَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ اِسْتَأَذَنَ رَهُطٌ مِنَ الْيَهُوْدِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا السَّامُ عَلَيْكُمُ فَقُلُتُ بَلُ عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعُنَةُ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللَّهَ رَفِيُقٌ يُحِبُّ الرَّفُقَ فِي الْآمُرِ كُلَّهِ قَلْتُ أَوَلَمُ تَسُمَعُ مَا قَالُوا قَالَ قَدُ قُلْتُ وَ عَلَيْكُمُ) (بحارى و مُسلم) (٣) فُلُتُ اوَلَمُ تَسُمَعُ مَا قَالُوا قَالَ قَدُ قُلْتُ وَ عَلَيْكُمُ) (بحارى و مُسلم) (٣) (بحارى و مُسلم) (٣) (بحضرت عائشٌ ہے روایت ہے کہ یمودیوں کی ایک جماعت نے رسول الله طَافَیْمَ کی خدمت میں باریاب ہونے کے لئے اجازت ما گی (آپ طَافِیْمَ نے آئیں اجازت دیدی) پھرانہوں نے (دربار

- (۱) صحیح بخاری کتاب الاستیذان باب بسلم الراکب علی الماشی حدیث: ۲۲۳۲\_ صحیح مسلم کتاب السلام باب بسلم الراکب علی الماشی و القلیل علی الکثیر حدیث ۲۱۹۰\_
- (٣) صحيح بخارى كتاب الاستيذان باب كيف الرد على اهل الذمة بالسلام؟ حديث ٢٢٥٢ صحيح مسلم كتاب السلام باب النهى عن ابتداء اهل الكتاب بالسلام و كيف يرد عليهم حديث ٢١٦٥

دياض الافلاق المنظلة ا

رسالت بین آکر ) حضور سَالِیْنَ کوالسَّامُ عَلَیْکُمْ کہا۔ (یعنی تم پرموت) حضرت عائش نے کہا۔ موت تم پراور لعنت ۔ اس پرحضور سَالْیْنَ الله تعالیٰ بری کرنے والا ہے اور نری کو دوست رکھتا ہے سب امور میں۔ حضرت عائش نے عرض کیا۔ حضور سَالْیْنَ آپ نے سانہیں تھا کہ یہود یوں نے (بجائے سلام کے) کیا کہا تھا (اکسَّامُ عَلَیْکُمُ)''تم پرسام یعنی موت ہو۔''آپ نے فرمایا (ساتھا) اور میں نے انہیں جواب میں و علی کے یعنی تم پرہو۔ کہد یا تھا۔''

# انگی اور تھیلی سے سلام کرنے کی ممانعت

((وَعَنُ عَمُرِو بُنِ شُعَيُبٍ عَنُ اَبِيُهِ عَنُ جَدَّه اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيَسَ مِنَّا مَنُ تَشَبَّهَ بِغَيْرِنَا لَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ وَلَا بِالنَّصَّارَى فَاِنَّ تَسُلِيُمَ الْيَهُودِ الْإشَارَةُ بِالْآصَابِعِ وَ تَسُلِيْمَ النَّصَارَى ٱلْإِشَارَةُ بِالْآكُفِّ)) (ترمذى)<sup>(1)</sup>

"روایت ہے عمرو بن شعیب سے اس نے نقل کی اپنے باپ شعیب سے اور اس نے نقل کی اپنے دادا (عبداللہ بن عمرو) سے یہ کہ رسول اللہ تا اللہ تا اللہ علیہ ہے ہم میں سے ( یعنی ہمارے طریقہ پڑیں) وہ خص جو (اسلامی طریقے چھوڑ کر) ہمارے غیر (اہل ملت) کے ساتھ مشابہت کرے۔ (سنو)! نہ مشابہت کروتم یہودیوں کے ساتھ اور نہ عیسائیوں کے ساتھ۔ بیشک یہودی انگلیوں کے اشارہ سے سلام کرتے ہیں۔ اور عیسائی ہتھیلیوں کے اشارہ ہے۔"

دُورے صرف ہاتھ کے اشارے سے سلام کرناممنوع ہے کیونکہ بیطر بقد غیر سلموں میں رائج ہے۔البتہ زبان سے الفاظ کی ادائیگی کے ساتھ ہاتھ سے اشارہ کرنا جائز ہے۔

# سلام کی دیگر مکر وصورتیں

مسلمانوں میں بھی بیرواج عام ہوگیا ہے کہ سلام کرتے وقت یا تو ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ وہی ہتھیلی یا اُنگلی خبردار! آئندہ ہاتھ یا اُنگلی وغیرہ کا اِشارہ سلام کرتے وقت ہرگزنہ کریں۔اور بعض تو ایسے ہیں کہ صرف اُنگل کھڑی کرچھوڑتے ہیں۔زبان سے الفاظ سلام کے نہیں نکالتے 'اور بعض اوقات دُور کھڑے کھڑے ایک دوسرے پرنظر

(۱) سنن ترمذی ابواب الاستبذان باب ماجاء فی کراهیة اشارة البد فی السلام حدیث: ۲۱۹۵ یه مدیث من به صحیح سن ترمذی ۲۱۹۳ دور مصرف با ته صحیح سنن ترمذی ۲۱۹۳ دور مصرف با ته صحیح سنن ترمذی ۲۱۹۳ دور مصرف با ته صحیح سنن ترمذی ۲۱۹۳ کوتکه بیطریقت فیرمسلمول بیل رائح ب دابسترزیان سے الفاظ کی اوائیگی کے ساتھ با تھ سے اشارہ کرنا جا کزیے دلیل الطالبین ترجمه و فوائد ریاض الصالحین ۲۳/۲ طبع مکتبه دارالسلام.

پڑتی ہے تو سرف انگیوں یا ہھیلیوں کے اشارے ہی ہے سلام کا کام کردیتے ہیں۔ یادرکھیں کہرسول اللہ مُناہِم نے بہود یوں اور عیسائیوں کی ایسی مشابہت ہے منع کیا ہے۔ اس لئے آپ کو ہرگز ایسانہیں کرنا چاہئے۔ بلکہ اپ پیارے رسول مُناہِم ہادی اعظم مُناہِم کے اِرشاد اور طریقہ کے مطابق ملاقات کے وقت صرف زبان سے سلام پکارنا چاہئے۔ اور بعض ہتیاں ایسی ہیں کہ ان کوسلام کہیں تو سرکو ذراسا ہلادیتی ہیں۔ زبان سے پھنہیں کہتیں۔ انہیں بھی اپنی ضرور اصلاح کرنی چاہئے۔ اور بجائے سرکے زبان کو ہلانا چاہئے۔ اس طرح و علیکم المسلام۔ منہ بسور کر نہیں بلکہ خندہ پیشانی سے۔ اور بجائے سرکے زبان کو ہلانا چاہئے۔ اس طرح و علیکم المسلام۔ منہ بسور کر نہیں بلکہ خندہ پیشانی سے۔ اور بجائے کے سرکا ازراہ اور بسلام کہتے وقت سرکو بھی ضرور جھکا تے ہیں۔ ہاتھ کے ساتھ ۔ اور بعض کمرکودہ ہرا کردیتے ہیں۔ کوئی شک نہیں کہ ایسا کرنے ہیں وہ اپنا دب وخلوص اور دوسرے کی عزت واحتر ام کا انتہائی مظاہرہ کرتے ہیں۔ اور بری محبت اور سنجیدگی ہے ایسا کرتے ہیں۔ ان کی خدمت میں بردے ادب واحتر ام کا

ے ہماری درخواست ہے کہ وہ بھی اس روش کو چھوڑ دیں۔ کیونکہ ہر نیک عادت اور اچھی رہم کے بانی اور مر بی حضرت محمد مُنافِیْزا سے سلام کرتے وقت ایساادب واحتر ام ثابت نہیں ہے۔ ہمیں چاہئے کہ اپنی تمام مککی تو می رسموں اور تہذیبوں کورحمت دوعالم کی سکھلائی ہوئی اسلامی تہذیب پر قربان کر دیں۔اورمسنون طریقوں کو ہی اپنا کیں اور

عمل میں لائیں۔فرشی سلام بھی اپ نے سنا ہوگا۔اس میں جھکا و اور خمیدگی فرش ہوس ہوتے ہیں۔سلام کرنے والا عمل میں لائیں۔فرشی سلام بھی اپ نے سنا ہوگا۔اس میں جھکا و اور خمیدگی فرش ہوس ہوتے ہیں۔سلام کرنے والا کچھاس طرح جھک جھک جاتا ہے کہ زمین میں ہی ساجائے۔اس سلام کے بارے میں ہم کیا عرض کریں۔کہ بیسب

اسلامی تہذیب سے ناآشنائی کے پیمن ہیں۔

تبلیغی سلام کا جواب ایک فخص نرسو

۔ ایک شخص نے رسول اللہ مٹائیلا کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کیا کہ میرے باپ نے آپ کوسلام کہا ہے۔ حضورانور مٹائیلانے اس طرح جواب دیا۔

((عَلَيُكَ وَعَلَىٰ أَبِيكَ السَّلَامُ)) (ابوداؤد)

رر میات رسی بیت ''تھھ پرادر تیرے باپ پرسلام ہو۔''

ملاحظہ ۔ معلوم ہوا کہ جو محص کسی کا سلام پہنچائے۔ جواب میں اس پر بھی سلام کہنا جا ہے۔ مثل اگر کوئی فخص آپ کوکسی کا سلام دے۔ تو آپ یوں کہیں۔ عَلَیْکَ وَعَلَیْهِ السَّلَامُ اور اگر کوئی کسی عورت کا سلام پہنچائے۔ تو اس طرح جواب دیں۔

#### عَلَيْكَ وَ عَلَيْهَا السَّلامُ.

<sup>(</sup>۱) سنن ابوداؤد کتاب الادب باب فی الرجل یقول: فلان یقرئك السلام حدیث: ۵۲۳۱ بیمدیث من ب\_صحیح سنن ابوداؤد ۲۲/۲ مدیث: ۵۲۳۱



#### رخصت کے وقت سلام

جس طرح ملاقات کے وقت سلام کرتے ہیں۔ای طرح رخصت کے وقت بھی سلام کرنا جاہئے۔رسول الله سَالَیْتِیْمُ اِرشاد فرماتے ہیں:

((ثُمَّ إِذَا قَامَ فَلَيُسَلِّمُ فَلَيُسَتِ الْأَوُلَىٰ بِاَحَقَّ مِنَ الْاَحِرَةِ))(ابوداؤد) '' پھر جب چلنے کے لئے اُٹھو۔ تو (بدستور) سلام کرو۔ کہ پہلا (ملاقات کا) سلام دوسرے (رخصتی) سلام سے لائق ترنہیں''

## سلام کی ابتداء

((وَعَنُ آبِي هُرَيْرَةٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا حَلَقَ اللهُ ادَمَ وَ نَفَخَ فِيهِ الرُّوحَ عَطَسَ فَقَالَ الْحَمُدُ لِللهِ فَحَمِدَ اللهَ بِإِذَبِهِ فَقَالَ لَه رَبُّه يَرُحَمُكَ اللهُ يَا ادَمُ إِذَهِبُ إِلَىٰ الرُّوحَ عَطَسَ فَقَالَ الحَمُدُ لِللهِ فَحَمِدَ اللهَ بِإِذَبِهِ فَقَالَ لَه رَبُّه يَرُحَمُكَ اللهُ يَا ادَمُ إِذَهِبُ إِلَىٰ اللهَ اللهُ يَا ادَمُ إِذَهِبُ إِلَىٰ اللهُ اللهُ يَا ادَمُ اللهُ عَلَيْكُم فَقَالَ السَّلامُ عَلَيْكُم فَقَالَ السَّلامُ عَلَيْكُم قَالُوا عَلَيْكَ السَّلامُ وَ رَحُمَةُ اللهِ ثُمَّ رَجَعَ النَّي رَبِّه فَقَالَ إِنَّ هَذِه تَحِيَّتُكَ وَ تَحِيَّةُ بَيُنِكَ بَيْنَهُمُ)) (السَّلامُ وَ رَحُمَةُ اللهِ ثُمَّ رَجَعَ النَّ رَبِّه فَقَالَ إِنَّ هَذِه تَحِيَّتُكَ وَ تَحِيَّةُ بَيُنِكَ بَيْنَهُمُ)) (رمدى)

'' حضرت ابو ہر برہؓ روایت کرتے ہوئے گہتے ہیں کہ رسول اللہ عُلِیّۃ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آ دمؓ کو پیدا فرمایا اور ان میں روح پھوئی تو وہ چھیئے پھر الحمد للہ کہنا چاہا۔ پھر اللہ کی توفیق سے الکھمُلہ لِلّٰہ کہا۔ یعنی سب تعریف وستائش اللہ ہی کے لائق ہے پھر اللہ تعالیٰ نے (الحمد للہ کے جواب میں) فرمایایر و حَمُک اللّٰہ اللہ تجھ پر رحمت کرے۔ (پھر حَمَم دیا) اے آ دمؓ ! جاان فرشتوں کی جماعت کی طرف جو (وہاں) ہیٹھی ہوئی ہے اور کہدان کو السلام علیم۔ پھر حضرت آ دمؓ نے (وہاں جاکر) اکسسکلامُ کے عَمَدُ کُمُ کہا پھر فرشتوں نے جواب میں کہا۔ عَمَدُیٰک السَّکلامُ وَ رَحْمَهُ اللّٰهِ حضرت آ دمؓ پھر لوٹ کر ایپ بیس کے ساتھ کلام کیا تھا) اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ (آ دم ، ایپ پروردگار کے پاس آ ئے۔ (جہاں اللہ نے ان کے ساتھ کلام کیا تھا) اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ (آ دم ، ایپ پروردگار کے پاس آ ئے۔ (جہاں اللہ نے ان کے ساتھ کلام کیا تھا) اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ (آ دم ، ایپ پروردگار کے باس آ دیری اور اولا و تیری کی آ پس میں۔ یعن ایک دوسرے کوسلام کہنا۔''

<sup>(</sup>۱) سنن ترمذی ابواب الاستبذان باب ماجاء فی التسلیم عند القیام و عند القعود حدیث: ۲۰۵۲ سنن ابوداؤد کتاب الادب باب فی السلام اذا قام من المجلس حدیث: ۵۲۰۸ سیمدیث می کیم محدیث ترمذی ۸۴/۳ حدیث : ۲۰۵۲ صحیح سنن ترمذی ۱۸۳۳ حدیث : ۱۸۳۸ میدیث الصحیح سنن ابوداؤد ۲۵/۳ حدیث : ۵۲۰۸ سلسلة الاحادیث الصحیح الام۲۰۵ حدیث : ۱۸۳۳ میدیث الم

 <sup>(</sup>۲) سنن ترمذی ابواب التفسیر باب فی قصة خلق آدم و بدء التسلیم و التشمیت و ححده و ححد ذریته حدیث:
 ۲۸۳۳۸ بیصریث صن می بید مین ترمذی ۳۸۰/۳حذیث: ۳۳۲۸



### إسلامي سلام كالاز وال توازن

اس سے معلوم ہوا کہ السلام علیم کہنے کہ تعلیم حضرت آدم منافیق کی پیدائش کے وقت سے ہے۔ اور اللہ کے حکم سے ہے۔ اور دُنیا کے اندر غیر غدا ہب اور غیرا قوام میں جوعلیک سلیک کے طریقے اور دستور جاری ہیں وہ انسانوں کے ساختہ پرداختہ ہیں۔ جن میں غور کرنے سے بڑی بڑی خامیاں گنائی جاسکتی ہیں۔ اور اس لحاظ سے پھر وہ ہمہ گیر نہیں ہوسکتے۔ مثل ایک شخص کہتا ہے خمسے 'اجس کے معنی ہیں بندگی' پوجا' اور بحدہ' ما تھا ٹیکنا۔ آپ غور کریں کہ کیا اس نمسکار میں شرکیہ تعلیم نہیں ہے؟ اللہ کے سواد وسرے کی بندگی' پوجا' اور اس کے آگے ما تھا ٹیکنا ممل کرنے کے کس قدر مسکار میں شرکیہ تعلیم نہیں ہے۔ بندگی' نمسکار ما تھا ٹیکنا' پاؤں پڑ نا' ہاتھ جوڑ نا وغیرہ۔ سلام کرنے کے کس قدر مسکنا فیل نا نے خور کریں کہیں ہوت اور اخلاق کی تعلیم میں ہے۔ اور لا یعنی طریقے ہیں۔ قطع نظر شرک کے آپ سوچیں کہ اگر کوئی لاکی اپنی ماں کو کہے ما تا! میں اگر کھناؤنے نظر ہے۔ اور لا یعنی طریقے ہیں۔ قطع نظر شرک کے آپ سوچیس کہ اگر کوئی لاکی اپنی ماں کو کہے ما تا! میں اگر ہوں ہوں۔ تو کیا معقولیت کی رُوسے بیسلام بے کار' اور نا کا منہیں ہوں۔ آپ کیا معقولیت کی رُوسے بیسلام بے کار' اور نا کا منہیں ہوں۔ جبیا اس کا ادب بجالائی' اور جواب میں اگر ال بھی بھی کہے۔ بیٹی! میں تیرے پاؤں پڑتی ہوں۔ تو کیا معقولیت کی رُوسے بیسلام بے کار' اور نا کا منہیں ہوں۔ جبی ایسلام بے کار' اور نا کا منہیں ہوں۔ جبی ایسلام بین کی کہے۔ بیٹی! میں تیرے پاؤں پڑتی ہوں۔ تو کیا معقولیت کی رُوسے بیسلام بے کار' اور نا کا منہیں ہیں۔

ایک دفعدایک شریف ہندو ہماری ملاقات کے لئے تشریف لائے اور آتے ہی انہوں نے کہا۔ تھیم صاحب ندگی! ہم نے مزاج پری وغیرہ کے بعد کہا۔ لالہ جی! بندگی کے معنی عبادت کے جیں۔ فرمایئے کہ بندگی اورعبادت کے جیں۔ فرمایئے کہ بندگی اورعبادت تو کیائی کون ہے؟ وہ بولے ایشور! اللہ ہم نے کہا کہ پھر آتے ہی آپ نے ہمیں بندگی کیوں کہا۔ بندگی اورعبادت تو سرف اللہ تعالیٰ ہی کے لئے خصوص ہے۔ انسان اللہ کی بندگی کرنے کے لئے ہے ندا پی بندگی کرانے کے لئے ۔ لالہ می نے ہمیں بیں۔ تو پھرزبان سے کیوں کہتے ہیں؟ اس پرلالہ جی نے بیاجب درحقیقت آپ ہماری بندگی اور پوجا کرتے ہیں ہیں۔ تو پھرزبان سے کیوں کہتے ہیں؟ اس پرلالہ جی نے بیا۔

ی طرح بیٹاباپ کو کہے۔ ماتھا ٹیکتا ہوں' اور باپ بھی جواب میں بیٹے کو ماتھا ٹیکے' تو کیا ایس کورنش اخلاقی دنیا میں

ٹا نئے تصور کی جاسکتی ہے؟

س کربات ٹال دی۔اس تذکرہ سے جاری مُر ادبیہ ہے کہ انسان کے وضع کردہ سلام ہمہ گیز ہیں ہیں۔سب جگہ کام نہ ینے والے خامیوں سے بھر پوراور بہت عد تک غیر معقول ہیں۔

ای طرح کوئی کہتا ہے (Good Morning) گڈمارنگ صبح مبارک! تاریخ بتاتی ہے کہ بہت ی قو موں اللہ کے عذاب صبح کے وقت ہی آئے۔جن سے وہ نیست و نا بود ہو گئیں۔

﴿ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمُ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ ﴾ (سورة الصَّفَات : ١٥٧)

'' پھر جب عذاب الٰہی ان کے گھروں کے صحن میں اُٹرا۔ تو جن لوگوں کو پہلے ڈرایا جاچکا ہے۔ اُن کی صبح (عذاب آنے کے سبب) بڑی بُری اور منحوں ہوئی۔''

فرمائية! اگر الله تعالى نه چاہو چرص مبارك عصر مبارك! شام مبارك! رات مبارك! اے جناب!

ریاض الاخلاق کی میارک اور کیسے ، بارک ؟ دُنیا کے اندر صبحیں برباد اوں کا پیغام بھی لائیں۔ دو پہروں نے خونی انقلابوں کے الارم بجائے۔ بعد دو پہر کے جوالا کمھی بھی لا وااگلا کئے۔ شاموں کے دھندلکوں میں مایوی کی پر چھائیاں بھی رقص

کناں ہوئیں اور بیا اوقات عاملان قضا وقدر نے راتوں کی سابھی میں بھی قوموں کی تابی کے فیصلے صادر کئے۔ فرما ہے! کیا چیز مبارک ہوئی؟ یمی ناکہ اَلسَّلامُ عَلَیْکُمُ وَ رَحْمَهُ اللّٰهِ وَ بَرَ کَاتُمَ آپ پراللّٰد تعالیٰ کی سلامتی ہواوراس کی رحتیں ہوں اس اللّٰدکی کہ جس کے تھم کے ماتحت فلک الافلاک سے لے کرتحت الفری تک کی تمام مخلوق

ہواوران کاریں کی ہوگ اللہ کی گئیر وشر اور نحوست و برکت مجبور و مقبورا ور منخر و منقاو ہے۔ نباتات ؛ جمادات حیوانات کی خیر وشر اور نحوست و برکت مجبور و مقبورا ور منخر و منقاو ہے۔

ن پی خیروبر کت اور رحت وسلامتی کی طلب 'صرف الله ہی ہے کی جاعلق ہے اور شرونحوست اور عکبت وفلا کت ہے بچنے کے لئے بھی اسی کے در کو ہی دستک دے سکتے ہیں۔ کہ در حقیقت وہی ذات برحق طباو ماوی ہے۔ شاخول 'مہنیوں اور کو نبلوں کو چیوز کر جڑکی طرف آؤ کہ جس اصل پر دارو مدار حیات ہے۔ تمام فروع کا ۔ ونیا میں کوئی چیز موثر بالذات نہیں ہے۔ آسانوں اور زمین کی تمام مخلوق میں کسی شے کے اندر ذاتی طور پر نفع ہے نہ نفصان نہ خیر ہے نہ شرکت ہے نہ خوست 'بلکہ بیتمام شمرات واثرات قدوس لا بزال کے تھم سے ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ اسباب وملل کی تم سے میں صورتوں کے بچاریوں کو مسبب الاسباب کے حسن لا زوال کوزگس کی آ کھ سے دیکھنے کا مشاق ہونا چا ہے نادرونا رو بہش مڑگاں کے بارسے بھی آزاد ہو۔

#### مصافحهٔ معانقه اور بوسه

سلام کرنے کے بعدا گرکوئی محبت کا ہاتھ دوسرے کی طرف بڑھائے اور دوسرا بھی برا درخواندگی کا ہاتھ درانہ کرے۔ اور پھر دونوں ہاتھ اخلاص کے جذبہ کے تحت مل جائیں۔ تو بیغل مصافحہ کہلاتا ہے۔ مصافحہ کرنے والے سلام کرنے والوں سے زیادہ خلیق اور ملنسار دکھائی ویتے ہیں' اور مصافحہ کرنے میں زیادہ یگا نگت آشنائی اور محبت کی گرمچوشی پائی جاتی ہے' اور اگر سلام کہنے اور مصافحہ کرنے کے بعد محبت کے ار مان نہیں نکلے اور مروت واخوت کی آرزوئیں اور حسر تیں پوری نہیں ہوئیں تو پھر مصافحہ کے بعد آپس میں گلے لینا چاہئے۔ (۱) اور بغلگیر ہوکر خلوص کی سان پر چڑھی ہوئی محبتوں کے نقاضے پورے کر لینے چاہئیں۔ اس طرح آپس میں گلے لگنے کو معانقہ کہتے ہیں اور معانقہ دو بھائیوں' یا دودوستوں کے اظہار محبت کی آخری صورت زیبا ہے۔ درجات اخلاق میں ملنساری کا میہ بہت بلند مقام ہے۔

. مصافحہ اورمعانقۂ چونکہ انسان کوایک دوسرے کے زیادہ قریب کرتے ہیں۔آپس میں محبت واخوت' اورا تفاق

(۱) سلام اورمصافی تو ہرونت کر کتے ہیں لیکن معانقہ سفرے آنے پریاد پر سے ملاقات ہونے پر کرنا جا ہے 'اورواضح رہے کہ اجنبی عورتوں سے مصافحہ اور معانقہ جرام ہے۔ ہاں سلام کرنے کی بے شک اجازت ہے۔ (محمرصاد ق بیشید) دياض الاخلاق المنظلة ا

واتحاد پیدا کرتے ہیں۔ان سے اجنبیت نیریت بے گانگی دور ہوکر طبائع میں راہ ورسم ربط وضبط اور اُلفت کے جذبات ابھرتے ہیں۔ تو پھر کس طرح ہوسکتا تھا۔ کداسلام کی مکمل تعلیم کے اندران کا ذکر ندآ تا۔ صاحب خلق عظیم حضرت رسول کریم مَنْ النِیْمُ مصافحہ اور معانقہ ہے متعلق ارشاد فرماتے ہیں:

# مصافحه ہے گنا ہوں کی بخشش

((عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنُ مُسُلِمَيُنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانَ اِلَّا غُفِرَ لَهُمَّا قَبُلَ اَنْ يَّتَفَرَّقَا)) (ترمذی' اِبن ماجه) ()

''براءابن عازب سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی ان خرمایا۔ وہ دومسلمان جوآ پس میں ملیس اور (سلام کے ساتھ) مصافحہ کریں تو علیحدہ ہونے ہے پہلے ان (کے صغیرہ گناہوں) کی ہخشش ہو جاتی ہے۔''

ملاحظہ: مصافحہ کرنے سے گناہوں کی بخشش اس لئے کی جاتی ہے کہ دومسلمانوں کوخلوص اور محبت سے ہاتھ ملاتے دیکھ کر اللہ تعالی بہت خوش ہوتا ہے اور اس خوشی میں ان کی لغزشیں اور خطا نمیں معاف کر دیتا ہے بیہ بخشش صرف اس صورت میں ہے کہ جب ہاتھ دلی محبت اور خلوص کے ساتھ بڑھیں 'صرف اللہیت ہاتھوں کو ملانے والی ہو۔ اور نفسانی کدور توں اور حسد دبغض کی آلودگیوں سے تھڑ ہے ہوئے ہاتھوں کا ملنا بھی موجب بخشش نہیں ہوسکتا کیونکہ ''وست در تہیجے ودل درگاؤ خر۔''کی نمود وریا سے اللہ راضی نہیں ہوتا۔

# مصافحه سيحتميل إسلام

((وَعَنُ آَبِىُ أَمَامَةَ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَمَامُ عِيَادَةِ الْمَرِيُضِ آنُ يَّضَعَ آحَدُكُمُ يَدَهُ عَلَىٰ جَبُهَتِه آوُعَلَى يَدِه فَيَسُالُه كَيُفَ هُوَ وَتَمَامُ تَحِيَّاتِكُمُ بَيُنَكُمُ الْمُصَافَحَةُ))(ترمذى)(٢)

- سنن ابوداؤد كتاب الادب باب فى المصافحة حديث: ۵۲۱۲ سنن ترمذى ابواب الاستيذان باب ماحاء فى المصافحة حديث ٢٥٢٢ سنن ابن ماجه كتاب الادب باب المصافحة حديث ٢٥٠٣ يوديث مح عـ صحيح عـ صحيح سنن ابوداؤد حديث: ۵۲۱۲ وصحيح سنن ترمذى ٩١/٣ حديث ١٢٣٨ صحيح سنن ابن ماجه ٢٢٣/٣ عديث ١٢٣٠ وحديث ١٢٥٠ وصحيح سنن ابن ماجه ٢٢٣/٣ عديث المسلمة الاحاديث الصحيحة ٥٢٠ عديث ٥٦٥ البت حافظ زير عليز في فظ الله ني الله صحيحة ٥٢٠ عديث ٥٢٥ البت حافظ زير عليز في فظ الله ني الله صحيحة ٥٢٠ مديث وياض الصالحين مترجم ٢٤٣٢ حديث ٨٨٠ مديث كيا عديد وياض الصالحين مترجم ٢٨٣ عديث ٨٨٠ عديث ٨٨٠ عديث ١٠٥٠ عديث ١٠٥ عديث ١٠٥٠ عديث ١٠٥ عديث ١٠٥٠ عديث ١٠٠ عديث ١٠٥٠ ع
- (۲) سنن ترمذی ابواب الاستیدان باب ماجاء فی المصافحة حدیث اس۱۲۲ پیرهدی شعیف ہے۔ضعیف سنن ترمذی حدیث ۲۲۳ پیرهدی شعیف ہے۔ضعیف سنن ترمذی حدیث ۱۲۸۸۔

رياض الاخلاق المنظلة ا

"خضرت ابوا مامہ "سے روایت ہے کہ رسول الله طاقی نے فرمایا کہ بیار کی پوری عیادت بیہ ہے کہ تم اپناہاتھ اس کی بیشانی 'یااس کے ہاتھ پر رکھ کر پوچھو۔ کہ کیا حال ہے اس کا۔اور (اس طرح) تمہارے سلاموں کی سیسی جوآبیں میں کرتے ہو۔مصافحہ (سے) ہے۔ "(ترندی)

ملاحظہ:۔آپ سلام کے بیان میں پڑھ چکے ہیں کہ اَلسَّلامُ عَلَیْکُمْ کہنے ہے دس نیکیاں اور ساتھ وَ رَحْمَهُ اللّهِ کہنے ہے ہیں اور وَبَوَ کَاتُه کہنے ہے ہیں اور مصافحہ کیا۔ اور مصافحہ ہے متعلق آپ نے ابھی اُو پر حدیث میں ملاحظہ فرمایا ہے کہ مصافحہ کرنے والوں کے گناہوں کی جنشش کی جاتی ہے۔ جب بخشش ہوگئ تو سلام پوراہوگیا۔ یعنی سلام کہنے والا اور سلام لوٹانے والا دونوں کے (مصافحہ کے بعد) گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ بخشش حاصل ہوئی تو سلام کی تحمیل ہوگئے۔ اور یہ کھیل مصافحہ ہوئی۔

#### مصافحہ سے کیبنہ دُور

((وَعَنُ عَطَاءِ نِ الْخُرَاسَانِيِّ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَصَافَحُوا يَذُهَبِ الْغِلُّ وَ تَهَادَوُ اتَحَابُّوُا وَ تَذُهَبِ الشَّحْنَاءُ))(رواه العالك مرسلا)

''عطا ہزاسانی ہے(بطریق ارسال کہ رسول اللہ مَا تَعْتُمُ نے فر مایا۔ آپس میں (عام) مصافحہ کرؤ کینہ جاتا رہےگا۔اور باہم ہدیہ جیجو۔ آپس میں محبت ہوگی اور دشنی وعداوت جاتی رہےگی۔'' (رواہ المالک مرسلاً)

### مصافحه يسي سقوط معاصي

((وَعَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسْلِمَانِ إِذَا تَصَافَحَالَمُ يَبْقَ بَيْنَهُمَا ذَنُبٌ إِلَّاسَقَطَ))(ترمذى)

'' براءابن عازب روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول الله مُکالِیْج نے فر مایا کہ جب دومسلمان ( دِلی

- (۱) مؤطا امام مالك كتاب حسن المحلق باب ماجاء في المهاجرة ٩٠٨/٢ يوديث مرسل م-علامه البائي يُعَيِّدُ أَبَ ضعيف المراعيف الترغيب والترهيب ٢٠٠٠/٢ حديث ١٩٣١ سلسلة الاحاديث الضعيفة ١٣٩/٣٩ حديث ١٩٢١ الماء البته السروايت عن موجود الفاظ "تهادو تحابوا" ايك دوسركوم يه دواس متم بالمحبت كروك" يوالاب المفرد باب قبول الهدية حديث ١٩٥٣ مي يحى موجود مين علامه البائي مُوتَنَّدُ الله عديث كوشن قرار ديا م مصحيح الادب المفرد حديث ١٩٣١ راواء الغليل ١٩٨٦ حديث ١٩٠١ -
- (۲) شعب الايمان للبيهقى ۲/۳/۲ حديث ۸۹۵۵ مشكورة المصابيح كتاب الآداب باب المصافحة والمعانقة حديث (۲) مشكورة المصابيح كتاب الآداب باب المصافحة والمعانقة حديث ١٩٥٨ من معلوم نبيل بوكل البيتطراني اوسط مين الربيعيم ضمون كى حديث موجود م بسر معلوم نبيل بوكل البيتطراني اوسط مين الربيعيم ضمون كى حديث موجود م بسر معلوم نبيل بوكل البيتطراني اوسط مين الربيعيم ضمون كى حديث موجود م بسر معلوم نبيل بوكل البيتطراني اوسط مين الربيعيم ضمون كى حديث موجود م بسر معلوم نبيل بوكل البيتطراني اوسط مين الربيعيم ضمون كى حديث موجود م بسر كل سند معلوم نبيل بوكل البيتطراني البيتطراني المعلوم نبيل بوكل البيتطراني البيتطراني المعلوم نبيل بوكل البيتطراني المعلوم نبيل بوكل المعلوم نبيل بوكل البيتطراني المعلوم نبيل بوكل البيتطراني المعلوم نبيل بوكل البيتطراني المعلوم نبيل بوكل البيتطراني المعلوم نبيل بوكل المعلوم نبيل

# رياض الاخلاق المستخدمة المستخدم المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدم المستخدمة المستخدم ا

صحبت ہے) آپس میں مصافحہ کرتے ہیں۔ تو ان کے درمیان کوئی گناہ ( کینہ ورشنی کا) باقی نہیں رہتا جو حجمر نہ جا تا ہو۔''

#### مصافحه ایک ہاتھ سے

تمام امور میں بیر کوشش کرنی چاہیے کہ مسنون طریقہ معلوم کیا جائے اور پھراس طریق کو اپنا کرعمل میں لایا جائے۔مصافحہ کرنے میں عام طور پر بیردواج ہے کہ دونوں ہاتھوں سے کزتے ہیں۔لیکن رسول اللہ مُناتِیم کی سنت سے مصافحہ ایک ہاتھ سے کرنا ثابت ہے۔

((عَنُ آنَسٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَّا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ مِنَّا يَلُقَى آخَاهُ آوُصَدِيُقَةً آيَنُحَنِيُ لَهُ قَالَ لَا قَالَ آفَيَلُتَذِمُهُ وَ يُقَبِّلُهُ قَالَ لَا قَالَ آفَيَا خُذُ بِيَدِه وَ يُصَافِحُهُ قَالَ نَعَمُ)) (ترمذى)

'' حضرت انس کہتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ مٹائی ہے بو چھا۔ اے اللہ کے رسول! ہم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی یا دوست سے ملاقات کرئے تو کیا اس کے (احترام) کے لئے جھکے؟ حضور مٹائی ہی نے فرمایا! نہیں! اس شخص نے کہا۔ (اچھا حضور مٹائی ہی ایس نے کہ دوزمرہ کی ملاقات کے وقت) کیا اس سے گلے لگے اور بوسہ لے اس کا؟ آپ نے فرمایا نہیں (یعنی معانقہ اور بوسہ ہر دوزنہیں چاہئے۔ بلکہ سفر سے آنے پڑیا کھی کھا رمجت کے فلب سے کرنا چاہئے ) اس نے دریافت کیا' کیا پکڑے ہاتھ اس کا درمصافی کرے اس سے؟ آپ مٹائیل اے فرمایا ہاں!۔ (''ترندی)

ملا حظہ:۔اس حدیث ہے ایک تویہ بات معلوم ہوئی کہ سلام اور مصافحہ کرتے وقت جھکنانہیں چاہئے۔اور دوسری یہ چیز واضح ہوئی کہ معانقہ اور بوسہ بھی روز روز نہیں چاہئے۔ بلکہ مدت کی جدائی کے بعد یا سفر ہے آنے پڑ
یا بھی بھار غلبہ محبت کے تحت ہونا چاہئے۔جیبا کہ معانقہ اور بوسہ کی حدیثوں میں آگے ابھی نہ کور ہوتا ہے۔اور
تیسری چیز میت تحقیق ہوئی کہ اس حدیث میں مصافحہ کے لئے لفظ یکڈ استعال ہوا ہے۔اور یکڈ ایک ہاتھ کو کہتے ہیں۔ تو
مصافحہ ایک ہاتھ سے کرنا جابت ہوا۔

# حضور انور مَنَالِيَّامَ بِاتْهُ مَنْ يَحْيَيْحَ

((وَعَنُ أَنَسُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا صَافَحَ الرَّجُلَ لَمُ يَنُزِعُ يَدَهُ مِنَ يَدِهِ

(۱) سنن ترمذی ابواب الاستیذان باب ماجاء فی المصافحة حدیث ۱۲۵۲۸ بیر مدیث شن سها صحیح سنن ترمذی ۱۹/۳ منن ترمذی ۱۲/۳ منابد الاحادیث الصحیحه ۱۹۸/۱ مدیث ۱۲۰ مانظ زیر علیز کی منظمالله نی منابد الاحادیث الصحیحه ۱۲۹۸ من عبیدالله کی وجرس ضعیف کها سهار تخویج ریاض الضالحین مترجم ۲/۳ مدیث ۸۸۸

رياض الاخلاق المستخدم عند المستخدم المس

حَتَّى يَكُونَ هُوَ الَّذِيُ يَنُزَعُ يَدَهُ)) (ترمذی) (۱) '' حضرت انسُّ كَتِ ہِيں كەرسول الله مَالِيُّةُ (ايسے عظيم الخلق تھے كه) جب كى فخض سے مصافحه كرتے تونه کھینچتے ہاتھ اپنااس کے ہاتھ ہے جب تک کہ وہ مخص خود اپنا ہاتھ آپ مُلافیظ کے ہاتھ سے جدا نہ کر لیتا۔''

ملا حظہ:۔اس حدیث ہے واضح ہوگیا۔ کہ حضور مُلَّیِّلُ نے ایک ہی ہاتھ سے مصافحہ فر مایا۔اور دوسرے فخص نے بھی ایک ہی ہاتھ مصافحہ کے لئے رحمة للعالمین کے ہاتھ میں دیا۔ پس مصافحہ ایک ہاتھ سے کرنا ہی سُنت ہوا۔

# رسول الله مَلَاثِيَامُ اورحضرت فاطمه وْلاَثْهُا كاا بيك ما تحصيص فحه

حدیث فاطمہ فٹفا ابھی آ گے آتی ہے۔اس میں ندکور ہے کہ جب حضرت فاطمہ رسول اللہ علاق کے گھر جاتیں۔ فَاخَذَ بِیَدِهَا تو حضور سَالِیُمُ جنابِ فاطمہ کا ہاتھ پکڑتے۔ لینی مصافحہ کرتے اس کے ہاتھ سے۔اور جب حضور اكرم مَن يُنظِم حضرت فاطمه ي بال جات فأخذت بِيدِه الوحضرت فاطمه حضور مَن علم كام ته يكر تيس يعن مصافحه كرتين أن كےايك ہاتھ ہے۔ (ابوداؤد)(۲)

ملاحظہ:۔اس حدیث سے رسول اللہ ظافیم اور آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ کا آپس میں ایک ہاتھ سے مصافح کرنا ثابت ہوتا ہے۔ جواُمت کے لئے مسنونیت کی طرح ڈالٹا ہے۔

### محرم مردوعورت كامصافحه

حدیث ندکورے بیام بھی واضح ہوا کہا گر ملنے والے مرداورعورت محرم ہوں توایسے عورت ومرد بھی آپس میں مصافحه كريحة بين مشلاباب بني ياميان بيوى يا بهن بهائي ـ

خبر دار اور ہوشیار رہیں کہ بعض درویش نما مولوی اور پیرزاد ہے نامحرم عورتوں' زنجیرارادت میں بندھی ہوئی پرائی بیگموں سے مصافحہ کیا کرتے ہیں اور ازراہ کرم بھی کسی ''طوفان''کواپنے سینے کے سمندر کے ساحل سے فکرانے کی اجازت بھی دے دیتے ہیں۔ تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کوہم متنبہ کرتے ہیں کہ کسی مرد کو نامحرم عورت ہے مصافی یا معانقه کرنا ہر گز جا تزنہیں ہے۔اس بارے میں رسول الله طابعی کالا زوال پا کیزہ إرشاد ملاحظہ ہو۔

- سنن ترمذي ابواب صفة القيامة باب تواضعه سُأتُكُم مع جليسه حديث ٢٣٩٠ بيرمديث صعيف ب- صعيف سنن ترمذي (1) حدیث ۲۳۹۰ گرمها فح کرنے والاجملے تابت ہے۔سلسلة الاحادیث الصحیحة ۱۳۵/۵ حدیث ۲۳۸۵۔
- سنن ابوداؤد كتاب الادب باب ماجاء في القيام حديث ١٥٢٤ يرعديث محج مهـ صحيح سنن ابوداؤد ٢٨٠/٣ حدیث ۱۲۱۵\_

دياض الاخلاق المنظلات المنظلة المنظلة

((إِنَّىُ لَا اُصَافِحُ النَّسَاءَ)) (ابن ماجه' ترمذی' نسائی)
دمکیں (یرائی) عورتوں سے مصافح نیس کرتا ہوں۔''

حضورانور ٹاکٹا فرماتے ہیں۔

حضرت عائشه صديقه في الفاروايت كرتے ہوئے كہتى ہيں۔

' وقتم ہے اللّٰد کی کہرسول اللّٰد مَنَا تَقِیْم کے ہاتھ نے بھی کسی ( نامحرم )عورت کے ہاتھ کونہیں چھوا''۔ (اِبن ماجہ) (۲)

ازبسکہ ایک حدیث شریف سے کئی مسائل نگلتے ہیں۔ اس لئے اصل موضوع کے ساتھ آئیس بھی بیان کرنا وقت کے تقاضا کے لحاظ سے ضروری ہوجا تا ہے۔ تا کہ ناظرین کرام کی فدہبی معلومات بردھتی جا کیں۔ ہاں تو مسکلہ ہم یہ بیان کرر ہے تھے کہ مصافحہ ایک ہاتھ سے کرناسنت ہے۔ اس کے اثبات میں آپ او پر کئی احادیث ملاحظہ فربا چکے ہیں۔ مزید اطمینان کے لئے رسول اللہ مُل ایک اور منظر دید کے قابل ہے کہ حضرت اکرم مُل ایک ایک ہاتھ سے مصافحہ فربایا:

((وَعَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا وَدَّعَ رَجُلًا اَخَذَ بِيَدِهٖ فَلَا يَدَعُهَا حَتَّى يَكُونَ الرَّجُلُ هُوَ يَدَعُ يَدَالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَقُولُ اَسْتَوُدِعُ اللَّهَ دِيْنَكَ وَ اَمَانَتَكَ وَ اخِرَ عَمَلِكَ)) (ترمذى ابوداو ثد ابن ماجه)

'' حضرت ابن عمرٌ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ کہرسول اللہ طاقیم جب کسی محض کورخصت کرتے تو (مصافحہ کرتے وقت) اس کا ہاتھ پکڑتے' پھر آپ اس کے ہاتھ کو نہ چھوڑتے' جب تک کہ وہ مخص خود حضور طاقیم کے ہاتھ کو نہ چھوڑتا اور پھر آپ (اس کورخصت کرتے وقت) بید عا پڑھتے۔ میں سونیتا ہوں اللہ کو دین تیرا' اور امانت تیری اور خاتمہ تیرے کا موں کا۔''

- (۱) سنن نسائی کتاب البیعة باب بیعة النساء حدیث ۱۳۸۲ سنن ابن ماجه کتاب الحهاد باب بیعة النساء حدیث ۱۲۵۳ سنن نسائی ۱۲۲۳ حدیث ۱۳۹۳ صحیح سنن ابن ماجه ۱۳۸۳ حدیث ۱۳۳۳ سند ۱۳۳۳ سند الاخادیث الاخادیث الصحیحة ۱۳/۲ حدیث ۵۲۹ سند ۱۳۴۸
- (۲) صحیح بخاری کتاب التفسیر باب اذا جاء کم المؤمنات مهاجرات حدیث ۱۳۸۹ صحیح مسلم کتاب الامارة باب کیفیة بیعة النساء حدیث ۱۸۲۷ سنن ابن ماجه کتاب الجهاد باب بیعة النساء حدیث ۲۸۷۵

رياض الاخلاق العناق الع

ملاحظہ:۔اس مدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ آپ جب کی شخص کورخصت کرتے تو اس سے صرف ایک ہاتھ سے مصافحہ کرتے۔ حدیث مذکور میں لفظ یُدُ آیا ہے جس کے معنی ایک ہاتھ کے ہیں۔

ایک ہاتھ ہے مصافحہ کرنے کی سنت ٹابت ہونے کے علاوہ حدیث فدکورہے یہ بات بھی معلوم ہوئی۔ کہ جس طرح ملا قات کے وقت بھی مصافحہ سنون ہے۔ ملیں بھی سلام اور مصافحہ کے ماتھ کہ ایسا کرنا اخلاق کی عظمت پردلالت کرتا ہے۔ مصافحہ کے ساتھ کہ ایسا کرنا اخلاق کی عظمت پردلالت کرتا ہے۔

### مصافحه کے بعد سینے پر ہاتھ

آ پ جانے ہیں کہ سلام اور مصافحہ شرعی چیزیں ہیں۔رسول اللہ طابیج نے ان نیک اور پاک طریقوں کو جاری فر مایا ہے ہماری اسلام نوازی اور فرما نبر داری کا تقاضا یہ ہے کہ ہم رحمت دوعالم طابیج کے بتائے ہوئے طریقوں میں نہ زیادتی کریں نہ کی۔ اور نہ ہی اس میں تغیر و تبدل کی جسارت کریں۔ بلکہ بعینہ اس طرح کریں۔ جس طرح رسول اللہ طابیج نے فرمایا۔ یا کر کے دکھایا ہے۔ بعض لوگ مصافحہ کر کے پھر ہاتھوں کو سینے پر رکھ کر انو کھی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اگر ایسی محبت اسلامی تعلیم واخلاق کا حصہ ہوتی۔ تو حضور انور طابیج پہلے وہ خص ہوتے جو سلام ومصافحہ کرکے ہیں۔ اگر ایسی محبت اسلامی تعلیم واخلاق کا حصہ ہوتی۔ تو حضور انور طابیج پہلے وہ خص ہوتے جو سلام ومصافحہ کرکے ہاتھوں کو سینے پر رکھتے۔

پیارے بھائیو! ہمارے لئے وہی طریقہ بہتر اورسراسر رحمت ہے جو رسول اللہ مُکاٹیئے ہمیں دے گئے ہیں۔ مصافحہ کے بعد ہاتھوں کوسینوں پر ندر کھا کریں۔اور ملکی رسموں اور رواجوں کواسلامی طریق کی نذرکریں۔

# حضرت جعفرات معانقهاور ببيثاني بربوسه

((وَعَنُ جَعُفَرِ بُنِ آبِي طَالِبٍ فِي قِصَّةِ رُجُوعِه مِنَ الْآرُضِ الْحَبَشَةِ قَالَ فَخَرَجُنَا حَتَّى أَتَيْنَا الْمَدِيْنَةَ فَتَلَقَّانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَعْتَفُقِنِي ثُمَّ قَالَ مَا اَدُرِي آنَا بِفَتُح خَيْبَرَ اَفْرَحُ اَمْ بِقُدُومٍ جَعُفَرٍ وَ وَافَقَ ذلِكَ فَتُحَ خَيْبَرَ)) (شرح السنه)

" حضرت جعفر بن ابوطالب نے ان کے ارض حبشہ سے پھرنے کے قصہ میں روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نظر ہم (حبشہ سے) یہاں تک کہ آئے ہم مدینہ میں۔ پھر ملے مجھ سے رسول الله مُلَّا ﷺ کہ کہا گایا آئے ہم مدینہ میں۔ پھر ملے مجھے نے خیبر سے بہت خوشی ہوئی ہے۔ یا جعفر کے آئے ہے اور ا تفاق سے جعفر فتح خیبر کے موقع پر آئے۔ ("شرح السنہ)

<sup>(1)</sup> شرح السنة للبغوى ـ ٢٩١-٢٩١- ٢٩١- بحواله المعجم الاوسط للطبراني ١٩٣٨ حديث ٢٠٠٣ ـ المروض الداني الى المعجم المعجم الصغير للطبراني ١/٠٠٠ حديث ٢٠٠ علامه شعيب الارثاؤط في اس كى سند كوضعيف كها بهد بتحقيق شرح السنة ٢٩٠/١٢ ـ

رياض الاخلاق المستخدمة المستخدم المستخدمة المستخدم الم

ملاحظہ: حضرت جعفر شفر سے واپس آئے۔ اور رسول اللہ طالیج نے انہیں گلے لگایا۔ یعنی معانقہ کیا۔ آدمی جب سفر سے آئے تو طویل مفارقت کے باعث محبت بڑھ جاتی ہے۔ اس لئے اپنے بھائی دوست یاعزیز کو گلے لگایا جاتا ہے کہدل کوسکون وقر ارآئے۔ رسول اللہ طالیج کو حضرت جعفر سے بے حدمجت تھے۔ اور بیمجت ایمانی کو بنی اور لِلْمَقی اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت جعفر اللہ کی رضا کے لئے حبشہ میں ہجرت کر کے گئے ہوئے تھے۔ جب آپ حبشہ سے مراجعت فرمائے مدینہ ہوئے۔ تورسول اللہ طالیج کو بے حدخوتی ہوئی۔ اور جعفر کو سینے سے لگایا۔ حتی کہ فرط محبت سے ان کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ زہنے ضیب اس پیشانی کے جسے امام الانبیاء والرسلین حضرت رحمت للعالمین طالیج نے نے والے جنانے وقعی سے ابوداؤد میں روایت ہے۔

((تَلَقَّى جَعُفَرَ بُنِ آبِي طَالِبٍ فَالْتَزَمَّةُ وَقَبَّلَ مَا بَيُنَ عَيْنَيُهِ))

'' حضورِ انور سَلَّتُظِمَّ نَے جعفر بنَ ابوطالب کو (جبکہ وہ سفر حبشہ سے مدینہ آئے گلے لگایا اور ان کی آنکھوں کے درمیان بوسد دیا''۔

#### اولا د کا بوسه

((وَعَنُ آبِيُ هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَسَنَ بُنَ عَلِيٍّ وَعِنُدَةً الْآقُرَعُ بُنُ حَابِسٍ فَقَالَ الْآقُرَعُ إِنَّ لِيُ عَشَرَةً مِّنَ الْوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمُ اَحَدًا فَنَظَرَ اِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ مَنُ لَّا يَرُحَمُ لَا يُرْحَمُ) (متفق عليه)

'' حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول الله مُلَّاقِمؓ نے (اپنے نواسہ) حسن ابن علی دلی تھ کا بوسہ لیا۔ اقرع بن حابس حضور مُلَّاقِمؓ کے پاس بیٹھے تھے۔ وہ بولے (حضور) میرے دس بیٹے ہیں۔ میں نے ان میں ہے بھی کسی کا بوسے نہیں لیا۔ رسول الله مُلَّاقِمؓ نے ان کی طرف دیکھا۔ پھر فرمایا۔ جو محض (اولا دوغیرہ بر) رحم وشفقت دمہر بانی نہیں کرتا۔اللہ تعالی اس پررحم' شفقت اور مہر بانی نہیں کرتا''۔ (بخاری' مسلم)

# رسول الله مَالِينَا اورحضرت فاطمه كى باجهى محبت

((وَعَنُ عَائِشُهُ ۚ قَالَتُ مَارَايَتُ اَحَدًا كَانَ اَشْبَهَ مَمُتًا وَ هَدُيًا وَّ دَلًا وَ فِى رِوَايَهِ حَدِيثًا وَّ كَلَامًا بِرَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ فَاطِمَةَ كَانَتُ اِذَا دَخَلَتُ عَلَيْهِ قَامَ الِيُهَا فَاَحَذَ بِيَلِهَا

- (r) صحیح بخاری کتاب الادب باب رحمه الولد و تقبیله و معانقته حدیث ۵۹۹۵-صحیح مسلم کتاب الفضائل باب رحمه تاتی الصبیان و العیال حدیث ۳۳۱۸-

دياض الاخلاق الحيادة المعالمة المعالمة

فَقَبَّلَهَا وَاَحُلَسَهَا فِيُ مَحُلِسِهٖ وَ كَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا قَامَتُ اِلَيْهِ فَاَخَذَتُ بِيَدِهِ فَقَبَّلَتُهُ وَاَحُلَسَتُهُ فِيُ مَحُلِسِهَا)) (ابوداؤد)

'' حضرت عائشہ ڈاٹھاروایت کرتے ہوئے کہتی ہیں کنہیں دیکھا میں نے کسی کورسول اللہ ٹاٹھا کے ساتھ بہت مشابہ (ان کی بیٹی) فاطمہ ﷺ عریقہ میں اور روش میں اور نیک خصلتی میں ۔اور ایک روایت میں ہہت مشابہ (ان کی بیٹی) فاطمہ ﷺ عرب اور ان کی مجانست اور مشابہت سے ہے کہ ) جب فاطمہ ﷺ حضرت انور مٹائیل کے ہاں آئیں تو آپ کھڑے ہوجاتے (اور آ کے بڑھتے )اس کی طرف اور پھراپی بیٹی کا ہاتھ پکڑتے اور اس (کی بیشانی) کو بوسہ دیتے ۔اور پھراسے اپنی جائے نشست پر بٹھاتے ۔ (اور آ گے بڑھتے ) کہ جب رسول اللہ مٹائیل اس کے گھر تشریف لاتے تو وہ کھڑی ہوجا تیں ۔ (اور آ گے بڑھتیں )ان کی طرف اور پھران کا ہاتھ پکڑتیں اور آئیس اپنی جائے نشست پر لاکر بٹھا دیتیں۔''

ملاحظہ: ۔اس حدیث پاک سے کئی مسائل معلوم ہوئے۔امت کی رہبری کے لئے کئی شمعیں روثن ہوئیں۔ قارئین کرام کے اضافہ معلومات کے لئے ہم حدیث نبوی ٹاٹیٹی کی مختصرتشر تک کرتے ہیں۔اوراس تشر تک میں بوسۂ استقبال قیام اوران کے لواز مات بیان ہوں گے۔

### بوسه کی اقسام

محبت دل کی ایک کیفیت کا نام ہے۔ جو مختلف قدروں اور حالتوں کے ماتحت آگ کی طرح اندر ہی اندر آگئی جاتی مجبت دل کی ایک کیفیت کا نام ہے۔ جو مختلف قدروں اور حالتوں کے ماتحت آگ کی طرح اندر ہی اندر آگئی جاتی ہوئی اور دہم کی اور ہاتھ پاؤں پیش دروں کا بیتہ نہ دیں محبت لِلّٰہ کا دھواں بھی سلام کے تفس کے ساتھ دکلتا ہے۔ بھی اس کی کشش ہاتھوں کو ملاد ہی ہے۔ گا ہے یہی دروفراق کے ملادیتا ہے۔ اور بھی بوسددر ذِدل محبت واُلفت اور رحم وشفقت کا ظہار ہے۔ اور بھی بوسہ کا نگارا بن کر بیشانی پر گر کر شختہ اموتا ہے۔ اور اس کی یا نچ قشمیں ہیں:۔

- ا بوسه مؤدت: به بوسدوالدین کاب اولاد کے رخسار وجبیں پر۔
  - 🗹 بوسەر حمت: يە بوسەاد لا د ب- دالدىن كے سروغيره پر-
- اللے بوسہ شہوت: یہ شوہر کا بوسہ ہے ہوی کے عارض غضبان پڑیا بیوی کا خاوند کو۔ اور بادر ہے کہ یہ بوسہ شہوت سوائے میاں ہوی کے کہیں بھی جائز نہیں۔ بلکہ اپنے غیر محل میں قطعاً حرام ہے خوب یا در کھیں۔
  - آ بوسداخوت: بربوسہ مشیرہ کا ہے بھائی کی پیٹانی پر-
- (۱) سنن ابودأود: كتاب الادب باب ماجآء في القيام عديث ١٥٢٥ يوديث مح محمص سن ابوداؤد: ٢٨٠/٣٠ عديث ١٨٠٥ عديث



بوسئے تیت ۔ یہ بوسہ سلمانوں کا آپس میں ہے دونوں آ تھوں کے درمیان۔

# علمائے ربانی کا فرض

ہر عالم ربانی اور شخ حقانی کا فرض ہے کہ وہ ہمرنگ زمیں جالوں حرص و آ ز کے دیناروں رعایت و جانب داری کے داموں سے بے نیاز ہوکر بلا خوف لومہ لائم اللہ کے دین کوئی حق بیان کرے۔ نہ اس میں کی کرے نہ زیادتی۔ جس طرح مسائل کتاب وسُنت سے ثابت ہوں اس طرح انہیں آ گے پہنچا ئے۔ اور جہاں بندگان آ زنے تقدس اور پر ہیزگاری کی فضامیں دین کے ہاتھوں دام تز ویر پھیلا رکھا ہو۔ اور سادہ دل اور سادہ لوح لوگ جادہ مستقیم سے پھسل رہے ہوں۔ فتدیل رسالت کی روشتی سے آئیس سنجالا دے۔

فوق الذكر حديث پاک سے زيادہ سے زيادہ بوسہ كے متعلق يہى ثابت ہوا ہے۔ كہ بھى بھارا يمانی جذبہ كے ماتحت مسلمان ایک دوسرے كو بوسہ دے سكتے ہيں' نہ ہير كہ شب وروز' صبح وشام' ہرآن و ہنگام بيہ وطيرہ اور عادت ہى بنالی جائے۔ كہ بغير بوسہ كے ملاقات ہى نہ كی جائے۔ يا ہر ملاقات كے وقت بوسہ لازمى اور ضرورى ہو۔

#### بوسه كاانو كمعادستور

آج کل کے شخ طریقت بررگوں اور پیروں کا بیرحال ہے کہ مرید جب ان کے پاس آتے ہیں تو ان کے ہاتھ کو اور بھی پاؤں کو ضرور بوسہ دیتے ہیں۔ سفر سے آنے والے نہیں بلکہ مقامی مرید بھی ایسا کرتے ہیں۔ اور جب بھی آئیں خواہ دن میں تین چار مرتبہ حاضر ہوں۔ وہ ضرور ہر بار ہاتھ چو ہے بغیر نہیں بیٹھیں گے۔ اور بیٹھیم ان کو حضرات مشاکنے کی طرف سے بالواسطہ یا بلا واسطہ دی گئی ہے۔ ہم نے اپنی آئھوں سے کئی بارا یک پیرصا حب کو دیکھا کہ وہ گاؤ تکیدلگائے بیٹھے ہیں۔ مرید آرہے ہیں۔ اور کوئی بھی بغیر ہاتھ چو ہے نہیں بیٹھتا۔ اور کسی کسی کو پاؤں چو متے بھی دیکھا۔ ہر آنے والے مرید کے آگے پیرصا حب خود ہاتھ بڑھاتے ہیں اور پاؤں بھیلا دیتے ہیں۔ اور

# دياض الاخلاق المحكمة ا

مرید بوسے دیتے جاتے ہیں۔ کوئی ایما نداری اور خداتر سے بیر بتا سکتا ہے کہ کیا حضرت سرور کا نئات ظافیق نے بھی کمی مجھی ایسا کیا کہ آپ بیٹے ہوں۔ اور صحابہ میں سے ہرآنے والا آپ کے ہاتھ یا پاؤں کو چوم کر بیٹھتا ہو۔ اور ہرآنے والے کے لئے ہاتھ یا پاؤں کو بوسہ دینا لازی اور ضروری قرار دیا گیا ہوئیا حضور مُنافیق نے ہاتھ مبارک کو بڑھا کر اور پاؤں مقدس کو پھیلا کر بوسہ دینے کا اذب عام دیا ہوواضح رہے کہ ایسا منظر کوئی نہیں دکھا سکتا۔

### چو ماجا فی کرانا

پھرآپ سوچیں اورغور کریں کہ جوروش اور طریقہ رسول اللہ منافیا نے اختیار نہ کیا۔ دربار رسالت میں حاضر ہونے والوں کے لئے حضور منافیا کے ہاتھ وغیرہ کو بوسہ دینے کا نہ کوئی تھم تھا نہ دستو اور نہ ہی بیر سالت آب منافیا کے اختیار کیا۔ کہ وہ دانستہ اور اراد خامریدوں کے آگے بوسہ کے لئے ہاتھ ڈھیلا چھوڑ دیتے ہیں اور پاؤں کھیلا دیتے ہیں۔ دن میں اگر دوسو یا چار پانچ سو طنے والے مرید آئے میں نو ضرور بوسہ دے کر بیٹھیں۔ کیا بینمود وریا ، غرور وفخر اور جاہ پندی نہیں ہے۔ جس آ دمی کے ہاتھوں اور پاؤں کو جسے شام تک چند صدلوگ ہرروز چومیں سوچئے کہ اس کا دماغ کہاں تک جا پنچ گا۔ اور اس کانفس کیا ہے کیا نہ ہوجائے گا؟ کہاں سفر سے آنے والے یا مت مدید کے بعد ملاقات کرنے ، یا بھی کھار جذبہ محبت کے ماتحت معانفہ اور بوسہ کا جواز اور کہاں سادہ دل عوام کوشب وروز ہراین وآئ اور ان کے آئینہ خودی وخود داری کو کلا ہے کرنا۔ اور اس طرح مسلمان بھائیوں میں غلامی کے جذبات پیدا کرنا اور ان کے آئینہ خودی وخود داری کو کلا ہے کہا قات کرنا۔ اور اس طرح مسلمان بھائیوں میں غلامی کے جذبات پیدا کرنا اور ان کے آئینہ خودی وخود داری کو کلا ہے کہاں تک جائز اور درست ہے؟

#### خودی کے شاہین کا خون

ایسے بزرگوں کی خدمت میں التماس ہے کہ عوام کی بے علمی سے ناجائز فائدہ نہ اُٹھا کیں۔ انہیں بھیڑ بکری بناکرا پی عظمت و جروت کی بھینٹ نہ چڑھا کیں۔ اپنی غلامی کی فضا میں بٹھا کران میں احساس کمتری پیدا نہ کریں۔
ان کی خودی کے شاہین کے خون سے اپنے نقلاس کے عبا نہ رنگین ۔ بھولے مسلمانوں کی لیلائے خودداری سے آگھ مچول کھیل کراخلاق کی فضا کو کمدر نہ کریں۔ انہیں درس خاک بازی نہ دیں بلکہ ان کی آزادی کے غزالوں کو مساوات کے مرغزاروں میں چے نے دیں۔ سادہ دل مریدوں کوآپ یہ تعلیم دیں۔ کہ وہ جب آپ کے پاس آگیں۔ توصحابہ میں کی طرح السلام علیم پکارکر آگیں۔ بوسہ کے لئے ہاتھ یا پاؤں ہرگز آگے نہ کریں۔ بلکہ صرف تحیت مسنونہ پری اکتفا کی طرح السلام علیم پکارکر آگیں۔ باس بھا کمیں۔ اگر آپ چار پائیاں کراتے ہوئے ان کو اپناوین کی بھائی سمجھ کرا ہے پاس بھا کمیں۔ اگر آپ چار پائیاں بی ہوں۔ اگر فرش پرتشریف فرما ہوں۔ تو دوست احباب بھی آپ کے پاس فرش پر بھی بیٹھیں۔
فرمائی!

# دياض الاخلاق المحكمة ا

جومریداخلاق اور محبت کی دنیا گئے ہوئے آپ کے پاس آتے ہیں۔ بھی آپ نے بھی اپنی جگہ چھوڑ کر کسی غریب بھائی کا استقبال کیا ہے۔ کسی سے معانقہ کر کے اس کے ماتھے یا ہاتھ کو بوسہ دیا ہے۔ رسول اللہ مَالَیْکُمُ فرماتے ہیں۔ ہیں۔

((أَلُ تُحِبُّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفُسِك))(مسند امام اعظم)(١)

'' كەتولوگوں كے لئے وى بات پىندكر بے۔جواپے لئے كرتاہے''۔

آ باگراپ ہاتھوں یا پاؤں کے بوسہ کو پبند کرتے ہیں۔ تو جھی اپنی یہی پبند کی چیز دوسرے مسلمانوں کے لئے بھی پبند کی چیز دوسرے مسلمانوں کے لئے بھی پبند کی ہے۔ یعنی بھی آ پ نے اپنے مرید دوستوں کے ہاتھ کو بوسہ دیا ہے؟ جھے! رسول الله مُنْ اَتِّمُ اپنے دوستوں صحابیوں اور ملاقاتیوں سے سطرح ملتے ہیں کیسے تپاک سے استقبال کرتے کے لگاتے اور پیشانی چومتے ہیں۔

## ا يك ملا قاتى سے رسول الله مَالِيُّيْلِمُ كاسلوك

((وَعَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ قَدِمَ زَيُدُ بُنُ حَارِثَةَ الْمَدِينَةَ وَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى بَيْتِى فَاتَاهُ فَقَرَعَ الْبَابَ فَقَامَ الِيُهِ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُرْيَانًا يَحُرُّ ثَوْبَةٌ وَاللّٰهِ مَا رَايَتُهُ عُرْيَانًا قَبُلَه وَلَا بَعُدَهُ فَاعْنَقَةُ وَقَبَّلَةً))(ترمذى شريف) (٢)

'' حضرت عائش الروایت کرتے ہوئے فر ماتی ہیں کہ زید بن حارثہ وارد مدینہ ہوئے۔اور رسول اللہ علی اللہ علی اللہ علی میرے مریل سے۔زید بن حارثہ حضرت انور ملاقیات کے لئے ) آئے۔انہوں نے دروازہ کو دستک دی رسول اللہ علی اللہ علی (استقبال کے لئے ) کھڑے ہوئے۔اوران کی طرف (وفور محبت سے جلدی جلدی جلدی بدن ہی چل دیئے (یعنی تہ بند کے سواکوئی اور کپڑ ابدن مبارک پر نہ تھا ) کھینچتے ہوئے کپڑ اابنا (یعنی دروازہ تک پہنچتے چاور کھینچتے ہوئے او پر لے لی قسم اللہ کی میں (حضرت عائشہ) نے ان کواس کے پہلے اوراس کے پیچھے (بصورت مذکور) عربیان نہیں دیکھا۔ پھر حضور علی افراس کے پیچھے (بصورت مذکور) عربیان نہیں دیکھا۔ پھر حضور علی افراس کے پیچھے (بصورت مذکور) عربیان نہیں دیکھا۔ پھر حضور علی افراد دروازہ کھول کر ) زید کو گلے۔اور بوسدلیان کا''۔ (ترفدی)

<sup>(</sup>۱) مسند احمد ۲۲۷/۵ مشکوة المصابیع کتاب الایمان حدیث ۲۸ علام شعیب الارتاؤط اوراً کے رفقاء نے اِس مدیث کو۔ صحیح لغیر وقرارویا ہے۔ ہتحقیق المسند ۲۲۵/۳۷ حدیث ۲۲۱۳۔

<sup>(</sup>۲) سنن ترمذی ابواب الاستیدان باب ماجاء فی المعانقة والقبلة حدیث ۱۲۵۳۲ بیرهدیث ضعیف برضعیف سنن ترمذی حدیث ۱۲۵۳۲ اس مدیث کی سندیکی بن محراور محربان اسحاق وغیره کی وجرسیضعیف بر



## مريد كافقيدالثال استقبال

حدیث فدکور میں آپ نے ملاحظہ فرمایا: کہ رسول اللہ تاہیم کی خدمت میں ایک مرید ( لاہی کا ملاقات اور زیارت کے لئے حاضر ہوتا ہے۔ دروازہ کھکھٹانے پر جب حضور تاہیم کو زید بن حارثہ کے آنے کا پتہ چلا ہے۔ تو آپ کے دل میں اس کی محبت جوش مارتی ہے اور پھر آپ جس حال میں بیٹے ہوتے ہیں۔ بیتاب ہو کر دروازہ کھو لئے کے لئے جلدی جلدی جلدی چل پڑتے ہیں۔ اور چا درجی او پر لینے کے لئے کھنچے چلے جاتے ہیں۔ حتی کہ بدن مبارک کا او پر کا حصہ چا در میں لیدے کر ملا قاتی کو سینے سے لگاتے ہیں۔ اور اس کی پیشانی چو متے ہیں۔ بارش کے مطروں اور درختوں کے چوں سے کروڑوں گنازیادہ درودوسلام ہو جناب رحمتہ للعالمین حضرت خاتم النہیان مثالی کیا۔ خلوص ومحبت کی مشک بارفضا ذات پاک پر کہ آپ نے ایک سے لگایا۔ اور شرف ہو سے اس کی پیشانی کورشک حوران خلد بنا دیا۔ مندرسالت کے وارث دور حاضر کے مشائخ 'اورز مانہ حال کے مجلے نشین بھی' کیا اپنے غریب مریدوں' اور ملا قاتیوں سے ایبا سلوک کرتے ہیں۔ یا بھی کی کارسالت ماب منافیق کی طرح بے تابی سے تپاکا نہ استقبال کیا ہے؟ یا ساری عمرا ہے ہی استقبال کرائے' ہاتھ کیوں چو مائے' اور طلسم ورع جگانے میں گزاری ہے۔

# مُر يدكو جيماً ونثنيال دين

((وَعَنُ اَبِيُ هُرَيُرَةَ اَلَّ اَعُرَابِيًّا اَهُلاى لِرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكُرَةً فَعَوَّضَةً مِنْهَا سِتَّ بَكَرَاتٍ)) (ترمذی' ابوداؤد)<sup>(۱)</sup>

'' حضرات ابو ہریرہ ہے روایت ہے کہ ایک گنوار تحفہ کے طور پر رسول اللہ مُن المُنْ ایک جوان اُونٹی لایا تو حضرت انور مُن المُنْ اس کے عوض دیہاتی کو چید جوان اُونٹیاں عطاکیں''۔

ملاحظہ: ۔رسول اللہ علی کا کس قدر بلنداخلاق تھا۔ کتنے صاحب مروت اور محن رسول علی ہے کہ ایک اُوغی کے ہدید کے ہدید کے بدیے جو اُونٹیاں مرحت فرماتے ہیں۔ دست کرم چھ گنا ہدید لوٹا تا ہے۔ رحمت للعالمین کو اپنے مریدوں می بدوں صحابیوں کا کس قدر خیال تھا۔ (علی ﷺ) وار ٹان مندرسول علی ہی از راہ کرم بتا سکتے ہیں۔ کہم بدان باصفا سے نذرین نیازیں اور عطایا ہدایا لے کروہ آئیں کیا دیتے ہیں۔ حدیث بالاکی روثنی میں پیران طریقت کوم بدوں سے کیاسلوک کرنا چا ہے اخلاق کا تقاضا اور ضمیر کی آ واز کیا ہے؟

<sup>(</sup>۱) سنن ترمذی ابواب المناقب باب فی ثقیف و بنی حنیفة حدیث ۳۹۳۵ ـ بیرصدیث سی عمدیت ترمذی من ترمذی ۱۲۸۳ میرصدیث ۳۹۲۵ میرسلسلة الاحادیث الصحیحة ۲۵۳/۳ مدیث ۱۲۸۳ ...



## حديث بوسها طراف اورنفس امّاره

نفس کی نفسانفسی' اورشرارت سے تحفظ و تحصن کا خیال بجز حول خداوندی' خیال ہے' محال ہے' اور جنون ہے۔
انسان اپنی ذات کے لازم اور متعدی فائدوں کے لئے غد مہب کی حدود وقیو و کوبھی پھاند جاتا ہے۔ لیکن غد مہب کالیبل
قائم رکھنے کے لئے ایسی حیال چلتا ہے' کہ سانپ بھی مرجائے اور لاٹھی بھی ہے جائے۔ غد مہب بھی تام کا بنار ہے' اور
اس کے علی الرغم نفس کی بھی بنی رہے۔ وین پر بھی آئج نہ آئے' نمود قائم رہے۔ اور دین کے برعکس دنیا بھی کمالی
جائے۔

### درویثی بھی عیاری

ایک دفعہ میں ایک گاؤں میں جانے کا اتفاق ہوااس گاؤں کے امام مجد صاحب بھی ہماری ملاقات کے لئے تشریف لئے آئے فیر روز ہوئے۔ ہمارے گاؤں میں تشریف لئے آئے فیر روز ہوئے۔ ہمارے گاؤں میں ایک پیرصاحب نے قدم رنج فر مایا۔ (جوعرصہ دس سال سے نذریں نیازیں لینے آئے ہیں۔ انہوں نے سب گاؤں کے لوگوں کو اکٹھا کر کے کہا۔ سب سنو! خدا قرآل میں فرما تا ہے۔ ﴿وَالْیُو غُولُ اللّٰهُ وُرَهُمُ ﴾ ''اورلوگوں کواپی نذریں پوری کرنی چاہئیں' ۔ پس اس آیت کے تھم سے سب گاؤں کے لوگ جھے نذریں دیں اس کے بعد پیرصاحب نے لوگوں سے نذرنیازی صورت میں کافی روپیئ گندم' مکئ کھی اور مرغیاں وغیرہ جمع کرلیں۔ اور ساتھ ہی لوگوں کو آئندہ ششاہی پراپی نذریں مانے اور دینے پرتیارر ہے کی تا کیدونلقین کی۔

یدواقع بیان کرکے امام مسجد صاحب نے ہم سے پوچھا۔ کد کیا واقعی آیت ندکور میں پیروں کی نذریں مانے' اور پھر پوری کرنے 'یعنی انہیں دینے کا تھم ہے؟ ہم نے کہا۔ ہر گزنہیں۔ سنے! ہم آپ کو پوری آیت سنا کر صیح مطلب سمجھاتے ہیں۔ بیآیت سورہ کچ میں ہے۔اس آیت میں'اوراس آیت سے ماقبل اور مابعد میں اللہ تعالیٰ نے جج کے مناسک اور مسائل بیان کئے ہیں۔ اِرشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے۔

﴿لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمُ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِى أَيَّامٍ مَّعُلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمُ مِّنُ بَهِيْمَةِ الْآنُعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَاطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيْرِ﴾(سورة الحج : ٢٨)

''اور حاجیوں کو چاہئے ) کہ اپنے (دِین و رُنیا کے ) فائدوں کیلئے (بیت اللہ) حاضر ہوں'اور مقررہ ایا م میں اللہ تعالی کے دیئے ہوئے مولیثی چار پایوں پر (قربانی کے وقت) اللہ تعالیٰ کا نام لیں۔ پھر (اَے حاجیو)!تُم آپ بھی (قربانی کے گوشت سے کھاؤ'اورغریب مختاجوں کوبھی کھلاؤ''۔

﴿ ثُمَّ لَيَقُصُوا تَفَعُهُمُ وَلَيُوفُوا لُذُورَهُمُ وَلَيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ ﴾ (سورة الحج: ٢٩) " پر (حاجيوں کو) چاہئے كەقربانى كے بعدا پناميل كچيل \_ (جوايام احرام ميں بدن پرجم كيا ہو) دُور



کریں اور اپنی نذریں (جواللہ تعالیٰ کے نام پر مانی ہوئی تھیں اب اللہ کے گھر آ کر) پوری کریں اور اللہ کے گھر کا طواف بھی کریں۔''

یہ ہے آیت متنفسرہ کا صحیح مطلب کہ اللہ تعالیٰ مکہ کے حاجیوں کو حکم دے رہا ہے کئم نے جواللہ کے نام پر نذریں مانی ہوئی تھیں۔ کہ خانہ کعبہ جا کر طواف کریں گئے یافل پڑھیں گئے یا مساکین کو کھانا کھلائیں گے۔ یا اُونٹ کمراوغیرہ قربانی دیں گے۔اب اپنی اپنی مانی ہوئی نذریں پوری کرو۔

بروریرہ رہاں میں سے جب پی بیا ہوں اور دنیا کا اور دنیا کا اب آپ غور کریں کہ پیرصاحب نے قرآنی آیت کو کس طرح بے محل جڑ کراپے نفس کی پوجا کی اور دنیا کا فانی مال حاصل کرنے کے لئے قرآن کے ساتھ وہ سلوک کیا۔ جو یہودی تورات کے ساتھ کرتے تھے۔ سادہ دل مسلمانوں کو ندہب کی آڑ لئے کر دھوکہ دینا کس قدر ندہبی اور اخلاقی جرم ہے۔ علامہ اقبال ایسے ہی لوگوں کے متعلق فرما میں ہیں۔

نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا اس خرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجن

ا مام مجد صاحب آثیت محولہ بالا کی تشریح وتغییر من کرجیران رہ گئے اور کہنے گئے۔ کہ پیرصاحب نے اس آیت ہے کہ ان م ہے کم اذکم آج تک پانچ ہزاررو پید کمایا ہوگا۔! بیلوگ قیامت کے دن اللہ کوکیا جواب دیں گے۔

#### جملىم عترضه

صدیث بوسۂ اطراف یعنی ہاتھ اور پاؤں کو بوسہ دینے کے متعلق ایک حدیث کا سیح مفہوم مطلب موقع و کل ہم بیان کرنے گئے تھے۔ کہ جس حدیث کے ساتھ'' بزرگان زمانہ'' نے بے وفائی کرر تھی ہے۔ اس حدیث کے بیان کرنے سے پہلے ہمیں ایک آیت کے نورانی چہرہ ہے'' غبار نفس'' دُور کرنا پڑ گیا۔ تا کیے ناظرین کو معلوم ہوجائے کہ عیار درویثی کس طرح آیت کی کچکول جس نذروں' نیازوں کی بھیک مائلتی پھرتی ہے۔ گویا ہے جملہ معترضہ تھا جوآپ کی نہ ہی معلومات کے لئے درمیان میں آگیا۔

اس کے علاوہ ہم قرآن مجید کی دواورآ بیوں کا ذکر کرنا بھی ضروری سیجھتے ہیں۔ جن کی ندہب کے اجارہ دار دھڑ لے سے تجارت کر رہے ہیں۔ اور بڑے بڑے خفر صورت بزرگوں کو بھی ان کی بلیک کرتے ہوئے شرم تک محسوس نہیں ہوتی۔ جس طرح آیت وَلَیُو فُوا اُنْدُوْرَ هُمُ کے متعلق ایک دافعہ آپ اُو پر پڑھآئے ہیں۔ اس طرح ان دوآ بیوں کے متعلق بھرایک حادثہ ہے۔ دینی بصیرت اوراخلاقی ہدایت کے لیے ملاحظ فرما کمیں۔

ایک خضرصورت کانزول

\_\_\_\_\_\_ على يرباني مشائخ حقاني كتاب وسُدت كي عامل الله قال الله الله الرسول كي فدائي اولياء الله كي دياض الاخلاق المحالي الاخلاق المحالي الاخلاق المحالي الاخلاق المحالية المحا

خاک پاچشم ایمان کے لئے کل الجواہر ہے۔ تم باذن اللہ کہنے والوں کی محبت وعزت اورادب واحر ام ہمارے ایمان میں داخل ہے۔ رنج و تنافر اوراجتناب و تخالف صرف ایسے لوگوں سے ہے۔ مسلمانوں کے دین وایمان کوہم محض ان سے بچانا چاہتے ہیں۔ جونفسانی اغراض اور ویناری مقاصد کے لئے ملت بیضا کی تجہیز و تکفین اور گورکنی کررہے ہیں۔ مسلمانوں کی متاع ایمان اوران کے ارزاق واموال کواپنے کیلوں و کیموں میں تبدیل کرتے ہیں۔ اور یہ بات ایمان کے تقاضوں سے ہے کہ جتنی خالص اور کامل محبت بندگان خدا سے ہونی چاہئے اتنی ہی بیزاری اور نفرت سومناتی مشائخ اور صدقاتی علاء سے کرنی چاہئے۔ خداوندا! ربانیین پراپی بے شار رحمتیں نازل فرما۔ اور جوروسیاہ تیرے فی مشائخ اور صدقاتی علاء سے کرنی چاہئے ہیں۔ تو آپ ان سے بخض رکھ۔

اب آپ قرآن پاک کی دوآیوں کا موڑ توڑ ملاحظہ فریا کیں۔ریزہ ہائے الماس کا خزف وسفال سے تبادلہ ہوتاد کی میں۔ اور پھرسطر قرآن کی چلیپائی پرآنسو بہائیں۔

کھے دنوں کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں کوئی ہے صاحب تشریف لائے۔ خضر صورت سجادہ نشین عام دستور کے مطابق یہ پیشہ در حضرات مریدوں کے گھروں میں ہی براجمان ہوتے ہیں۔ اور اگر نماز وغیرہ پڑھنی ہوتو وہیں اپنے فریرے پر ہی پڑھتے ہیں۔ مجد میں باجماعت اداکر نے نہیں آتے کیونکہ اگر وہ بار بار مجد میں نماز پڑھتے آئیں۔ تو پھران میں اور عام نماز بول میں کیا فرق رہا۔ گھر میں تو وہ پلنگ پر بچھے ہوئے۔ دودھ جسے سفید بستر پر بیٹھیں اور ان کے پاس پلنگ یا چار پائی پر بیٹھیا تو در کنار حضرت ہیر کی چار پائی کواگر کوئی ہاتھ لگائے۔ تو کشتی وگر دنی زونی قرار پائے۔ جب حالت یہ ہتو تو پھر س طرح ہوسکتا ہے کہ وہی حضرت مجد میں صف پر لوہاروں تر خانوں جولا ہوں ، موجوں اور تجاموں کے ساتھ مونڈھوں سے مونڈھا 'اور قدم سے قدم ملاکر کھڑے ہوں۔ ان کے لئے خلوس و تنہائی میں ہوجوں اور تجاموں اور کیا ہو۔ ان کی شاس کی قدر میں موجوں کے ماندی بہتر ہے۔ چیز جس قدر پردے میں پوشیدہ ہو عسیر الحصول اور کمیا ہو۔ اور بالیوں کے اندر موتوں کے دانے کہلاتی ہے۔ اور بالیوں کے اندر موتوں کے دانے کہلاتی ہے۔ اور بالیوں کے اندر موتوں کے دانے کہلاتی ہے۔ اور بالیوں کا اندر موتوں کے دانے کہلاتی ہے۔ اور بالیوں کے اندر موتوں کے دانے کہلاتی ہے۔ اور بالیوں کے اندر موتوں کے دانے کہلاتی ہے۔ اور بیر جو حضرت اقبال نے فرمایا ہے۔

ایک ہی صف میں کھڑے ہوگئے محمود و ایاز نہ کوئی بندہ نواز نہ کوئی بندہ نواز

آج کل کے پیشہ در بیر طبقہ کی اکثریت اس عالمگیراصول اور دستوراخوت سے دراءالوری ہے۔

اس قاعدہ کلیہ کے خلاف جناب پیر ندکور مغرب کی نماز کے لئے معجد میں تشریف لے آئے۔ آپ جیران ہونگے۔ کہ معجد میں کیونر آئے۔ آپ جیران ہونگے۔ کہ معجد میں کیونر آئے۔ بس آ گئے اور واقعی آ گئے۔ لیکن نماز معجد میں پڑھنے کی نیت سے نہ آئے کئی اور غرض سے نمازیوں کوشرف ملاقات بخشا۔ نماز جملہ معترضتھی۔ ضمیمہ اور شملہ تھی۔



#### دوضروري مسئلے

مبد کے امام صاحب کابیان ہے کہ نماز سے فارغ ہوکر حضرت پیرصاحب نے فر مایا میں نے نمازگھر پر ہی پڑھنی تھی۔ پر تہہیں دوضروری مسئلے بتانے مسے اس لئے آج نماز کے لئے مجھے مجد میں آنا پڑا۔ ایک مسئلہ مردوں کے متعلق ہے۔ اور دوسراعورتوں کے متعلق سب گوش ہوش سے سنو! قرآن مجید میں ایک آیت سورہ فتح کے اندر ہے۔ اس آیت کے حکم سے مردوں کومیری بیعت کرنی فرض ہے۔ اوروہ آیت ہے۔

اں ایت کے مصروں ویری بیت کری سر کے۔ اوروہ ایک بیہ۔

(اِنَّ الَّذِیْنَ یُبَایِعُوْنَکَ اِنَّمَا یُبَایِعُونَ اللّٰه طیدُ اللّٰهِ فَوْقَ آیُدِیْهِمْ فَمَنُ نَکَثَ فَاِنَّمَا یَنْکُٹُ
عَلَیٰ نَفُسِه وَمَنُ اَوْفی بِمَاعٰهَدَ عَلَیْهُ اللّٰهَ فَسَیُوتِیْهِ اَجُرًا عَظِیْمًا ﴾ (سورة الفتح: ۱۰)

اس کے بعد پیرصاحب نے فرمایا۔ اب دوسری آیت سنؤید آیت سورہ محنہ کی ہے۔ اس آیت کے حکم سے
تمام گاؤں کی عورتوں کومیری بیعت کرنی فرض ہے اوروہ آیت بیہے۔ غورے سنوا

﴿ يَا اَيُّهِا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَ كَ الْمُوْمِنَاتُ يُبَا يِعْنَكَ عَلَىٰ اَنُ لَّا يُشُوكُنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَشُولُونَ وَلَا يَلْقِهُ وَلَا يَلْقِهُ وَلَا يَلْقِينً بِبُهْتَانِ يَّفْتُرِيْنَهُ بَيْنَ اَيُدِيْهِنَّ وَ اَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَأْتِيُنَ بِبُهْتَانِ يَّفْتُرِيْنَهُ بَيْنَ اَيُدِيْهِنَّ وَ اَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرُ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيْمٌ ﴿ ﴿ (سورة السَّعَانَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيْمٌ ﴾ (سورة المستحنة : ١٢)

جناب پیرصا حب نے بید دنوں آبیتیں پڑھیں اورسب نمازیوں کو تھم دیا۔ کہ گاؤں میں جا کراعلان کر دو۔ کہ ان آبتوں کی رُوسے تمام گاؤں کے مرداورعورتیں میری ہیعت کریں۔

امام سجد صاحب گاؤں ہے ہمارے پاس تشریف لائے 'اور پیرصاحب کا سارا واقعہ بیان کر کے استفسار کیا کہ کیا واقعہ ان آیتوں کے حکم ہے تمام گاؤں کے مردوزن کو حفرت پیرصاحب سے بیعت کرنی فرض ہے؟ اور دونوں آیتوں کی حیج تفسیراوراصل مفہوم کیا ہے؟

ہم نے محترم امام مسجد صاحب کو دونوں آیتوں کا ترجمۂ مفہوم ٔ مطلب ٔ تفسیر اور تھم اور ان کا موقع وکل کما ینغی سمجھادیا۔ پھروہ سمجھنے کے بعد پیرصاحب کی ہوشیاری اور قرآن کے ساتھ زیادتی کرنے پر بہت جیران ہوئے۔ اور کہنے لگے کہ پیلوگ داور محشر کوکونسامند دکھائیں گے۔

پیری مریدی کوبطور پیشہ کے اختیار کرنے والے عوام کے گلے میں اپنی بیعت کا قلاوہ ڈالتے وقت عمومًا یہی آ آپیتی سند میں بڑھتے ہیں۔اس لئے ہم ان آپیوں کے مفہوم اور منطوق سے ناظرین کوآگاہ کرتے ہیں اور ان کا مطلب ذہن نشین کراتے ہیں۔تا کہوہ اللہ تعالی اور اس کے رسول پاک مظاہم نے عادعت کرکے اور سطر قرآل کو چلیپا بنانے والوں کی چالوں سے ہوشیار ہیں۔ پہلی آپت کا ترجمہ (جومردوں سے بیعت لینے کے متعلق ہے) بغور دياض الاخلاق المنظلة ا

ملاحظہ فر مائیں۔اللہ تعالی اِرشاد فرماتے ہیں۔

''ا ہے پغیر طاقیۃ جولوگ (صلح حدیدیہ کے وقت) تہمارے ہاتھ پر (لڑمرنے کی) بیعت کررہے ہیں۔
وہ (تُم ہے نہیں بلکہ )اللہ ہے بیعت (عہد) کررہے ہیں۔ (اور تہماراہا تھے ہیں۔ بلکہ قرب البی کے رُو
ہے ) اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے پھر جو (جہاد فی سبیل اللہ کا بکا قول وقر اراور جان دینے کی بیعت کرکے) عہد شخنی کرے گا۔ تو اس عہد (بیعت) کو پورا کرے گا۔ اور جواس عہد (بیعت) کو پورا کرے گا) جواس نے اللہ کے ساتھ کیا ہے۔ تو اللہ عنقریب بڑا اجرد دیگا۔' (فتح پ ۲۲)
اب دوسری آیت کا ترجمہ جو عورتوں ہے متعلق ہلا حظہ کریں۔ اِرشاد خداوندی ہے۔
'' اے پنج ہر! جب (فتح مکہ کے بعد کفر ہے تائیب ہوکر) تہمارے پاس مسلمان عورتیں آئیں۔ اور تُم سے کشہرا ئیں گی اور نہ چوری کریں گا۔ اور خواللہ کا شریک نہ کشہرا ئیں گی اور نہ چوری کریں گا۔ اور نہ زبانہ جا ہمیا یا واللہ کا شریک نہ کے کوئی بہتان بنا کر کھڑ اکریں گا۔ (بعنی حرام کا بیٹ لا کر خاوندوں کے ذمہ نہ لگا میں گی) اور نہ کے کوئی بہتان بنا کر کھڑ اکریں گا۔ (بعنی حرام کا بیٹ لا کر خاوندوں کے ذمہ نہ لگا میں گی) اور نہ

نیک کاموں میں تیری تھم عدولی کریں گی۔تو (ان شرطوں یر) تم ان سے بیعت (عہد) لے اوراللد کی

جناب میں ان کی بخشش کی وُعا ( بھی ) کرو۔ بے شک اللہ بخشنے والا مہر بان ہے'۔(**سورہ ممتحنه** 

پ۲۸)

دونوں آیتوں کا ماہ چہار دہم

مردوں اورعورتوں کی بیعت ہے متعلق دونوں آیوں کا داضح اور داشگاف ترجمہ جوہم نے اُو پرتحریر کیا ہے۔ ان کے صحیح مفہوم اور اصل مطلب کو الم نشرح کر چکا ہے۔اب ہم اس ترجمہ کی مزید تشریح کرتے ہیں۔تا کہ ماہتا ب وجی اپنی پوری تابانیوں کے ساتھ جلوہ بار ہوکر تشکیک وخمین کے دھند لکے دُورکر دے۔

دياض الاخلاق العجيد ١٦ العجيد ١٢ العجيد ١٤ الع

ہت سراہا ہے۔

آب آپ غور فرمائیں کہ کیا رسول اللہ طَائِیْم نے چودہ سوصحابہ سے مدینہ منورہ کے اندر بیعت لی تھی؟ ہرگز نہیں ۔ مدینہ منورہ سے آگے بڑھر کر ذوالحلیفہ کے مقام پر۔ جہاں آپ نے احرام باندھا تھا۔ بیعت لی؟ بالکل نہیں!

کہیں راستے میں انہیں بیعت کیلئے ارشاد فرمایا؟ قعطا نہیں! فرماسئے کب اور کس وقت بیعت کا حکم دیا؟ دو پہر کے سورج کی طرح واضح ہے کہ حضورا نور طَائِیْم نے اس وقت بیعت کا مطالبہ کیا۔ میں اس وقت جب کہ ضرورت نے شدت کے ساتھ تقاضا کیا جب کفراور اسلام کے مکرانے کا خدشہ پیدا ہوا۔ جنگ چھڑ جانے کی صورت نظر آئی۔ تو ایسے جنگی حالات میں سرورد و عالم طَائِم نے صرف جہاد کرنے اورراہ حق میں جان دینے کی بیعت لی۔

سی میں ماہ میں اور افسوں کا مقام ہے کہ جناب پیرصاحب ندکورکون سان معرکہ حدیبیہ 'پیش آیا تھا۔ کن کا فروں اور مشرکوں کے ساتھ لڑنے کو چلے تھے۔ جو جہاد کی بیعت کی آیت سے سب گاؤں والوں سے بیعت لینے کے لئے تیار ہوگئے افسوں کہ جس آیت میں رسول اللہ مائی ہم کے ایک خاص مقام پر عین ضرورت کے وقت جہاد کی بیعت لینے کا جو زکر ہے۔ اس آیت کو ایک خصرصورت مصرت پیرصاحب اپنی پیری مریدی کی دکان چکانے کے لئے سائین بورڈ بنارہے ہیں۔ آیت میں جان دینے کا قرارہے۔ اور یہال مریدوں سے ہرششا ہی پر کچھ نہ بچھ لینے کا پیان ہے۔ بنارہے ہیں۔ آیت میں جان دینے کا قرارہے۔ اور یہال مریدوں سے ہرششا ہی پر بچھ نہ بچھ لینے کا پیان ہے۔ بنارہے ہیں۔ وقال سے میں جاتے ہیں۔

زمیں کیا آساں بھی تیری کج بنی پہ روتا ہے غفہ مصطلق تین کے جارا کے جارات

غضب ہے سطر قرآن کو چلیپا کر دیا تو نے

حضور خاتم النبیین مَثَاثِیْم کی مندمطہرہ کے وارثوں کا فرض تھا کہ وہ قرآن مجید کولوگوں کے سامنے پوری دیانت وامانت سے صحیح سیج بیان کرتے۔ بلکہ تغیر و تبدل کی جسارت کرنے والوں کی خبر لیتے۔لیکن انہوں نے نفس کے کہنے برخود تبدیل قرآن کی ٹھان لی ہے۔حضرت علامیہ سیج فرما گئے ہیں۔

> خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق!

پاکستان آزاداسلامی سلطنت ہے۔ اگر بھی اسے جہاد پڑجائے تو کیا اچھا ہوکہ جناب پیرصاحب ممدوح خود الله کی راہ میں لڑنے کو جا کیں ۔ البتداس وقت ندکورۃ الصدر آیت کے حکم سے کہہ سکتے ہیں کہ سب مردمیرے ہاتھ پر جہاد کی بیت کریں۔ کہوہ جنگ میں میراساتھ دیں گے۔

دوسری آیت جو پیرصاحب نے عورتوں سے بیعت لینے کے لئے پیش کی ہے۔ یادرہے کہ بیآیت بھی آپ نے نفس کے ایما پر ہے موقع و بے کل ہی جڑی ہے۔ اور ریلوے انجن کا پرزہ شکر سلائی کی مشین میں فٹ کرنے کی ناکام کوشش کی ہے۔

فتح مکه پر جب کا فراورمشرک عورتیں حلقہ بگوش اسلام ہوئیں تو اللہ تعالیٰ نے فر مایا۔اے پیغیبر عُلَیْظِ ان ( نو



مسلم) مسلمان عورتوں سے ان کے کفر وشرک کے زمانہ جاہلیت کے برے کاموں اور بدعادتوں کوترک کرنے کی بیعت لو۔ کداب وہ برے کام اسلام کے اندرنہیں کریں گی ،

بیت و کے تداب دہ برے ہا۔ میں اسے اسوری کویں کی دری تھیں۔ شب وروز بے ثارتم کے ترکیہ کاموں کی مرتکب رہتی تھیں۔
بہتان طرازیاں ان کا شیوہ تھا۔ حرام کے پیٹ اپنے خاوندوں کے ذمہ لگانے میں بہت بیبا کتھیں۔ اوراسی طرح مجموٹ بولنا ان کی تھٹی میں تھا۔ خدائے قدوس نے فرمایا۔ اے پینجبر سُٹائیٹی اِن (نومسلم) عورتوں سے ایسی تمام بدعادتوں اور مشرکانہ عقا کدوا ممال کے ترک کرنے کی بیعت لے لو۔

سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کونسا کا فروں کا ملک فتح ہوا۔ جہاں غیر مسلم عور تیں حلقہ بگوش اسلام ہوئیں۔اور پیر صاحب صاحب ان نومسلم عور توں ہے ان کے تفریہ وشرکیہ عقیدوں اور عمل کے ترک کی بیعت لینے لگے تھے؟ پیر صاحب مدوح کو چاہئے کہ وہ امرت سر پٹیالہ ناہمہ 'جیند وغیرہ تشریف لے جاکر اسلام کی تبلغ کریں۔اور پھر جب غیر مسلم عور تیں اسلام قبول کرنے لگیں۔ تو اس وقت ان عور توں سے عادات قبیجہ وغیرہ کے ترک کی بیعت لیں۔ کہ قرآنی آ یہ فیکورکا صحیح اطلاق اور اصل تفییر ہی ہے۔

دِین کے اندریکس قد جسارت اور بے باکی ہے۔ کہ آیت کواس کے اصل موقع اور کل سے ہٹا کراس کے سیح مفہوم کو چھپا کر ہیری مریدی کمانے کا ذریعہ بنایا جارہا ہے۔ کیا اس آیت کے حکم سے حضرت ابو بکر صدیق ڈٹائٹو المحضرت عمر بڑائٹو اور حضرت علی ڈٹائٹو نے بھی بھی عام مسلمانوں کی عورتوں سے اس طرح بیعت لی حضی ؟ ہرگز نہیں لی تھی۔ بلکہ سوالا کھ صحابہ ٹیس سے کسی ایک نے بھی نہیری مریدی کی۔ اور نہ قریبہ قربہ پھر کر مردوں اور عورتوں سے بیعت لی۔ پھر کس قدرافسوں ہے کہ آج کل قرانی آیتوں کو سیندزوری سے ذریعہ معاش بنایا جاتا ہے۔ اور یہ کام صرف ایک ہی ہیرصاحب پر موقوف نہیں ہے۔ بلکہ زمانہ حال کی تمام تر ''مقدس مہاجی'' ان ہی دو آیتوں کی نفسیل پر مخصر ہے۔

خداوندا ترے یہ سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ سلطانی بھی عیاری ہے درویثی بھی عیاری

#### حديث بوسهاطراف كي حقيقت

جس طرح چالاک فقیر نے ایک آیت کونفس کی کچکول بنا کرنذرین نیازیں مانگی شروع کر دیں۔اورعیار درہ یٹی نے سورہ فتح اورسورہ محتند کی دوآیتوں کو بیعت کا بٹابنا کر مردوں اورعورتوں کے گلے میں ڈال دیا۔ای طرح خداوندان ولایت نے حدیث بوسداطراف کواپنی شان و شوکت جاہ وجلال اورعظمت و جبروت کی جھینٹ جڑھالیا ہو ہے۔اورنفس امارہ اس سے اپنے خرابہ کا خراج وصول کررہا ہے۔

ریاض الا خلاق

ا ب اچھی طرح جانے ہیں۔ کہ رسول اللہ تائیر اپنے گھر پر بھی جلوہ فر ما ہوتے تھے۔ بہت وقت آپ مبد میں بھی گزارتے تھے، تبلیغ کے لئے مبحد سے باہر بھی تشریف لے جاتے تھے۔ حضور تائیر کا کشر سفر بھی در پیش رہے ہیں۔ اور شع رسالت کے پروانوں کا حال ہے تھا۔ کہ وہ حضورا نور تائیر کیا کے برقول وفعل حرکت وسکون گفتار ور قار اور میں ۔ اور شع رسالت کے پروانوں کا حال ہے تھا۔ کہ وہ حضورا نور تائیر کیا گئیر کے برقول وفعل حرکت وسکون گفتار ور قار اور میں اور کھے اور آگے پہنچاتے تھے۔ ہم بلاخوف تر دید کہ سطح ہیں۔ کہ سوالا کھ صحابہ ٹائیر ہیں سے ایک صحابی کی بھی الی شہادت موجود نہیں ہے۔ کہ جو مطور تائیر کی فرمت کے رسالت کدہ پر حاضر ہوتا۔ وہ آپ کے ہاتھ یا یاؤں چوم کر ہی بیٹھتا تھا۔ یا مبحد میں معنور تائیر کی فرمت میں سینئٹروں باریاب ہونے والے آپ کے ہاتھ یا وال کو بوسہ دیتے تھے۔ یا سفر میں جہاں کہیں بھی رسول رحمت کی ذات اقد س رحمت فر ما ہوئی۔ زیارت کا شرف پانے والے تقبیل اطراف کا فرض بجالاتے تھے۔ اب جب کہر آن مدیث تقیر فقد اور تاریخ میں ہے بات کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ کہ بوسہ دست و پارسالت کے آداب کا لاز مدتھا۔ تو پھر فقر صیاد کو بیا تحقیا تی کہاں سے خاصل ہوگیا۔ کہ اس نے اس چیز کوآداب شخ کی روح ور اس بنالیا ہے۔

اب ہم اس صدیث کی حقیقت بیان کرتے ہیں۔جس کودلیل بنا کر بوسہ اطراف (ہاتھ پاؤں چومنا) کی طرح ڈالی گئی ہے۔اور دلق پوشی نے لوگوں کو ہاتھ پاؤں چوہنے کی تعلیم دی ہے۔آپ اس صدیث کو بغور ملاحظہ فر مائیں۔ جودرج ذیل ہے۔

" دوسرت زراع ڈائٹو جو وفد عبدالقیس میں شریک تھے۔ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ کہ ہم (سفر سے) مدینہ طبیبہ آئے۔ اور جلدی سے اپنے اُوٹوں سے اُٹر کررسول اللہ مُلٹوئی کے ہاتھ اور پاؤں کو بوسہ دیا۔ اور (ہمارے ساتھ) منذراشج انظار کرتے رہے (کہ ہم لوگ رسول اللہ مُلٹوئی کی قدم ہوی سے فارغ ہوں) یہاں تک کہ (پھر) انہوں نے اپنی گھڑی سے کپڑے نکال کر پہنے اور اس کے بعدرسول اللہ مُلٹوئی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضورا نور مُلٹوئی نے اُن (منذراشج) سے فر مایا۔ تم میں دو عاد تیں اللہ مُلٹوئی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضورا نور مُلٹوئی نے اُن (منذراشج) سے فر مایا۔ تم میں دو عاد تیں یارسول اللہ ایک یہ دو عاد تیں میں نے خود اختیار کی ہیں۔ یا اللہ نے پیدائش سے وہ دونوں خصاتیں تم میں ود بعت فرمائی ہیں۔ حضور مُلٹوئی نے فر مایا۔ تا ہم کہا۔ اللہ تعالی کا شکر ہے۔ جس نے مجھ میں دو ایسی خصاتیں پیدا فرمائی ہیں۔ بین کرمنذراشج نے کہا۔ اللہ تعالی کا شکر ہے۔ جس نے مجھ میں دو ایسی خصاتیں پیدا فرمائی ہیں۔ بین کرمنذراشج نے کہا۔ اللہ تعالی کا شکر ہے۔ جس نے مجھ میں دو ایسی خصاتیں پیدا فرمائی ہیں۔ بین کرمنذراشج نے کہا۔ اللہ تعالی کا شکر ہے۔ جس نے مجھ میں دو ایسی خصاتیں پیدا فرمائی ہیں۔ جنہیں اللہ تعالی اور اس کارسول مُلٹوئی پیند کرتا ہے "۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) سنن ابوداؤد كتاب الادب باب في قبلة الرجل حديث ٥٢٢٥ يا وَل كو يوسروين كم جمله كي علاوه بيرصديث حسن بهوداؤد ٢٨٢/٣ ـ حديث ٥٢٢٥ ـ صحيح سنن ابوداؤد ٢٨٢/٣ ـ حديث ٥٢٢٥ ـ



حقیقت کی روشن جبیں

مدیث فرکور پڑھنے کے بعد میاصلیت اور حقیقت واضح ہوگئ ہے کہ وفد عبدالقیس نے تو اپنے اُونٹول سے جلدی اُرّر کرحضور مُلَّیِّم کے ہاتھ پاؤں کو بوسہ دیا۔ اور ان کے ساتھی منذراتی نیتو اپنے اُونٹ سے جلدی اُرّے اُور نیائی منذراتی نیتو اپنے اُونٹ سے جلدی اُرّے اُور نیائی منذراتی نیورفر ما تیں کہ اگر ہاتھ اور پاؤں کو بوسہ دینا انہوں نے دوسروں کی طرح حضور انور مُلَّیِّم کی ہاتھ اور پاؤں کو بوسہ دینا اچھی بات ہوتی۔ یا یہ فعل بزرگوں کے اوب میں واضل ہوتا۔ تو بانی اوب حضرت محمد مُلِیِّم وفد عبدالقیس کی تعریف کرتے۔ ان کے بوسہ دینے کے فعل کو سرا ہتے۔ اور ان کی حوصلہ افز ائی کرے۔ آپ کی ذات تکلف سے پاک تھی۔ اور حق بیانی آپ کا منصب تھا۔ سلسہ بلیغ میں کوئی چھوٹی بڑی بات آپ نہ چھوڑ گئے ہیں۔ اور نہ بھول گئے ہیں۔ اپنی ذات سے متعلق فر ماتے ہیں۔

((أَنَا ٱكُرَمُ الْاَوَّلِيْنَ وَ ٱكُرَمُ الْاَحِرِيُنَ))

' مئیں (تا آدم) اپنے سے پہلول میں اور (تاقیامت) اپنے سے پچھلول میں اللہ کے نزویک سب سے بڑھ کر بزرگ ہوں۔''

وَلا فَخُورَ ''اور میں یہ بات ازر وِ فخرنہیں کہتا ہوں۔ بلکہ (خدا کے حکم سے) ایک حقیقت کا اظہار کرتا ہوں۔اورمسکلہ بتا تا ہوں۔''

ای طرح اگر ہاتھ چومنانہ چومنے سے اچھا ہوتا۔ تو آپ اسے بلا حجاب پہند فرماتے۔

بلاتکلف و جاب اچھائیوں' خوبیوں' ادبوں اور تہذیبوں کو بیان کرنے والے ادر پھیلانے والے حضرت اکرم منافظ نے بوسد یے والوں کی طرف تو کچھ توجہ نہ کی۔ البیتہ توجہ' تعریف' خوشی اور رحمت کی باراں سے اس مخص کی کشت محبت کوسیر اب فر مایا۔ جس نے نہ اُونٹ سے اُتر نے میں جلدی کی۔ اور نہ ہی رحمت دوعالم کے اطراف پاک کو بوسہ

ناظرین کرام:۔ازروانصاف غور فرمائیں کہ ذکورۃ الصدر صدیث سے زیادہ سے زیادہ یہی ثابت ہوا۔ کہ وفد عبدالقیس کے سفرے آنے کی طرح اگر کوئی دیر کے بعد سفر سے واپس آئے۔تو فرط محبت سے اگر باپ یا استاد یا کسی عالم حقانی اور شخ ربانی وغیرہ کا ہاتھ چوم لے۔تو گناہ نہیں ہے۔لیکن عام مقامی لوگوں کو ہرگز الیانہیں کرنا چاہئے۔کہ جوآئے اور جتنی بار آئے۔اور جب آئے۔بغیر ہاتھ پاؤں وغیرہ چوے نہ بیٹھے بلکہ اگروہ دیر کے بعد سفر سے آئے۔تو فرط محبت سے چوم لے۔تو مباح ہے۔



# ہاتھ پاؤں کانہ چومنااللہ اوررسول مُلَالِّيَمِ کو بسند ہے

وفد عبدالقیس نے جواپنے اُونٹوں سے جلدی اُتر کر حضورانور مُلِینَاً کے ہاتھ پاؤں کو چو ما۔اوران کے ساتھی منذراشج نہ تو اُونٹ سے جلدی اُتر ہے۔اور نہ انہوں نے رسول الله مُلِینَاً کے ہاتھ اور پاؤں کو دوسروں کی طرح بوسہ

سکر رہاں میں انور خالقیم نے منذر اشح کو برد باری اورخو دداری کی صفات سے نوازا۔ دیا۔اس پر حضورانور خالقیم نے منذر اشح کو برد باری اورخو دداری کی صفات سے نوازا۔ پیت

بردباری بیتھی کہ اپنے ساتھیوں کی مانند اُونٹ سے نہایت تیزی اور جلدی سے نہا تر سے اور خودداری ان کی بیہ تھی'کہ حضور سُلُھُٹُم کے دست و پاکوانہوں نے بوسہ نہ دیا۔ اس پر حضور سُلُھُٹُم کے منذراثیج کی تعریف کی ۔ معلوم ہوا کہ ہاتھ پاؤں کا چومنا کوئی شرعی مسکلہ نہ تھا۔ حضورا نور سُلُھُٹُم کی عزت اور تو قیر کا اس پر دارو مدار نہ تھا۔ یعنی اگر بوسہ دینا شرعی مسکلہ ہوتا۔ بزرگوں کے ادب میں داخل ہوتا۔ تو بوسہ دینے والوں کی آپ تعریف کرتے ۔ ان پر خوثی کا اظہار کرتے 'اورمنذراشیج کوان کے ترک بوسہ پر تنہیمہ فرماتے ۔ یا نہیں ہادب کہتے لیکن آپ نے انہیں ترک بوسہ پر خوددار فرمایا۔ اوراطمینان سے اُونٹ سے اُتر نے پر بُر دبار۔ اور ساتھ ہی مرثر دہ سنایا۔ کہ تہماری اس خودداری (ترک بوسہ ) اور بردباری (جلدی نہ کرنے) کواللہ تعالی نے پند فرمایا ہے اور بیدو عادتیں تہماری اس خودداختیاری نہیں ہیں۔ بلکہ اللہ تعالی نے تم میں ودیعت فرمائی ہیں۔ پھر منذرا شیج نے اللہ کا شکر کیا۔ کہ ان کی دونوں عادتیں اللہ کی پیدائی ود لیعت (امانت ہیں۔ اور ان عادتوں اور خصلتوں سے خدائے لا برال اور رسول کا کنات سُلُھُرِم خوش ہیں۔

### خود داري كافلك بوس تخيل

رسول الله طَالِيَّةُ الله تعالیٰ کے اسنے برگزیدہ پیغیبر ہیں۔ آپ کی بشریت عنداللہ اتن مقرب و مقبول ہے۔ اور عبدیت اطاعت کی وجہ سے اس درجہ محبوب ہے۔ ذات اقدس اس قدر بزرگ اور کہکشاں گیر مدارج کی حامل ہے۔
کہ اگر حضرتِ اکرم مُلَّاثِمُ ترازو کے ایک پلڑے میں قدم مبارک رکھ دیں۔ اور دوسرے پلڑے میں تمام اولاد آدم و کل فرضتے اور جن بٹھا دیئے جا کیں۔ تو یہ سب اپنے مجموعی وزن سے رسالت مآب طائیہ کے پلڑے کو ہلا بھی نہیں کیس گے۔

اتے بلند پایدرسول حضرت محمد ملگی اپنے ہاتھ پاؤں کے بوسہ کے ترک پرخوش ہوتے ہیں۔اوراللہ ک خوش کی بھی خبردیتے ہیں۔اورمنذراشج کے ترک بوسہ کو پہند فرما کرامت کو درس خودداری دیتے ہیں۔ کہ اگر کوئی

ا) حضورانور مثاقیم تو ترک بوسہ پرخوش ہوتے ہیں۔لیکن زبانہ حال کے درویش اور پیر بالعموم ہاتھ چو ما کرخوش ہوتے ہیں' بلکہ ہاتھ کو بوسہ کے لئے آ گے کردیتے ہیں کہ مرید چوم کرآ تکھول ہے بھی لگائے اور پھراس پرطرہ بیا کہ ہاتھ چو سنے والوں کومود ب کہا جاتا ہے۔ اور نہ چو منے والے بوسہ کے منکر بےادب کہلاتے ہیں۔ بین تفاوت راہ کجاست تا کمجا۔ (صادق)



مہینوں یا برسوں کے بعد بھی سفر ہے واپس آ ئے 'تو اپنے بزرگوں کے ہاتھ نہ چوم کرخود دار بنے اوراس طرح خود دار ( تارک بوسہ بزرگاں ) بن کراللہ اوراس کے رسول کوراضی اورخوش کر ہے۔

### نفس اماره کی سجده خواہی

بعض''بزرگ' ایسے بھی ہیں کہ ان کے فنس کی پیاس دست بوی اور پائے بوی سے نہیں بجھتی۔ارپھروہ بحدہ کرانے لگ جاتے ہیں۔اورپھر بحدہ کی بھینٹ لے کران کانفس آفا وَ لا غَیْرِیٰ کا ناد بجاتا اوربلیوں اچھلتا ہے' ایسے لوگ فی الحقیقت نہایت بست اخلاق اور گندی ذہنیت کے مالک ہوتے ہیں۔ جو انسان ہو کر انسانوں سے بحدہ کراتے ہیں۔ اور اس پرشخ طریقت ہادی اور مرشد کہلاتے ہیں۔مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو خوب یاد رکھنا چاہئے۔ کہ بحدہ عبادت ہے۔اور صرف اللہ واحد القہار ہی کیلئے مخصوص ہے۔غیر اللہ کو بحدہ کرنا حرام اور صربح شرک ہے۔انسان کا سجدہ کرانا اور اسے بحدہ کرنا نہایت کمینگی دنایت اور اخلاق کا دیوالیہ بن ہے۔اسکے استیصال کے لئے ہم رسول اللہ مٹافیا کا مکم بیان کرتے ہیں:۔

# سجده کی شرعی ممانعت

<sup>(</sup>۱) سنن ابوداؤد کتاب النکاح باب فی حق الزوج علی المراة حدیث ۲۱۳۰ قبروالے جملے کے علاوہ صدیث سیج ہے صحیح سنن ابوداؤد ۵۹۵/۳ حدیث ۲۱۴۰



فرمایا (خردار)! نه کرو مجھے بحدہ۔ (سنو)! اگر میں کسی کوکس کے لئے بحدہ کرنے کا علم کرتا۔ توعورتوں کو حکم دیتا۔ کہ وہ اپنے خاوندوں کو بجدہ کریں۔ کیونکہ مردوں کا اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر (بوا) حق مقرر کیا ہے'۔ (ابوداؤد)

### غيرالله كيحبده كااستيصال

حدیث ندکور میں قیس بن سعد نے رسول اللہ نگھ ہے ان ہی کی ذات کو سجدہ کرنے کے لئے اجازت چاہی ۔ فرمائے ! حضورا کرم نگھ ہے کیا جواب دیا ؟ اپنی ذات پاک ہے سجدہ کا انتفا کرنے سے پہلے حضور نگھ ہے قیس کو ( ڈانٹ کر ) پوچھا۔ کیا تم میری قبر کو سجدہ کرو گئے ؟ جس کے جواب میں قیس نے عرض کیا نہیں حضور نگھ ہا اس کے بعدا پی ذات سے متعلق فرمایا ۔ لا تفعکو افر فردار! مت سجدہ کرو مجھے فور فرما نمیں کدر حمت للعالمین نگھ ہا ابھی زندہ سلامت ہی ہیں ۔ اور اپنی قبریاک ہے متعلق پہلے ہے ہی صحابہ ہے اقرار لے رہے ہیں ۔ کہ فردار! میری قبرک سجدہ نہ کرنا۔ پھراس پیان کے بعدا پی ذات کے لئے سجدہ نہ کرنا منع فرمار ہے ہیں گویا نہ آپ نگھ کی قبر کے لئے سجدہ نہ کرنا ۔ پھراس پیان کے بعدا پی ذات کے لئے سجدہ جو کرنا منع فرمار ہے ہیں گویا نہ آپ نگھ کی قبر کے لئے سجدہ جو کہ کا درنہ آپ کی ذات کے لئے سجدہ کرنا منع فرمار ہے ہیں گویا نہ آپ نگھ کی قبر سجدہ کرنا ہے وہ کون ہے؟ اور جن پیروں برگوں مولویوں واعظوں اور مجاوروں کے سامنے قبروں کو سجدے کئے جدہ کرائے وہ کون ہے؟ اور جن پیروں برگوں مولویوں واعظوں اور مجاوروں کے سامنے قبروں کو سے کہنا ہے کہنا ہیں ۔ اور وہ نے نہ کریں۔ صدیف نہ کور کی روشن میں ان کی اخلاقی حالت کیسی ہے؟ بڑے رہے وہ کون ہے دیا کہ دور کی روشن میں ان کی اخلاقی حالت کیسی ہے؟ بڑے رہے وہ کون ہے دار دور کی دوشن میں ان کی اخلاقی حالت کیسی ہے؟ بڑے رہے کے وہ دور کی دور کی دوشن میں ان کی اخلاقی حالت کیسی ہے؟ بڑے رہے کے دائوں کو اس کے کہنا ہے کہنا ہے

یہی شخ حرم ہے جو چرا کر چھ کھاتا ہے گلیم بوذرؓ و دلق اولیںؓ و چادرِ زہرا

(اتبالٌ)

#### <u>استقبال جائز ہے</u>

استقبال کے معنی ہیں۔ آ گے بڑھ کرلینا۔ کسی کے آنے کی خبرس کراسے لینے جانا۔ کسی عزیز 'یا بزرگ کی جج سے فارغ ہوکرآنے کی خبرس کر کراچی تک اسے لینے کیلئے جانا بھی استقبال ہے۔ اور ریلوے اسٹیشن سڑک گلی گھر کے صحن یا چندقدم کے فاصلے پر کسی بزرگ عزیز 'حاکم 'عالم' استاد' پیز مرشد' ماں' باپ' بھائی' بہن' بیٹے بیٹی' دوست' سہیلی' شاگر دوغیرہ کو بڑھ کرلینا۔ (ToReceive) بھی استقبال کہلاتا ہے۔

اس تعریف اور مفہوم سے آپ کو بیمعلوم ہوگیا کہ کسی کے استقبال کے لئے اپنی جگہ ضرور چھوڑنی پڑتی ہے۔ خواہ چند قدم آگے بڑھیں یا کئی میل آگے جا کیں۔ بہر حال اپنی جگہ چھوڑ کر ہی جا کیں گے۔استقبال کی بیصورت رياض الاخلاق المنطلاق المنطلات المنطلاق المنطلاق

شرعاً جائز (۱) ہے۔اور رسول اللہ مُلَّامِیُم کی سُنت سے ثابت ہے۔ ہمیں چاہئے کہ اپنے بزرگوں اورعزیزوں کا ضرور استقبال کریں۔اس سے محبت واُلفت' اورا تفاق واتحاد بڑھتا ہے۔طبیعتوں میں میل ملاپ اورموالات کے جذبات اُمجرتے ہیں۔ آومیت پنیتی 'شعور کھرتا' اورتمیز انگڑ ائیاں لیتی ہے۔

آپ أو بررسول الله الليظاء اورحضرت فاطمة كے باجمی استقبال كايا كيزهمنظر د كھے بيں - كه جب حضرت فاطمة رسول الله مَا يَعْيَمُ كَ مِالَ آتين قَامَ إِلَيْهَا تُوحِفُور مَنْ يَعْمُ كَمْرِ عِهِوتِ -اس كي طرف چل يزت -اورآ ك ہوکر لیتے اپنے جگر کے نکڑے فاطمہ "کو یعنی اپنی جگہ چھوڑ کر آ گے بڑھتے۔استقبال کرتے۔اس تشریح سے ہماری مرادیہ ہے کہ حضور مُلِیّم حضرت فاطمہ کے لئے قیام نہیں کرتے تھے صدیث میں قام لَها ( کھڑے ہوتے واسطے فاطمہ اُ ) کے )نہیں ہے۔ بلکہ اِلی حرف جارآیا ہے۔ اور اِلی کے معنی تک اور طرف کے ہیں۔ تو مطلب بیہوا کہ حضور سَلَقِمُ كَاكُمُ البونايا قيام اين قدمول پرنہيں تھا۔ إلى ظاہر كرتا ہے كہ كھڑے ہوتے ہى كسى طرف اور ست كوچل پڑتے تھے۔اور پھرایک جگہ تک پہنچ کررک جاتے اور بیٹی کا ہاتھ پکڑ کراندر لے جاتے۔اس طرح جب حضور مُلَّيْظُ فاطمةٌ کے گھرتشریف لے جاتے۔ قامَتُ اِکنیدتو حضرت فاطمہؓ کھڑی ہوتیں ان کی طرف چل پڑتیں۔اورآ گے ہوکرکیتیں اسے بیارے باپ حضرت محمد مُلْقِظُ کو لیمن اپنی جگہ چھوڑ کر آ کے برصیس استقبال کرتیں یہاں بھی حدیث میں قَامَتُ لَه ( كَمْرِي موتين واسطے أن كے ) نہيں ہے بلكه إلى جاره كے ساتھ قَامَتُ إِلَيْهِ آيا ہے۔ تو بتيجہ يه لكلا-كه حضرت فاطمةً كا كھڑا ہونالیتی قیام كرناان كے قدموں پڑہیں تھا۔ إلىٰ بتار ہاہے كہ آپ كھڑی ہوتے ہی اس طرف یا ست کوچل پڑتیں۔جدهرآ فابرسالت مالیا کی کرن پڑتی۔اور پھرکسی ایک جگہ تک زک کراپنے ابا جان ( طافیا ) کا ہاتھ کی کراپنے کمرہ میں لے آتیں معلوم ہوا کہ حضرت انور منافظ اور حضرت فاطمہ نے آپس میں ایک دوسرے کا استقبال کیا ہے۔ قیام ہرگزنہیں کیا۔ کیونکہ قیام کے لئے اپنی جگہ پر کھڑار ہنا ضروری ہے۔اورشریعت میں قیام حرام ہے۔ ادر استقبال جائز اور درست ہے۔ اتن لمبی تشریح اور توضیح سے ہماری غرض صرف اتن ہے کہ اگر کسی

لیکن بدی کا استقبال ناجائز اور حرام ہے رسول اللہ کا تیج افرائے ہیں مَنْ وَقُرَ صَاحِبَ بِدُعةِ فَقَدُ اَعَانَ عَلَیٰ هَدُم الْاسْكُام (شعب الایمان رواہ البیهةی : فی شعب الایمان : ۱/۱۷ حدیث ۹۳۲۳ مشكورة المصابیح كتاب الایمان باب الاعتصام بالكتاب والسنة حدیث ۱۸۹ می دیث ضعیف ہے۔ ضعیف الحامع الصغیر حدیث ۵۸۷ سلسلة الاحادیث الضعیفه : ۱۸۹ سر ۱۸۹۳ حدیث ۱۸۹۱) جس نے بدئی کی عزت وتو قیر کی اس نے اسلام کے گرانے پر مدو کی اور بی ظاہر ہو حادیث الضعیفه : ۱۸۹۳ موری موقی ہے پھراگر آنے والا بدئی ہوتی ہے کہ استقبال آنے والے کی تو قیر میں سنت کی تقارت اور یادر کھر سات کی تعربی کریں ۔ کونک بدئی کی تو قیر میں سنت کی تقارت پائی جاتی ہوتی ہے۔ جو دیرانی وین کا موجب ہے اور اس قیاس پرسنت کے تبع کا استقبال اس کی تو قیر اور تکریم آبادی بنائے اسلام ہے۔ کو میادی )



بزرگ یا عزیز کوآ گے لینے جا کمیں توبیا ستقبال ہے جومشر وع اور درست ہے۔اوراگر بزرگ وغیرہ کی تعظیم کے لئے کھڑے ہو کھڑے ہوکر'اپنے قدموں پر ہی قائم رہیں۔توبیقیام ہے۔جو بعجہ عبادت اِلٰہی غیرالللہ کے لئے حرام ہے۔اللہ تعالیٰ

> قرآن میں فرماتا ہے۔ حیثہ و موروز وٹر تئیر و سر سے مداری میں میں

> > ایک تح یک شروع کردی۔

﴿ وَقُومُو اللَّهِ قَانِتِيُن ﴾ (سورة البقوة: ٢٣٨) " (اورقيام كروالله ك ك فرمانبردار بوكر ـ "

چنانچہ آپنماز میں اللہ ہی کے لئے قیام کرتے ہیں اوریہ قیام عبادت ہے۔اور عباوت غیر اللہ کے لئے حرام ہوا۔خوب مجھلیں۔

### غیراللہ کے سجدہ کے خلاف حضرت نینٹے احمد کا جہاد وہی سجدہ ہے لائق اہتمام کہ ہو جس سے ہر سجدہ تم پر حرام

(اتبالٌ)

مغلیہ خاندان کے مشہور بادشاہ جہا تگیر کے دربار میں سجدہ بجالانا آداب شاہی میں شامل تھا۔ ہرآنے والا بادشاہ کے حضور سربح دہوکر بیٹھتا تھا۔ اس زمانہ میں ایک بہت بڑے عالم باعمل درویش مجددالف ٹانی حضرت شخ احمد صاحب سر ہندی بُرَتَهُ موجود تھے۔ انہوں نے کھلے بندوں اس بات کا اظہار کیا اور اپنی تقریروں اور وعظوں میں علی الاعلان فرمایا کہ سجدہ صرف اللہ ہی کے لئے مخصوص ہے۔ اور غیر اللہ کے لئے سجدہ کرنا حرام اور شرک ہے۔ بادشاہ کو چاہئے کے فوراً پن دربار سے سجدہ موقوف کردے۔ آپ نے جان تھیلی پررکھ کر جہا تگیری دربار کے سجدہ کے خلاف

بادشاہ کو جب اس بات کاعلم ہوا۔ تو اس نے آپ کو اپنے در بار میں طلب کیا۔ حضرت شیخ احمد در بار میں پہنچے اور بادشاہ کو اسلام علیم کہا۔ بادشاہ نے پوچھا کہآپ نے در بارشاہی کے آ داب کا خراج کیوں پیش نہیں کیا۔ ہمارے حضور آ کر سجدہ کیوں بجانہیں لائے؟ حضرت شیخ احمد نے فرمایا:

''میراسرسوائے اس کے خالق کے کسی غیر کے آگے ہرگز جھک نہیں سکتا۔ یہ پیشانی صرف اللہ واحدالقہار کے لئے ہی خاک و دھول پر رکھی جاسکتی ہے۔ اس کے سواکوئی بڑی سے بڑی طاقت بھی سجدہ کے لائق نہیں۔''

جہا تگیرنے بہت ڈرایاد حمکایا' اور خوف دلا کر بجدہ کرنے پر مجبور کیا' لیکن حضرت مجدد صاحب کی ایمانی طاقت شاہی تھم پر غالب آئی اور اسے مجدہ کرنے کے لئے قطعًا تیار نہ ہوئے۔ بالآخر بادشاہ نے انہیں گوالیار کے قلعہ میں



چھ ماہ کے بعد بادشاہ نے اپنی ایک ضرورت کے لئے حضرت مجد دصاحب کی رہائی کا تھم صادر کیا۔ اور دربار میں تشریف لانے کی درخواست کی۔حضرت مجد دصاحب بیستانیے نے اس شرط پر دربار میں حاضر ہوکر بادشاہ کی بات کو سننا منظور کیا۔ کہ وہ تو بہر کے دربار میں رسم سجدہ کوموقوف کرد ہے جہا تگیر نے آپ کی اس شرط کوشلیم کرلیا۔ اور دربار کو سخدہ کے بت سے پاک کر کے اللہ کی جناب میں تو بہ کرلی۔ غیر اللہ کو سجدہ کرنا حرام اور شرک قرار دیا گیا۔ پھر حضرت مجد دصاحب قلعہ گوالیار سے چل کربادشاہ کے دربار میں تشریف لائے۔اور اس کے کام کوسرانجام دینے کے لئے سعی فرمائی۔

### ایک وہ درویش ایک پیہ

ناظرین کرام غور فرمائیں۔ کہ ایک وہ درولیش تھے۔ جوغیراللہ کے بجدہ کی بیخ کئی کیلئے سردھڑکی بازی لگاتے سے۔ اور ہرقیمت پرانسانیت کی فضا کوشرک کی گندگی ہے پاک کرنا چاہتے تھے۔ اور ایک بیدرولیش ہیں کہ خود کہہ کر اپنے آپ کو بجدہ کراتے ہیں۔ اور پھر بجدہ میں گری ہوئی'' بھیڑ'' کی پشت پڑتھیکی دیتے ہیں۔ گویاس کی پیٹے تھونک کر اٹھاتے ہیں۔ شاباش! (۱)

سى ہے۔

اک فقر سکھاتا ہے صیاد کونچیری! اک فقر سے کھلتے ہیں اِسرار جہا تگیری

# قيام لغير الله كي مما نعت

((عَنُ آبِيُ أُمَامَةَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَّكِاً عَلَىٰ عَصًا فَقُمُنَا لَه فَقَالَ لَا تَقُوْمُوا كَمَا يَقُومُ الْاَعَاجِمُ يُعَظِّمُ بَعْضُهَا بَعُضًا))(ابو داؤد)

"ابی امامدروایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک مرتبدرسول اللہ ظُالِیُّ اپنے عصا (لاضی) پرسہارا کرتے ہوئے (ہماری مجلس میں) جلوہ فر ماہوئے۔ہم نے آپ کی تعظیم کے لئے قیام کیا۔ (لیعنی اپنے قدموں پر کھڑے ہوگئے) حضور ظُالِیُّا نے فرمایا۔ خبردار! مت تعظیماً کھڑے ہوا کروتم جس طرح مجمی ایک دوسرے کی تعظیم کے لئے کھڑے ہوتے ہیں۔"

<sup>(</sup>۱) ﴿ حِرْهِ جَابِیْنَاسُولِی رَامِ بِعَلَی کرے مِنہ



عجمى قيام كى تعريف

ہے دین عجمی با دشاہ ٔ امراءٔ روَسا' حکام قوم کے سر دارعلاء اور مشائخ جب سی مجلس میں جاتے تو تمام لوگ تعظیما اینے قدموں پر کھڑے ہوجاتے۔اور جب تک وہ بیٹھ نہ جاتے'لوگ کھڑے رہتے۔

پھر جب وہ بیٹھتے' یہ بھی بیٹھ جاتے ۔حتی کہا گران کا ہزرگ تھو کنے کے لئے بھی اُٹھتا اور پھر بیٹھتا ۔تو انہیں بھی برابر ساتھ اُٹھنا بیٹھنا پڑتا۔ یہ تھا عجمیوں کا قیام تعظیمی ۔

حدیث ندکور میں آپ نے اُوپر پڑھا ہے کہ جناب رسول اللہ طاقیم ایک مجلس میں تشریف لے گئے۔ تو اہل مجلس کھڑے ہو گئے۔رسول پاک طاقیم نے اپنی ذات کے لئے اس تعظیمی قیام کو برداشت نہ کیا۔اورصحابہ کوخت سے منع کردیا۔ کہ خبردار! بے دِین عجمیوں کی طرح میرے لئے بھی قیام نہ کرد۔

### مشائخ کے لئے تعظیمی قیام

علائے کرام اور مشائخ عظام کا فرض تھا۔ کہ وہ دین اِسلام کی حفاظت کرتے اور دیانت واری ہے اس کی تبلیغ جاری رکھتے لین ہم دیکھتے ہیں 'کہ اِسلام کے حق ہیں وہ'' براوران یوسف'' بن گئے ہیں۔ جس دین کورسول اللہ طابق نے اپنا دانت مبارک شہید کرا کے تلواروں کی جھنکاروں اور تیروں کی بوچھاڑوں میں اُنہیں پہنچایا تھا۔ صحابت نے اپنی اور اپنے بال بچوں کی جانمیں اِسلام کی قربان گاہ پر بھینٹ پڑھا کر جوخزیندان کی تحویل میں دیا تھا۔ ہم نے اس میں خیانت شروع کردی۔ جواہرات کوخرمہرہ کے بھاؤلٹانا شروع کردیا۔ اور تچی بات تو یہ ہے۔ کنفس کی میں ہراللہ کے دین کی تجارت کررہے ہیں۔

رسول الله منافی نوا پی ذات کے لئے قیام تعظیمی منع فر مایا رصحابہ ہونگاہ کو کھڑے ہونے سے روکا رکیکن ہمارے پیرول ہزرگوں شیخوں ہادیوں مرشدوں اور عالموں کا بیرحال ہے۔ کہ وہ مریدوں کو اپن تعظیمی قیام کے لئے تھم دیتے ہیں۔ اپی مجلس میں آتے ہیں۔ تواہل میں آتے ہیں۔ تواہل مجلس کھڑے ہیں۔ اور جب مند پر بیٹے جاتے ہیں۔ تو عقیدت کیش بھی بیٹے ہیں۔ اور آگر وہ ایک آ دھ منٹ کے لئے بھی اُٹھتے ہیں۔ اور جب مند پر بیٹے جاتے ہیں۔ تو عقیدت کیش بھی بیٹے ہیں۔ اور اگر وہ ایک آ دھ منٹ کے لئے بھی اُٹھتے ہیں۔ تو مرید بھی ضرور کھڑے ہوجاتے ہیں۔ اور جب حضرت صاحب پھر نشست فرما ہوتے ہیں۔ تو ارادت کے تاریس بندھی ہوئی کھ پتلیاں بدستور دم بخو دہوجاتی ہیں۔ فرما ہے! کیا یہ جمیوں کی مانند قیام تعظیمی نہیں ہے؟ ایبا قیام رحمتِ دوعالم منافی ہے نے تو منع فرماد یا تھا۔ لیکن کس قدر افسوس کا مقام ہے۔ آتے مکل کے'' بزرگوں'' نے اسے شیر مادر کی طرح حلال جان رکھا ہے۔

ترا اے قیس کیونکر ہوگیا سوز دروں خسنڈا کہ لیلی میں تو جیں اب تک وہی انداز لیلائی



# صحابہ قیام نہ کرتے

((عَنْ اَنَسٍ قَالَ لَمُ يَكُنُ شَخُصٌ اَحَبَّ اِلْيُهِمُ مِّنُ رَّسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ وَكَانُوا اِذَا رَاَوْهُ لَمُ يَقُومُوا لِمَا يَعْلَمُونَ مِنْ كَرَاهِيَتِهِ لِذَالِكَ)(ترمذى) (١)

'' حضرت انس روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ صحابہ کے نزدیک کوئی شخص بھی رسول اللہ مٹافیظ سے زیادہ پیارانہ تھا۔ کیکن جب (دنیاو مافیہا سے زیادہ محبوب) حضرت اکرم مٹافیظ تشریف فر ماہوتے تو صحابہ مخافظ آپ کے لئے ہرگز کھڑے نہ ہوتے کیونکہ وہ جانتے تھے۔ کہ حضورانور مٹافیظ اس بات (قیام تعظیمی) کو ناپندکرتے ہیں۔''

ملاحظہ ۔ دورِحاضر کے صونیوں' سجادہ نشینوں' شیخوں' اور پیروں کی خدمت میں ہم بڑے ادب سے عرض کرتے ہیں۔ کہ رسول پاک ٹاٹیٹم کی طرح وہ بھی اپنے لئے قیام تعظیمی کونا پسند کریں۔ براجا نمیں۔ اوراحباب کوختی کے ساتھ منع کردیں۔ کہ آئندہ آپ کے لیے بھی قیام نہ کریں۔

### مریدوں کی خدمت میں

((لَا طَاعَةَ لِمَخُلُوقِ فِيُ مَعُصِيَةِ الْحَالِقُ))(مشكوة)

ترجمہ: ۔''الله تعالیٰ کی نافر مانی (کے کاموں) میں کسی مخلوق کی تابعداری نہیں ہے۔''

یہاں لانفی جنس کا ہے جوطاعت کے انتقااور کامل فقدان کے لئے آیا ہے۔جس کا مطلب بیہ ہے۔ کہ جس کام میں اللہ کی (اوراس کے رسول مُنگِیم کی) نافر مانی پائی جائے۔جو بات قرآن اور حدیث میں منع آئی ہووہ بات ہرگز کسی کے کہنے پرمت مانو مخلوق میں سے خواہ کوئی ہو۔ مال باپ میرومرشد کسی کی بھی خلاف شرع طاعت نہ کرو۔ اب آپ غور کریں۔ کہ قیام تعظیمی سے رسول پاک مناقیم نے منع فر مایا ہے۔ اور رسول اللہ مناقیم کامنع فرمودہ کام

- (۱) سنن ترمذی ابواب الادب باب ماحاء فی کراهیة قیام الرحل للرحل حدیث ۱۲۵۵ بیردیث محیح بـــــ صحیح سنن ترمذی ۱۰۰/۳ حدیث ۱۲۵۵۲
- (۲) ، مشكوة المصابيح كتاب الامارة و القضاء حديث ٣٦٩٦ بحواله شرح السنة للبغوى ٣٣/١٠ حديث ٢٣٥٥ مسند احمد ٦٦/٥ بي صديث على ١٣٣٨ عديث ١٨٥٠ مسلمة الاحاديث الصحيحه ا/ ٣٣٨ حديث ١٤٥٠ مسلمة الاحاديث الصحيحه ا/ ٣٣٨ حديث ١٤٩٠



یقینااللہ کی نافر مانی ہے۔ تو قیامِ تعظیمی ضروراللہ کی نافر مائی ہوئی۔ اوراس اللہ کی نافر مانی کو پیرومرشد کے کہنے پر ماننا اللہ کا فر مانی ہوئی۔ اور اس اللہ کا فیام کے مصطفی شافع روزِ جزا اللہ کا فیام کے کہنے کہ کہنے کہ مصطفی شافع روزِ جزا رسول اللہ کا فیام محکم دے رہے ہیں۔ کہ وہ اپنے پیروں یا مرشدوں کے کہنے پر ہرگز ہرگز ان کا قیام تعظیمی نہ کریں۔ اب مریدوں کو آپ اس امر کا فیصلہ کرلینا چاہئے۔ کہ آنہیں رسول پاک کا فیم ماننا چاہئے۔ (قیام تعظیمی مت کرو) یا اپنے پیروں کے فرمان پر مرتسلیم ٹم کرنا چاہئے (قیام تعظیمی کرو)۔

# حضرت سعدا سيحا ستقبال كي حقيقت

بعض خود بین خودنما' اور جاہ خواہ حضرات اپنے قیامِ تعظیمی پر بہت زور دیتے ہیں۔ جبروت فقر کے حضور نیاز کیشوں کی سروقامتی دیکھ کر بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اور عقیدت مندوں کوخراج قیام اداکر نے پر مضبوط اور استوار رکھنے کے لئے میڈوت ویتے ہیں۔ کدرسول اللہ مُلاہی کا نے حضرت سعد کے قیام کے لئے صحابہ ڈٹائٹی کو محکم دیا تھا۔ اور پھرصحابہ ٹے ان کے آنے کرقیام کیا۔ لہذا برزگوں کے لئے قیام کرنا جائز ہے۔

اصلیت کو چھپا کرعوام کو غلط روی کی تعلیم دینانفس کی خواہش ہے۔ہم یہاں ناظرین کے سامنے حضرت سعد ڈٹائٹۂ کا پوراوا قعہ بیان کرتے ہیں۔تا کہان پرحقیقت منکشف ہوجائے۔

((عَنُ آبِي سَعِيُدنِ الْخُدْرِيِّ قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ بَنُو قُرَيْظَةَ عَلَىٰ حُكْمِ سَعُدِ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ وَسَلَّمَ لِلْاَنْصَارِ قُومُوا اللي سَيِّدِكُمُ)) (بخارى مسلم) (١)

صلی الله علیه و سلم للانصارِ فوموا اِنی سیدِ کم)) (بعاری مسلم)

در حضرت ابوسعید خدری روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب بنوقر بظہ حضرت سعد بڑا تھا کے فیصلہ کو
ماننے کا وعدہ کرکے (خیبر کے قلعہ ہے) اثر آئے۔ تو رسول اللہ سالھی آئے کے حصرت سعد بڑا تھا کو بلوایا۔ جو
حضور سالھی آئے کے زودیک ہی فروش تھے۔ حضرت سعد گدھے پرسوار ہوکر آئے۔ اور جب مسجد کے قریب
پنچے تورسول اللہ سالھی نے انصار کوفر مایا۔ کہا ہے سردار کی طرف کھڑے ہوجاؤ۔"

#### صراحت

بوقریظ یبود یوں کا ایک قبیلہ تھا۔رسول الله ﷺ نے فتح خندق کے بعدان کوقلعہ میں پچپیں روز تک گھیرے رکھا۔اتنے لمبے محاصرہ سے تنگ آ کر بنوقریظہ اس شرط پر قلعہ سے باہر آ گئے۔کہ حضرت سعد ہو فیصلہ (قتل یا قیدیا

<sup>(</sup>۱) صحیح بخاری کتاب الجهاد و السیر باب اذا نرل العدو علی حکم رجل حدیث ۳۰۴۳ صحیح مسلم کتاب الجهاد باب جواز قتال من نقض العهد و جواز انزال اهل الحصن علی حکم حاکم عدل اهل للحکم حدیث:

# 

فدیدکا)ان کے حق میں کریں گے۔وہ اسے مان لیں گے۔ کیونکہ بنوقر بظر کو حضرت سعد ڈٹائٹڈ پر حسنِ طن تھا۔ کہوہ ان کا یاس کریں گے۔

اس فیصلہ کے لئے رسول اللہ سُائیمؓ نے حضرت سعدؓ کو بلا بھیجا۔ جورحمتِ دوعالم سُائیمؓ کے قریب ہی اقامت گزین تھے۔حضرت سعدؓ غزوہ خندق میں زخمی ہوئے تھے۔اور ہنوز ان کا زخم مندمل نہ ہوا تھا۔ بلکہ اس سے خون بھی جاری ہو بڑتا تھا۔

اس تکلیف کی وجہ سے وہ اچھی طرح چل پھرنہ سکتے تھے۔اور گدھے پرسوار ہوکر حضورِ انور ساتھ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب وہ حضرت انور ساتھ آئے کے قریب آ کرسواری سے اُتر نے لگے۔ تو آپ نے انصار کو اِرشاد فرمایا۔ کہا پنے سردار کی طرف کھڑے ہوجاؤ۔ یعنی سعد ؓ زخمی اور کمزور ہیں۔ جاؤانہیں آ رام اوراحتیاط سے سواری سے اُتار لاؤ۔

یادرہ کہ یہ حضرت سعدٌ کا استقبال تھا۔ ان کے لئے قیام نہیں تھا۔ رسول اللہ کا پیٹم کے فیصلہ کن الفاظ کی طرف غور کریں۔ آپ کا پیٹم کے فوم کو اللہ کا پیٹم کھڑے ہو جا کہ طرف غور کریں۔ آپ کا پیٹم کھڑے ہو جا کہ اللہ کا تارواور بین فر مایا۔ فُو مُو ا لیک سّد کُنم کھڑے ہو جا کہ واسط کر سعد کی طرف بردھواس کو آ گے ہو کر لو سواری ہے اُتارواور بین فر مایا۔ فُو مُو ا لیک سّد کُنم کھڑے ہو جا کہ واسط سردارا پنے کے کہ اِلی کی جگہ لا م آ نے سے قیام کا شبہ ہوسکتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کے آ گے قیام کرنے کے متعلق فُو مُو اُلِی الله معلوم ہوا کہ یہاں اِلی جارہ استقبال پردلالت کرتا ہے۔ نہ کہ قیام پر اور اس چیز کو ہم اس سے پہلے بھی بالوضاحت بیان کر چکے ہیں۔ پس حدیث نہ کور سے حضرت سعدٌ کا استقبال کرنا فارت ہوا۔ نہ کہ قیام تعظیمی۔ خوب سمجھ لیس۔

## قيام تعظيمي كى سزا

ر - -----((وَعَنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ سَرَّهُ اَنُ يَّتَمَثَّلَ لَهُ الرِّجَالُ قِيَامًا فَلَيْتَبَوَّا مَقَعَدَه مِنَ النَّال)(ترمذى)<sup>(1)</sup>

'' حضرت معاوییٌروایت کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ که رسول الله نگائی نے فرمایا۔ جو شخص اس بات کو پہند کرے۔ کہ لوگ اس کے آگے تغظیماً کھڑے رہیں۔ تو اس کو اپنا ٹھکانا دوزخ میں تجویز کر لینا چاہئے''۔(ترندی)

<sup>(</sup>۱) سنن ترمذی ابواب الادب باب ماجاء فی کراهیة قیام الرحل للرجل حدیث ۲۷۵۵ بر*دیث می بر*صحیح سنن ترمذی ۲/۰۰ حدیث ۲۷۵۵



### ٹھنڈے ٹھنڈے گھر جاؤ

یے حدیث پڑھ کرتو ان عالموں اور پیروں کو کانپ اٹھنا چاہئے۔جنہوں نے مریدوں اورعقیدت مندوں کو ایپ قیام تعظیمی کے لئے تھم دے رکھا ہے۔ یا مسئلہ بتایا ہوا ہے۔اب تو حضورِ انور منابط کے ساف الفاظ میں تجدید فرمادی ہے۔ کہ جو بھی قیام تعظیمی اپنے لئے پند کرتا ہے۔اس کا ٹھکانا دوز نے ہے۔

، اس قول فیصل کے بعداب کیا جواب ہے قیام کرنے والوں اور قیام کروانے والوں کے پاس؟ بھا ئیواسوچو سمجھواللہ ہے ڈرو۔اوراس کےرسول کا کہامانو۔

محال است سعدیؒ کہ راہِ صفا تواں رفت جز در پئے مصطفی خلاف بیمبر کے رہ گزید کرید کے دہ خواہد رسید





### ايفائے عہد

#### www.KitaboSannat.com

عہد کے معنی : \_ وعدۂ پیان قول وقر ارا قرار و مدار اور زبان دینے کے ہیں ۔اسلام میں وعدہ کو بڑی اہمیت دی گئی ہے اور اس کو بورا کرنے کی سخت تا کید آئی ہے۔ ایفائے عہد دراصل روح کی صحت کانام ہے۔ طبیعت کی صفائی'اور یا کیزگی کی دلیل ہے۔اجھے خلق اور نیک کردار کی علامت ہے۔ارادہ کی صفائی اور یاک نیتی کا جو ہرہے۔ اورا خلاص ونفاق میں حد فاصل کا تھم رکھتا ہے۔ تول کا زیا' پیان کا سچا' اور وعدہ پورا کرنے والا تخص اپنے ماحول میں بلندا خلاق اوراعلی کر دار کا ما لک سمجھا جا تا ہے۔

اس کے برعکس بالعموم بدعہدی اور وعدہ شکنی سیرت کی کدورت اور طبیعت کی آلودگی کوظا ہر کرتی ہے۔ وعدہ خلافی قول کے اثبات اور عمل کے فقدان سے زبان دینے والے کی پیشانی پر نفاق کی مہر ثبت کردیتی ہے۔ اور پھر سیہ هخص الله رسول مَثَاثِيمٌ 'اورعوام الناس كنزويك بهت ذليل اور حقير سمجها جاتا ہے۔ يہي وجہ ہے كه اسلام نے عہد پورا کرنے بربہت زور دیا ہے۔اور ایمان واخلاص کی شرطوں میں سے اسے بہت بردی شرط قرار دیا ہے۔توپیان رینے کے بعداسے پورا کرنے کے لئے ایڑی چوٹی کا زور لگانا جاہئے وعدہ وفائی کے متعلق اسلام کے گرال مایہ ارشادات ملاحظہ فر مائیں۔اورانہیں ملی جامہ پہنانے کے لئے ول سے عہد کرلیں۔

## منافقت كي ايك تهائي

((وَعَنُ آبِيُ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آيَةُ الْمُنَافِق ثَلَاتٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَنْعَلَفَ وَإِذَا أُتُمِنَ خَانً))(بخاري)

''روایت ہے ابو ہر ریر ؓ سے کہ رسول اللہ مُلَا ﷺ نے فرمایا۔منافق کی تین نشانیاں ہیں۔( مہلی ) جب وعدہ کرتا ہے۔تو اس کو وفانہیں کرتا۔ ( دوسری ) جب وہ بات کرتا ہے۔تو جھوٹ بولتا ہے۔ ( تیسری ) اور

جباے (کسی امریر) امین بنایاجا تا ہے۔ تو خیانت کرتا ہے'۔

نو ہے:۔ اس حدیث میں منافق کی پیجان بتائی گئی ہے۔ کہ جس میں تینوں ندکورہ نشانیاں پائی جا کیں۔وہ منافق فی العمل ہے۔ اور ان تینوں نثانیوں میں آیک وعدہ خلافی ہے۔ تو گویا وعدہ خلافی۔ یا عہد فنکنی منافقت کی ایک تہائی

صحيح بخاري كتاب الايمان باب علامات المنافق حديث ٣٣٠ صحيح مسلم كتاب الايمان باب خصاً.

رياض الاخلاق المنطاق المنطقة ا

ہوئی۔ اور وعدے کرکے دانستہ توڑنے والا منافقوں ہے بھائی چارہ قائم کرنے والا ہوا۔ اسلام میں نفاق (Hypocrisy) بدترین روسیائی ایمان کی رسوائی۔اورغضب اللی کا موجب ہے۔اس لئے ہمیں چاہئے کہ وعدہ کرتے وقت خوب سوچ سمجھ لیس۔اگر پورا کر سکتے ہیں۔تو ہاں کریں۔نبیت ایفا کی ہے۔تو ہامی بھریں۔ورنہ ہرگز قول نہ دیں۔قطعاً اقر ارنہ کریں کفض عہد گلز ارایمان کے لئے پیغا مخزاں ہے۔

#### قابل ايفاءوعده كرو

((عَنُ آبِي جُرَىً نِ اللهَجَمِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تُوَاعِدُ آخَاكَ مَوْعِدًا فَتُحُلِفَهُ))(مُسلم)(١)

'' حضرت ابوجری انجمی سے روایت ہے کہ رسول اللہ مناتیج نے فر مایا۔ اپنے بھائی سے ایسا وعدہ مت کر۔ جسے تو یورانہ کر سکے۔

### عهدشكن كي حشر ميں رسوائي

((عَنُ آنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ<sup>(۱)</sup> يَوُمَ الْقِيَامَةِ يُعُرَفُ بِهِ))(بخارى)

'' حصرت انسؓ ہے روایت ہے۔ کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ ہرعبد تو ڑنے والے کے لئے قیامت کے دن ایک نشان ہوگا۔ جس سے وہ شناخت کیا جائے گا''۔

نوٹ: عہد شکنی اتنا بڑا گناہ ہے۔ کہ حشر کے میدان میں ذلت اور رسوائی کا موجب ہوگا۔ وعدے کر کے تو ڑنے والوں کے چوتڑ کے ساتھ ایک جمنڈ اکھڑ اکیا جائے گا۔ جس پر لکھا ہوگا۔ کہ چنف غادر ہے۔ واضح ہو کہ غادر نفدر سے مشتق ہے۔ غدر کے معنی بے وفائی عہد شکنی اور بغاوت کے ہیں۔ دنیا میں جس قسم کی عہد شکنی اور بے وفائی کی ہوگی اس قسم کی بدعہدی کے نشان سے غادر کو اہل محشر میں رسوا کیا جائے گا۔ اسلامی حکومت کا غادر وم کا غادر وطن کا غادر وستوں آشناؤں اور احباب واقر باسے عہد شکنی اور دعدہ خلائی کرنے والا۔ غادر!

#### حضرت ابن عمر عدوايت بكدرسول الله عَلَيْمُ في فرمايا:

- (۱) لواء كمعنى جهند انشان (محمر صادق)
- (۲) صحیح بخاری کتاب الجزیة والموارعة باب اثم الغادر للبر والفاجر حدیث ۳۱۸۲-۳۱۸۲-صحیح مسلم کتاب الجهاد باب تحریم الغدر حدیث ۱۷۳۷

دياض الا فلاق

((إِنَّ الْغَادِرَ بُنُصَبُ لَه لِوَاءٌ يَوُمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ هذِه غَدُرةٌ فُلَانِ بُنِ فُلَانِ) (بعاری مسلم) (۱)
د عهدتو رُنِ والے (کی رسوائی) کے لئے ایک نثان کھڑا کیا جائے گا۔ (جَس پر کھا ہوگا) پی فلال ابن فلان کی عهد شکنی کانثان ہے '۔

حضرت الى معيد خدري رسول الله الله المالية المالية

((لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ عِنُدَ اِسُتِه يَوُمَ الْقِيَامَةِ وَفِي رِوَايَةٍ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوُمَ الْقِيَامَةِ يُرُفَعُ لَه بِقَدُرِ غَدُرِه اَلَا وَلَا غَادِرَ اَعُظَمُ غَدُرًا مِنُ اَمِيْرِ عَامَّةٍ))(مسلم)

"تیامت کے روز ہرعہد شکن کے لئے (ذلت کا) نثان ہوگا اس کی مقعد (Buttock) کے پاس اور ایک مقعد (Buttock) کے پاس اور ایک روایت میں حضور انور سَائِیْم نے فر مایا۔ عرصہ محشر میں ہرعہد تو ڑنے والے کے لئے ایک نثان ہوگا۔ جواس کی عہد شکنی کے بقدر بلند کیا جائے گا۔ خبر وار! عہد شکنی میں رعیت کے حاکم سے کوئی بہت براعہد شکن نہیں ہے"۔ (مسلم)

### حکام کی رعایا ہے عہد شکنی

یہ تو آپ اُورِ پڑھآئے ہیں۔ کہ ہرتم کی عہد شکنی ہر کسی ہے نہایت ندموم' قابل ملامت' اور دِین و دُنیا کی رسوائی ہے۔ حدیث ندکور میں جہاں ہر غادر وغدار' عہد شکن' اور وعدہ خلاف چھوٹے بڑے' ادنی اعلیٰ وضیع وشریف' امیر وغریب' مرد وعورت' پیرومرشد' اُستاد و تلمیذ' شخ و شاب' اور راعی ورعایا کوعہد شکنی کی پاداش میں روز قیامت کی رسوائی اور ندامت ہے ڈرایا گیا ہے' وہاں سروی عالم خل شخ ہے کہ تھی تحدید فرمائی ہے۔ کہ تمام غادروں ہے سب سے براغادر' اور سارے عہد شکنوں سے بدترین عہد شکن عہد شکن کے لحاظ سے امیر عامد لیعنی رعیت کا حاکم ہے۔ رعیت کے حاکم کوحدیث شریف میں نقص عہد کی صورت میں کیوں غادر اعظم کہا گیا ہے۔ اس کی مخصر تشریخ ملاحظہ ہو۔

لفظ امیر امرے مشتق ہے۔ امر کے معنی تھم اور امیر کا ترجمہ حاکم ہے۔ اور اسی امیر سے اولی الامر بنا ہے۔
جس کا مطلب ہے صاحبانِ تھم جوریاست میں متازعہدوں پر فائز ہوں۔ اختیارات رکھتے ہوں جن کا تھم چلتا ہو۔
اور اس سے مراد بادشاہ سلطان والی خلیفہ اور تمام ماتحت طبقہ کے زمہ دار مناصب اور عہدوں کے جھوٹے بڑے دکام عکومت کے ہزاروں محکموں کے لاکھوں افسر اور جواب دہ مرتبوں کے بڑے سردار ہیں۔ عوام جب حکومت کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ تو انکالت لیم کرنا دراصل حکومت کے ساتھ یہ عہد کرنا ہے۔ کہ دہ حکومت کے معروف میں فرماں بردار رہ کرعہدکو پورا کرتے ہوئے۔ وفادر رہیں گے۔ پھرا گررعایا کا کوئی فردیا افرادِ حکومت کی معروف میں اطاعت

 <sup>(</sup>۱) صحیح بخاری کتاب الادب باب ما یدعی الناس بآبائهم حدیث ۱۱۲۸ صحیح مسلم کتاب الجهاد باب تحریم
 الغدر حدیث ۱۷۳۵

<sup>(</sup>r) صحيح مسلم كتاب الجهاد باب تحريم الغدر حديث ١٤٢٨ (

دياض الاخلاق المنطلق المنطلق المنطقة ا

نہ کریں۔ تو وہ عہد شکن اور غادر قرار پائیں گے۔ حکومت کے ساتھ عہد شکنی کرنے والوں کے حق میں حدیث شریف میں بہت وعید آئی ہے۔ کتاب اور سُدت کو ملک میں نافذ اور جاری کرنے والے عادل بادشاہ خدا ترس حاکم' اور رعایا

کے پیننے کی جگہ خون بہانے والے فرماں روا کی اطاعت اور فرماں برداری معروف میں واجب ہے۔ایسے ہی حاکم سے متعلق حضورانور مُثَاثِیَم نے فرمایا:

((اَلسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ))(بحارى)(ا

''سننا( حاکم کا)اور( پھر)فر مانبرداری کرنی ہرمسلمان مردیرواجب ہے''۔

اسی طرح حکومت یعنی بادشاہ 'گورنر جنرل' وزیراعظم' وزیر داخلہ' وزیرِ خارجہ' وزیرِ تیات' وزیرِ صنعت' وزیرِ زراعت' وزیرِ تعلیم' اور ان کے ماتحت سینکڑ ول محکموں اور شعبوں کے ہزاروں ذمہ دار حکام' اور اقتدار واختیار کے

ما لک بے شارا فسراپنے اپنے منصب اور عہدہ کا چارج (سپردگی) لیتے وقت جب حلف وفا داری اُٹھاتے ہیں۔ توبیہ حلف وفا داری وزیری پوری ایمان داری' اور انصاف حلف وفا داری دراصل الله تعالیٰ سے عہد کیا جاتا ہے۔ کہ وہ رعایا کے حقوق کو پوری پوری ایمان داری' اور انصاف

سے پورا کریں گۓ قانون کے نفاذ میں عدل ومساوات کا توازن قائم رکھیں گے۔اپنے اپنے منصب کے فرائفس کو اللّٰہ کے خوف سے بجالا کیں گے۔

رعایا کے حقوق پورے کرنے میں وہ ظلم' زیادتی' بددیانتی' کام چوری' اقربا نوازی۔خویش پروری' جنبہ داری' رشوت ستانی' بے رحی' بداخلاقی' حق تلفی ہے کام نہیں لیس گئے نہ کسی کی ناجائز سفارش مانمیں گے۔اور نہ کسی کو بلاوجہ ننگ کریں گے۔اوراس طرح اپنے عہدہ کی ذمہ داریوں کی امانت کو کما حقہ' پورا کریں گے۔اس صلف وفا داری (عہد) کے بعد جوامیر عامۂ رعیت کا حاکم' چھوٹا یا بڑا اپنے فرائض کی بجا آوری میں توازن کھو بیٹھے گا۔ تو وہ غادراور

عبد شکن قرار پائے گا۔اور اِسلام کی رُوسے غادرِ اعظم اور عبد تو رُنے والوں میں سے بدترین عبد شکن ہوگا۔ حلف وفا داری اُٹھانے' یا اپنے عہدہ کی سپر دگی لینے کے بعد بے ایمانی' بددیانتی' کام چوری اورظلم کرنے والے کے متعلق

> رسول الله مُنَافِيْقِ كِفِرموده الفاظ باديده تركمُر رملاحظه بون: ((اَلَا وَلَا غَادِرَ اَعُظَمُ غَدُرًا مِّنُ اَمِيْرِ عَامَّةٍ)) (مُسلم)<sup>(۲)</sup> دونش بن نهد من أن مرد من المرد من المرد شكر أي شكو بدر عرب من كمس "

'' خبر دار! اورنہیں ہے کوئی بہت بڑا عہد شکن عہد شکنی میں رعیت کے حاکم سے'۔

ر العظم واضح رہے کہ وہ امیر عامہ یعنی حاکم عوام' حکومت کا سب سے بڑا وفادار' نمک حلال اور خیر خواہ ہے۔ جو

(1) صحیح بنجاری کتاب الاحکام باب السمع والطاعة للامام مالم تکن معصیة حدیث ۱۲۳۳ صحیح مسلم کتاب
 الامارة باب و جوب طاعة الامراء في غیر معصیة و تحریمها في المعصیة حدیث ۱۸۳۹

(r) صحيح مسلم كتاب الجهاد باب تحريم الغدر حديث ١٤٣٨ (

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



حکومت کے قانون کو پوری ایمان داری خیرخوائی خداتری اور کامل عدل و اِنصاف سے بغیر رو و رعایت اور جانبداری کے۔ بے کس اور دادخواؤ رعایا میں جاری کرے۔ قانون کے نفاذ بالعدل اورعوام کی دادخوائی کے سبب ایسا حاکم اللہ کی عطا کر دو حکومت اور اس کی رعایا کے ساتھ با ندھے ہوئے پیان کو پورا کرنے والے وفا داروں سے بہت براوفا دار ہے۔ اور اس کے برعکس قانون کوموم کی ناک بنا کرعوام کے حقوق کو پایال کرنے والا حلف وفا داری کی دھیاں آڑانے والا ہے۔ اور اس طرح راعی اور رعایا کے ساتھ کئے ہوئے قول وقر ارکوتو ڈکرتمام دُنیا کے عہدشکنوں سے بہت براعبدشکن غادر اعظم بنتا ہے۔ بہت براوفا دار ہونے کی صورت میں دیندار حاکم خدا کا برامقرب اور ولی اللہ ہوتا ہے۔ اور غادر اعظم بن کر اللہ سے بہت دُوراور اس کامبغوض ومطرود ہوجاتا ہے۔

## رسول خداا تظار وعدہ میں تین دن ایک جگہ بیٹھے رہے

((وَعَنُ عَبُدِاللّٰهِ بُنِ آبِيُ الحَسُمَاءِ قَالَ بَايَعُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبُلَ اَنُ يُبُعَثَ وَبَقِيَتُ لَه بَقِيَّةٌ فَوَعَدُتُّه اَنُ اتِيَه بِهَا فِي مَكَانِه فَقَالَ نَسِينُ فَذَكَرُتُ بَعُدَ ثَلَاثٍ فَإِذَا هُوَ فِي مَكَانِه فَقَالَ لَقَدُ شَقَقُتَ عَلَىَّ آنَاهِهُنَا مُنُذُ ثَلْثٍ ٱنْتَظِرُكَ))(ابوداؤد) (ا)

"عبدالله بن ابی الحسماء روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کو میں نے رسول الله طالبیخ سے ان کے نبی ہونے سے پہلے کچھ خریدا۔ مجھ پر (قیمت کی اوائیگی میں سے ) آپ کا پچھ باقی رہ گیا۔ میں نے وعدہ کیا۔ کہ باقی قیمت میں اسی جگہ پر جہاں آپ تشریف فرما تھے۔ لا حاضر کروں گا۔ پھر میں (چلا گیا اور) وعدہ مجھول گیا۔ تین روز کے بعد مجھے یاد آیا (اور میں باقی قیمت لے کر آپ کے پاس حاضر ہوا) تو کیاد کھتا ہوں کہ حضور منابع و ہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا۔ تو نے مجھے مشقت میں ڈال ویا۔ کہ میں اس جگہ تین روز سے تیرے انظار میں ہوں۔ "

#### وعده كي اجميت

تاظرین کرام! آپ نے غور فرمایا۔ کہ ایک فخص نبی رحمت سکھی کے گئے سے کوئی چیز خریدتا ہے۔ پچھ قیمت ادا کرتا ہے۔ اور تین دن کے بعد آتا ہے اور آپ کو ویں جلوہ فرمایا تا ہے۔ حضور شکھی کا انتظار وعدہ میں تین روز تک و ہیں بیٹھے رہنا وعدہ کی امیت کوخوب روشن کرتا ہے کہ جانبین میں سے کوئی بھی وعدہ کے آگینہ کوقص عہد کے پھر سے نہ تو ڈے۔ ہم خص این وعدہ کا یاس کرے اور ہرقیمت پراسے پورا کرے۔

(۱) سنن ابو داؤ د کتاب الادب باب فی العدة حدیث ۱۹۹۲ بیر مدیث ضعیف الاسناد به صعیف سنن ابو داؤ د حدیث ۱۹۹۸ سنن ابو داؤ د حدیث ۱۹۹۸ سند مین کر سند مین عبد الکریم بن الی الخارق راوی قابل جمت نہیں سے متنفیح الرو اقسام ۱۳۲۰ س



### بے حقیقت وعدہ حجموٹ ہوتا ہے

((عَنُ عَبُدِاللّٰهِ بُنِ عَامِرٍ قَالَ دَعَتُنِى أُمِّى يَوُمًا وَرَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعِدٌ فِى بَيْتِنَا فَقَالَتُ هَاتَعَالَ اُعُطِيْهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اَرَدُتِ اَنُ تُعُطِيْهِ قَالَتُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اَرَدُتِ اَنُ تُعُطِيْهِ قَالَتُ ارَدُتُ اَنُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَا إِنَّكِ لَوُ لَمُ تُعُطِيْهِ شَيْمًا ارْدُتُ اَنُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَا إِنَّكِ لَوُ لَمُ تُعُطِيْهِ شَيْمًا كَتَبَتُ عَلَيْكِ كَذِبَةً ))(ابوداؤد)

''عبداللہ بن عامر روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک روز میری والدہ نے مجھے بلایا۔ اور رسول اللہ منافیا ہمارے گھر تشریف فرما تھے۔ میری والدہ نے کہا۔ (عبداللہ)! آنجھے کچھ دوں۔ رسول اللہ منافیا ہمارے گھر تشریف فرمایا۔ تو نے اسے کیا دینا چاہا؟ اس نے عرض کیا۔ حضور منافیا میں نے اُسے مجور دینے کا ادادہ کیا تھا۔ آپ نے (بطور مسئلہ کے) اِرشاد فرمایا۔ خبر دار؟! اگر تو اسے کچھ ند دیتی (جیسے کہ عام طور پر مائیس اپنے بچوں کو یونہی کہد دیتی ہیں۔ اور پھر انہیں کچھ نہیں دیتیں) تو تجھ پر ( یعنی تیرے اعمال نامہ میں) ایک جھوٹ کھا جاتا'۔

### بچول سے جھوٹے وعدے

اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ کس سے بھی بے حقیقت وعدہ نہیں کرنا چاہئے کہ نیت میں وعدہ کی کوئی اصلیت نہ ہوا اور زبان سے کسی چیز کا وعدہ کر دیا جائے اس کا نام منافقت ہے۔ ما کیں اپنے چھوٹے بچوں سے سارا دن وعدے کر کر کام کراتی رہتی ہیں۔ کہ انہیں میدیں گی۔ وہ دیں گی۔ اور پھر انہیں دیتی دلاتی بچھ نہیں۔ یا در کھنا چاہئے کہ اسلام کی اخلاص آفریں پاکیزہ تعلیم کی رُو سے معصوم بچوں کے ساتھ بھی ایسے بے اصل وعدے کرنے سراسر جھوٹ اور گناہ ہے۔ اخلاقی نقط نظر سے دھوکہ فریب اور نفاق ہے۔ رسول اللہ کا پیچا پر اللہ کی بے ثار رحمتیں نازل ہوں۔ کہ آپ نے بچوں تک کے ساتھ دھوکہ فریب نازل ہوں۔ کہ آپ نے بچوں تک کے ساتھ دھوکہ فریب اور جھوٹا وعدہ کرنے ہے۔ ان کے ساتھ دھوکہ فریب اور جھوٹا وعدہ کرنے کوصاف الفاظ بیں کذب فر مایا ہے۔ حتی کہ مزاح کی صورت میں بھی جھوٹ ہولئے سے روکا ہے اور شاد فرماتے ہیں:

((اَنَا زَعِيُمٌ بِبَيْتٍ فِي وَسُطِ الْحَنَّةِ لِمَنُ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا))(ابوداؤد)

<sup>(</sup>٢) سنن ابوداؤد كتاب الادب باب في حسن الخلق حديث ٢٨٠٠ بيره يضيح بـ صحيح ابوداؤد ١٤٩/٣عديث ٢٨٠٠ من ١٨٥٠ من ١٨٠

# رياض الاخلاق المستخدم من الاخلاق المستخدم من المستخدم الم

"دمیں اس شخص کے لئے بہشت کے درمیان (اللہ کے علم سے) ایک گھر کا ذمہ دار ہوں۔ جومزاح کی صورت میں بھی جھوٹ نہ ہو گئے"۔

### وعده بهمى قرض

حضرت ابو بکر صدیق ڈٹاٹٹڑ کے عہد خلافت میں علاء بن حضری عامل بحرین (سرکاری) مال لے کر آیا۔ تو حضرت ابو بکڑنے اعلان کیا: -

((مَنُ كَانَ لَه عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَيُنٌ أَوُ كَانَتُ لَهُ قِبَلَهُ عِدَةٌ فَلْيَأْتِنَا))(١)

"لینی حضور منافیظ نے کسی کو کچھ دینے کا وعدہ کیا ہوتو ہمارے پاس آ جائے''۔

اس پر حضرت جابرٌ نے کہا:

((وَعَدَنِيُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَطِينِيُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا فَبَسَطَ يَدَيُهِ ثَلَثَ مَرَّاتِ))

'' بھھ سے رسول اللہ مُنْ ﷺ نے وعدہ کیا تھا۔ (مال) دینے کا۔اس طرح'اس طرح'اس طرح' سطرح' لیعنی تین بار' دونوں ہاتھ مجرکز' پھر (عطا کی صورت دکھانے کے لئے ) جابرؓ نے اپنے دونوں ہاتھ تین بار کھولے۔کہ حضور سُکھیؓ نے یوں عطا کا وعدہ فر مایا تھا''۔

حضرت ابو بكرٌّ نے رحمت دوعالم مَثَاثِيَّم كے وعدہ كوبعيند پوراكر ديا۔ جابرٌ ايفائے عہد كانقشہ يول تعیني ہیں۔ ((فَحَنَالِي حَثِينَةٌ فَعَدَدُتُهَا فَإِذَا حَمُسُ مِائَةٍ قَالَ خُدُمِثُكُهُا))

'' پھر حضرت ابو بکڑنے مجھے لپ بھر کر دیئے ایک بار میں نے (اس مال کو) گنا۔ تو پانچ سوتھے۔ آپ نے فر مایا۔ جابڑاس کے دوشش اورلو۔ یعنی ہزار'(تا کہ کم دبیش نہ ہو وعدہ کا چھلکتا جام لو'۔ (بخاری مسلم)

ملا حظہ:۔حضرت ابو بمرصد بق رفی تھؤنے وعدہ کو قرض کی حیثیت سے بورا کیا۔ اور طبرانی میں حضرت ابن مسعود سے روایت ہے۔ کہ رسول الله مظالمی الم نے فر مایا۔

((اَلْعِدَةُ دَيُنٌ))

''وعدہ قرض ہے''۔

ں۔۔۔۔ رہے۔۔ ناظرین کرام!وعدہ کے قرض کو پورا کرنے کا ای طرح فکر کیا کریں جس طرح مالی قرض کاغم انہیں بے چین

- (۱) صحیح بخاری کتاب الکفالة باب من تکفل عن میت ریناً فلیس له ان یرجع حدیث ۲۲۹۲و کتاب الشهادات حدیث ۲۲۸۳ صحیح مسلم کتاب الفضائل باب فی سخائه تا این مدیث ۲۳۱۳ میلیم
- (۲) المعجم الاوسط للطبراني ۳۵۱/۳۵۱ حديث ۳۵۱۳ المعجم الصغير للطبراني (مع الروض الداني) ۱۲۵۲ حديث ۲۵۳ مديث ۳۸۵۳ سامع الصغير حديث ۳۸۵۳ ۳۸۵۳ سامع



#### تيره أونىثنول كاوعده

الی جیفہ (۱) کہتے ہیں کہ رسول اللہ مٹائیڈ نے ہماری جماعت کو (عمال کے لانے پر) تیرہ اُونٹنیاں دینے کا تھم دیا۔لیکن آپ کی وفات ہو جانے کی وجہ سے ہم کچھ نہ لے سکے۔پھر جب حضرت ابو بکرصد لیں ڈٹائٹٹ نے زمام خلا شت سنجالی۔تو خطبہ میں فرمایا۔

((مَنُ كَانَتُ لَه عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عِدَةٌ فَلَيَحِيُ))

''جِسُ خَفْ سے رسول الله ﷺ نے کچھ دینے کا دعدہ کیا ہودہ آئے''۔ (تا کہ اس سے دعدہ پورا کر دیا جائے )''

الى جیفه کہتے ہیں۔ میں کھڑا ہوگیا۔اور تیرہ اُونٹیوں کا دعدہ رسول یا دولایا۔ فَاَمَوَ لَنَابِهَا تو جناب صدیق ڈاٹٹو نے تیرہ اونٹیوں کا حکم صادر فرمادیا۔(ترندی)

### عهد کی بازیرس

حضرت ابو بمرصدیق می الله خالیم کے فرمودہ وعدوں کو ان کی وفات کے بعد بھی پورا کر دیا۔ حالانکہ یہ وعدے ایک طرح کے مشروط وعدے تھے۔ کہ باہرے مال آئے گا۔ تو دیا جائے گا۔ اس سے ہمخض کو وعدہ کی نزاکت اور ذمہ واری پرنہایت سنجیدگی سے غور کرنا چاہئے اور اس کے بار سے سبکدوش ہونے کے لئے ہر وقت مستعدر ہنا چاہئے کہ خدائے قد وس نے قول وقر ارسے متعلق قیامت کو پوچھنا ہے۔ (۲)

#### قرآن کہتاہے:

- (۱) صحیح بخاری کتاب المناقب باب صفة النبی تُلَقِی حدیث ۳۵۲۳\_۲۵۲۳ معتصراً صحیح مسلم کتاب الفضائل باب شیبه تُلَقِی حدیث ۲۲۲۳\_معتصراً سنن ترمذی ابواب الادب باب ماجاء فی العدة حدیث ۲۸۲۲ ریم صدیث ترمذی ۲۸۲۲ معتصراً سنن ترمذی ۲۸۲۰ معتصراً سنن ترمذی ۲۸۲۰ معتصراً سنن ترمذی ۲۸۲۲ معتصراً سنن ترمذی ۲۸۲۰ معتصراً ۲۸۲۰ معتص
- (۲) بینک دانسته عبد شکنی کرنے والے کوخدانے پوچھنا ہے۔ لیکن کی فخص نے اگر ابھائے عہد کی نیت سے وعدہ کرلیا۔ اور پھر کسی معقول عذر
  کی وجہ سے اسے پورانہ کرسکا تو گنہ گارٹیس ہوگا۔ چنانچے رسول خدا فرماتے ہیں۔ اِذَا وَ عَدَ الرَّ حُلُ اَحَاهُ وَمِنُ نِیبِّهِ اَنْ یَنِینَ لَهُ فَلَمُ یَفِ
  وَلَمْ یَجِی لِلْجِنْعَادِ فَلَا إِنْسَرِ عَلَيْهِ (ترفری) جب کوئی فض اپنے بھائی سے وعدہ کرلے۔ اوراس کی نیت وعدہ پوراکرنے کی ہو۔
  لیکن وہ (کسی معقول عذر کے سبب) وعدہ پورانہ کر سے تو اس پر کوئی گناہ نیس'۔
- سنن ابوداؤد كتاب الادب باب في العدة حديث ٣٩٩٥ سنن ترمذي ابواب الايمان باب ماحاء في علامة المنافق حديث ٢٩٣٥ سنن ترمذي حديث المنافق حديث ٣٩٩٥ سنن ترمذي حديث ٢٩٣٨ سلسلة الاحاديث الضعيفه ٣/٢٢/٣ ـ



﴿واوفو بالعهد ان العهد کان مسئولا﴾ (سورة بنی اسرائیل: ۳۴) ''اورعبد پوراکیا کرو\_کیونکه (قیامت پس)عبدگی باز پرس بوگی''۔

## صدق اور كذب كاامتياز

صدق اور کذب بینی سیج اور جھوٹ ئو راور ظلمت کے مانند ہیں رائتی اور سیائی کی روشی اور صفائی ہے دنیا قائم
اور آباد ہے۔ اور دروغ جہان مستعارییں فتنہ و فسا دُ جدال و قال ہے اصبی ان کی اور بے برکتی کا باعث ہے۔ رائتی ہے بہرچیز کی حقیقت 'حثیت اور اصلیت واضح ہو جاتی ہے۔ اور جھوٹ سے اصبی و حقائق اور احوال و و قائع دھو کہ فریب کی تاریکیوں ہیں گم ہو جاتے ہیں۔ دنیا کے اخلاق میں آفاب صدق نصف النہاری شان کے ساتھ ضیابار ہے۔ اور کنا ریکیوں ہیں گم ہو جاتے ہیں۔ دنیا کے اخلاق میں آفاب صدق و کذب کے اس امتیاز ہے آپانداز و لگا سکتے ہیں۔ کہ بی کذب جہان لعنت کی بھیا تک تاریک رات ہے۔ صدق و کذب کے اس امتیاز سے آپانداز و لگا سکتے ہیں۔ کہ بی بولنے والا انسان و نیا میں ضروری اور قیمتی و جود ہے۔ اور جھوٹا آ دی کتنا ذلیل فرو ما پیاور مطرد د ہے 'تمام آسانی نما ہب عالم کون و فساویس رائتی کو پھیلا نے اور دوغ کو مٹانے کے لئے آئے ہیں۔ اسلام نے بھی صدق و کذب کی تمیز کو بہت ابھیت دی ہے۔ رائتی کو اپنا نے اور جھوٹ کو ٹھکرانے پر زور دیا ہے اس سلسلہ میں حضرت اکرم خالی ہو کی زبان کے اخلاقی موتی ہم صفحات قرطاس پر بھیرتے ہیں۔ صدق و خلوص کے ہاتھوں انہیں چنین اور عمل کے لئے سے کا خلاقی موتی ہم صفحات قرطاس پر بھیرتے ہیں۔ صدق و خلوص کے ہاتھوں انہیں چنین اور عمل کے لئے سر

# کوکاری اور بدکاری کے محرک!

<sup>(</sup>۱) صحيح بخارى كتاب الادب باب قول الله تعالى: يايها الذين امنوا اتقوا الله و كونو مع الصدقين (التوبة: ۱۹۹) حديث ٢٠٩٣\_ صحيح مسلم كتاب البر والصلة باب قبح الكذب و حسن الصدق و فضله حديث ٢٢٠٠ـ



#### صدّ لیں اور کدّ اب

صدیق اور کذاب وونوں مبالغے کے صیغے ہیں۔ صدیق کے معنی بڑا سچا' نہایت راست گؤایا شخص کہ جس کے رگ وریشہ میں صدق ہی صدق جاری وساری ہو۔ حضرت ابو بکر شدااور رسول من پہلے گیا کی باتوں کو سچا ماننے میں بے صدیحے تھے۔ آیات اللی احادیث مصطفائی کی تصدیق کہکشاں گیرصدق سے کرتے تھے۔ خلوص دل سے ایمانیات وار معتقدات کو ماننے میں ان کا مقام سب سے بلند تھا۔ ان کے قول وفعل کے شس و قمر کذب کی تاریکی سے بھی نہ گہنائے تھے۔ بالآ خررات کی سر بفلک سیرھی پر چڑھتے چڑھتے اللہ کے ہاں صدیق کے لقب سے نوازے گئے۔ آپ کا مرتبہ ایمان جس کی بنیاد صدق پر ہے۔ اس قدراً و نچا ہے۔ کہ انبیاء کے بعد آپ افضل البشر مانے گئے ہیں۔ ( مؤلید)

جس طرح ایک ایک دانہ اکھا کرنے سے جب ڈھیرلگ جاتا ہے۔ تو اسے خرمن کہتے ہیں۔ قطرہ قطرہ طنے سے دریا بن جاتا ہے۔ اورا فراد کا ربط عظیم قوم کہلاتی ہے۔ اسی طرح جب مسلمان قرآنی آیات اور حدیثی مقالات پرائیان لانے کے ساتھ دل کے صدق کو بڑھاتا جاتا ہے۔ اپنے قول وفعل کوراتی اور سپائی کالباس پہناتا 'اور تمدنی معیشی' معاشرتی اور اخلاقی زندگی میں ہمیشہ سپائی اور راسی سے کام لیتا ہے اور راسی اور سپائی کے رویہ میں دن بدن ترقی کرتا ہے۔ بچ بولنا اسکی عادت میں داخل ہو کررگ رگ میں ساجاتا ہے۔ اور اس طرح اس کے دنوں' ہفتوں' مہینوں' اور مثالوں کے صدق اور صدق کی باران عمل سے ایک مقابے دریا بن جاتا ہے۔ تو پھراس راسی کے سراپا کو خدائے ملیم صدیقوں کے زمرہ میں شار کر لیتا ہے۔ رحمت دوعالم مُنافِظ نے حدیث مذکور میں مسلمانوں کواس بات کی طرف توجہ دلائی ہے۔ کہوہ ہمیشہ سپچ بولیس۔ سپچ اور صدق کو اپنا کیں۔ اپنی عادت بنا کیں' اور راسی کے ارتقائی منازل تازیست طرکرتے رہیں۔ جی کے صدیق ہوجا کیں۔

کوئی ایس طرز طواف تو مجھے اے چراغ حرم بنا! کہ تیرے پڑنگ کو پھر عطا ہو وہی سرشت سمندری

(ا قبالٌ)

کذاب کے معنی نہایت جھوٹا' بڑا دروغ گو'جس کی رگ رگ میں جھوٹ بیوست ہو۔ میں جھوٹ بول بول' اور دھو کہ فریب کر کر مجسمہ دروغ بن گیا ہو۔ رسول اللہ طالی کے زمانہ میں ایک فخض بڑا ہوشیار' عیار ومکار' فرین جھوٹا' اور دروغ گوتھا۔ اس کا نام مسیلہ تھا۔ یہ تمام بدخصائل اس کے اندر اِس قدر بڑھ گئے تھے' دھو کہ فریب' اور جھوٹ کی اتنی کھڑت ہوگئ تھی۔ کہ اس نے اپنی ساری عمر کے مجموعہ سے کئی گنا بڑا جھوٹ بول ویا۔ یعنی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ نبوت کا دعویٰ اللہ تعالی پر افتر ا ہوتا ہے۔ کہ مدعی پر اس کی وئی نازل ہوتی ہے۔ جو در حقیقت نازل نہیں



اوروحثی (۱) کے ہاتھوں مسلمہ جہنم رسید ہوگیا۔ جس *طرح صد*ق اور راستی کواپی عادت بنا کرمسلمان الله کے نز دیک ہوجا تا ہے ٔ اسی *طرح جھوٹ کوشع*ار بنا کر کذب پرشب وروزگز ارکز زندگی کے تمام شعبوں میں دروغ کے انباراگا کر رفتہ رفتہ اللہ کے ہاں کذاب قراریا تا ہے۔حضرت انور مَثَاثِیمُ نے فوق الذکر حدیث میں یہی بات بتائی ہے۔ کہ کذب ودروغ پر مداومت کرناانسان کورفتہ رفتہ کاذب سے کذاب بنادیتا ہے۔ آ دمی کا جھوٹ بولتے رہنا کچھوفت کے بعداس کے بہت بردا جھوٹا ہونے پر منتج ہو جاتا ہے۔ پھرمسلمان کے لئے کاذب ہونا ہی بہت بری روسیاہی اور اخلاقی پستی ہے۔ چہ جائیکہ کذاب ہو۔ كذاب اورمسلمان يسى طرح موسكتا ہے كەكذاب سى مج مسلمان مو؟ آ ە! ہمارا حال آج كل بہت نا گفته به ب-میں نوائے سوختہ در گلو تو پریدہ رنگ رمیدہ بو میں حکایت غم آرزؤ تو حدیث ماتم ولبری

(ا قبالٌ)

مسلمان بھائيو! بہنو!..

سوچو جھواورغور کروکہ رسول پاک مَالْتُغِمُ نے جھوٹ بولنے ہے کس قدرنفرت دلائی ہے۔ کہ جھوٹ بدکاری کا راہ دکھاتا ہے۔اور بدکاری دوزخ کی رہنمائی کرتی ہے۔اورانسان کا جھوٹ بولتے رہنا کذاب بن جانا ہے۔ پھر آج ہی سب توبکرلواوراللہ ہے عہد کرلو۔ کہ آئندہ تازیت جھوٹ نہ بولیں گے اپنے گھر کے تمام افراد کو ہمیشہ سیج

یدوہی وحثی ہے جس نے حضرت مخر عمر رسول الله ظائم کونہایت بے در دی ہے شہید کیا تھا۔اللہ کی ذات پر قربان جا کیں۔کداس نے اتے برے مجرم کو قبول اسلام کی توفیق بخشی اور پھرصدیق کی فوج کا غازی بنا کرای کے ہاتھ سے کذاب اکبرکی گردن اڑوائی۔وحشی کا یمیلا ار تکاتِ تل اللہ تعالیٰ کونہایت غضب ناک بنانے والا۔اور دوسرافعل آس کی رحمت کے اتھاہ سمندر کو جوش میں لانے والا تھا' بج فرمایا خدائے فنور نے۔ سَبَقَتُ رَحُمَتِی عَلیٰ غَضَبیٰ" کہ میرکی رحمت میرے فضب پرسبقت کے گئی ہے''۔ بے شک (صحیح كتاب التوبة باب في سعة رحمة الله تعالى و انها تغلب غضبه حديث ٢٤٥١) .....

> نه کہیں جہاں میں امال ملیٰ جو امال ملی تو کہال ملی! میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عنو بندہ نواز میں

("1,71)

رياض الاخلاق

بو لنے کی تا کید کریں'اوران پرکڑی مگرانی رکھیں' کہ کسی کوجھوٹ بو لنے کی جسارت نہ ہو۔خبر دار! دروغ محوم ہو کر بدکار نہ بنیں ۔اور بدکاراور کذاب بن کر دوزخ کے شعلوں کی لپیٹ میں نہ آئیں۔

# کلمہ خق بھی جہاد ہے

((عَنُ آبِي سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الْحِهَادِ مَنُ قَالَ كَلِمَةَ حَقِّ عِنْدَ سُلُطَان جَاثِرِ))(ترمذى)(١)

و معرت ابوسعية سي روايت بي كرسول الله ظافي في الدسب ساح اجهاجها دال فخص كاب كرجس

نے ظالم بادشاہ کے روبرو تچی بات کہی دی۔'' ملاحظہ: ۔میدان جنگ میں جا کر کا فروں سے لڑنا جہاد کہلاتا ہے۔اس جہاد کا بڑا ثواب اور بے صدا جرہے۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ مجاہد کے لئے میدان کارزار میں زندگی اور موت کا سوال ہوتا ہے۔ اسی طرح ظالم بادشاہ اور جابر حاکم کے مند پر نچی بات کہنی اپنی جان کے لئے موت کا خطرہ مول لینا ہے۔

### <u>تشرت ک</u>

مردم آزاراولی الامرکوان کے ظلم وستم پرروکناٹو کنااور کچ سنانا اپنی زندگی سے ہاتھ دھونا ہے۔ بیوجہ ہے کہ رسول اللہ سکا تی اللہ سلطان جائز کے سامنے تچی بات کہنے کو افضل جہا دفر مایا ہے۔ کہتی گوعزیز جان کو ہلاکت میں ڈال کرلب کشائی کرتا ہے۔

یعنی افضل ابجہاد کی اس بشارتی حدیث میں سرور عالم طابع علاء خطباء صلحاء ادبا شعراء مشائخ عظام مدیران جرا کداور مسلم پرلیس کورغبت ولاتے ہیں کداگر ارباب اقتدار قرآن وحدیث کے خلاف روش اختیار کریں عوام پڑظلم وستم ڈھائیس تو یہ آئییں احسن طریق سے روکیں ٹو کیں سمجھائیں اور کما پینجی تبلیغ کاحق ادا کریں۔اور اس طرح بہترین جہاد کا ثواب یائیں۔

#### جھوٹ بولنا بردی خیانت <u>ہے</u>

((عَنُ سُفَيَانَ بُنِ اَسَدِ الْحَضَرَمِيِّ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كَبُرَتُ عِيانَةً اَن تُحَدِّثَ اَحَاكَ حَدِيئًا هُولَكَ بِه مُصَدِّقٌ وّانْتَ بِه كَاذِبٌ)) (ابوداؤد) (٢)

- (۱) سنن ابو داؤد کتاب الملاحم باب الامر والنهی حدیث ۳۳۳۳ سنن ترمذی ابواب الفتن باب ماحاء افضل المعهاد کلمة عدل عند سلطان حاتر حدیث ۱۱۵۳ سیمدی می یعدی سنن ابوداؤد ۱۳۵۳ حدیث ۳۳۳۳ سنن ترمذی ۱۲۲۲ حدیث ۱۲۲۳۳ سنن المحدیث ۱۳۹۱ سلطان حاتر حدیث ۱۲۲۳ سنن المحدیث ۱۳۹۱ سلطان حدیث المحدیث ۱۳۹۱ سلطان المحدیث ۱۳۹۲ سلطان المحدیث ۱۳۹۲ سلطان المحدیث ۱۳۳۲ سلطان المحدیث ۱
- (۲) سنن ابوداؤد كتاب الادب باب في المعاريض حديث ۱۳۹۵ بير حديث ضعيف عهد ضعيف سنن ابوداؤد حديث
   ۱۳۹۵ سلسلة الاحاديث الضعيفة ۳۰۵/۳ حديث ۱۳۵۱.

# رياض الاخلاق العلاق الع

"سفیان بن اسدالحضر می روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ کمبیں نے رسول الله مَالَیْنَ کوفر ماتے ہوئے سنا۔ کدید بہت بردی خیانت ہے کہتو اپنے بھائی سے کوئی بات کرے اور وہ تجھے سچا سمجھتا ہو۔ لیکن تو اس سے جموث بول رہا ہو'۔ (ابوداؤد)

ملاحظہ: ۔ سچ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ جو محض سچ بولتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی امانت ادا کرتا ہے۔ اور جو محض جھوٹ بولتا ہے وہ اللہ کی امانت میں خیانت کرتا ہے۔اس لئے جھوٹا انسان خائن ہے۔

#### كذّ اب اور پهرمسلمان

((عَنُ صَفُواَنَ بُنِ سُلَيُمٍ أَنَّه قَالَ قِيْلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيَكُونُ الْمُومِنُ جَبَانًا قَالَ نَعَمُ فَقِيْلَ لَه اَيَكُونُ الْمُومِنُ بَخِيلًا قَالَ نَعَمُ فَقِيْلَ لَه اَيَكُون الْمُومِنُ كَذَّابًا قَالَ لَا))(موطا امام مالك)<sup>(۱)</sup>

''معفوان بن سلیم سے روایت ہے کہ رسول اللہ تالیج سے سی شخص نے دریافت کیا۔ (حضور تالیج می کیا مسلمان ڈرپوک ہوسکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں! پھراس نے پوچھا۔ کیا مسلمان بخیل ہوسکتا ہے؟ فرمایا ہاں! کیراس نے پوچھا۔ کیا مسلمان کذاب ہوسکتا ہے؟ تو آپ نے ہاں! کیکن جب اس شخص نے یہ پوچھا کہ (حضور تالیج می)!.....کیا مسلمان کذاب ہوسکتا ہے؟ تو آپ نے فرماہ ہے گرنہیں''۔

ملاحظہ:۔ بھائیو اور بہنو! رسول اللہ مُلَّافِیُمُ کے فرمان مذکور کو گوش ہوش ہے سنو۔ کہ مسلمان ڈرپوک ہوسکتا ہے۔ بخیل ہوسکتا ہے نیکن کذاب نہیں ہوسکتا۔ یعنی بزولی اور بخیلی مسلمانی کے لئے کمزوری اور سستی کا باعث ہوسکتا ہے۔ مبلک نہیں ہیں۔ لیکن جھوٹ ہے مسلمانی کی مثمارت دھڑام سے زمین پرآگرتی ہے۔مسلمانی کی شتی کو کذب ضرور تار پیڈو کر کے چھوڑ تا ہے۔ ٹھیک دروغ جان لیوائے ایمان ہے۔ جب نبی کریم مُلُوفِیُمُ کذب کومنانی ایمان واسلام فرماتے ہیں۔ تو چھر جھوٹ بول بول کر کس طرح ہم مسلمان رہ سکتے ہیں یا ایمان کا دعویٰ کر سکتے ہیں؟

ورخت اپنے پھل سے بہچانا جاتا ہے۔ جب ہمارے اسلام کے درخت کی شہنیاں دروغ ' کذب مجموث فریب' وجل دھوکہ ایسے مہلک ایمان گندے پھلوں سے لدی ہوئی جھک رہی ہوں۔ تو کون بے وقوف اس درخت کو اسلام کا درخت کہ سکتا ہے۔

> اے چیٹم اشک بار ذرا دیکھ تو سہی سے گھر جو بہ رہا ہے کہیں تیرا گھر نہ ہو

<sup>)</sup> مؤطا امام مالك كتاب الكلام باب ماجاء في الصدق والكذب٢-/٩٩٠ يه حديث (مرسل) ضعيف ہے مضعیف الترغیب والترهيب ٢٥٥/٢ حديث٢٥٥/٢ مار



# حصوٹ کی بد بوسے فرشتے میل بھر دور ہوجاتے ہیں

((عَنِ ابُنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَذَبَ الْعَبُدُ تَبَاعَدَ عَنهُ الْمَلَكُ مِيلًا مِنُ نَتُن مَاجَاءَ به))(ترمذى)

### اخلاقی پلیدی

جس طرح بول و براز وغیرہ مادی پلیدیاں ہیں۔ای طرح اخلاقی پلیدیاں بھی ہوتی ہیں۔جھوٹ ان اخلاقی پلیدیاں بھی ہوتی ہیں۔جھوٹ ان اخلاقی پلیدیوں میں سے بی ایک بدترین نجاست اور پلیدی ہے۔آپ جب گندگی اور نجاست کے ڈھیر کے پاس سے گزرتے ہیں۔توتعفن کے سبب ناک بندکر لیتے ہیں۔ای طرح جھوٹ کے سنڈ اس سے فرشتوں کواس قدر بد بوآتی ہے کہ ان کا د ماغ بھٹنے لگ جاتا ہے اور وہ اس کی بد ہو سے نفرت کر کے میل بھر دور چلے جاتے ہیں۔ یعنی بہت دور ہو جاتے ہیں۔کہ جہاں تک کذب کی عفونت نہیں کہنچتی۔

مقام غور ہے کہ ایک جھوٹ ہولئے ہے رحمت کے فرضے جھوٹے آدی ہے میل بھر دور ہوجاتے ہیں۔ تو جن گھردل میں افراد جھوٹ ہولیں۔ پڑوسیوں مخلہ داروں گیوں بازاروں 'گررگا ہوں اور شاہرا ہوں میں جھوٹ کی بادسموم چل رہی ہو۔ تجارتی منڈیوں اور دکانوں میں دادوستہ لین دین اور بچ وشراء کے اندر دروغ گوئی فریب اور دم جھانی ہوئی ہو۔ پچہریوں میں جھوٹ وکیلوں کا دانستہ جھوٹے مقدموں کی پیروی کرنا۔ گوا ہوں کو جھوٹ پڑھا سکھا کر عدالتوں میں گزارنا۔ جس ملک اور قوم کی افلاتی 'تمدنی معیشی 'معاشرتی اور قانونی ماحول میں ہمہ گیر جھوٹ اور فریب کا جھڑ چل رہا ہو۔ فرما ہے اس حالت میں رحمت کے فرضے کتنے میل دور ہوں گے؟ ظاہر ہے کہ جب تقریبا تمام کی تمام فضاہی کذب وفریب سے بھری ہوئی ہو۔ تو پھر فرضتوں کے میل یا گئی میں دور ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جھوٹ کے ہمہ گیر دھند کارے میں وہ کہاں تھہر سکتے ہیں۔ لامحالہ اپنے مرکز کی طرف ہی پرواز کرجا میں گے۔ اللہ کی رحمت دنیا ہے اُٹھ جائے گی۔

دغا' فریب' اور دروغ کی نحوست کے سب ہی دنیا سے برکت صحیح معنوں میں اُٹھ گئی ہے۔ زبانوں کی سعادت' دعاؤں کی استجابت' سچلوں' میووں' سنریوں' ترکاریوں کے ذائقوں اور فائدوں' دواؤں کی تا ثیروں' اور سود مند فعلوں'

<sup>(</sup>۱) سنن ترمدی ابواب البر والصلة باب ماحاء فی الصدق والكذب حدیث ۱۹۷۲ بیرهدی انتها کی ضعیف ب-ضعیف سنن ترمدی حدیث ۱۹۷۲ اس حدیث کی سنرعبدالرجیم بن باروی راوی کی وجہ سے خت ضعیف بر تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو۔ مسلسلة الاحادیث الضعیفة ۴/۸۰۰ حدیث ۱۸۲۸ میں المسلمة الاحادیث الضعیفة ۴/۸۰۰ حدیث ۱۸۲۸ میں المسلمة الاحادیث الضعیفة ۴/۸۰۰ حدیث المسلمة الاحادیث المسلمة المسلمة الاحادیث المسلمة المس

ریاض الاخلاق ال به وشره ایس کیکن دواک و می فرق آگرا می گفته این چنامی در می کیکن در کردی به منهم را دی می

جملہ ما کولات دمشر وبات کے یمن وفائدہ میں فرق آگیا ہے۔تقریبًا ہر چیز میں پہلی می روح ورحمت'نہیں رہی ہے۔ پیارے بھائیو! اور معزز بہنو!۔ یا در کھو کہ آئندہ بھی اپنی زبان کوجھوٹ کی نجاست سے آلودہ نہ کریں۔اور اپنے ماحول میں جہاں تک بس چلے۔جھوٹ کومٹانے کی کوشش کریں' تمام مردوعورت' بیخ' نوجوان' اور بوڑ ھے جھوٹ بولنے سے بچیں' اور بار بار بچیں۔ تا کہ اللہ کی رحمتیں انہیں آلیں۔اللہ کے فضل کے آسمان سے اس کی نعمتوں کے بادل برسیں۔

# دروغ گوئی اور حھوٹی شہادت

((عَنُ خُرَيُمِ بُنِ فَاتِكِ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبُحَ فَلَمَّا انُصَرَفَ قَامَ قَاثِمًا فَقَالَ عُدِلَتُ شَهَادَةُ الزُّوْرِ بِالْإِشْرَاكِ بِاللَّهِ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ ثُمَّ تَلَا فَاحُتَنِبُوا الرِّحُسَ مِنَ الْاَوْتَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّوْرِ حُنَفَاءٍ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِيْنَ بِهِ))(ابوداؤد)<sup>(۱)</sup>

'' حضرت خریم بن فاتک رفائظ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا۔ کہ رسول اللہ طابط نے فجر کی نماز پڑھی۔ جب آ ب فارغ ہوئے تو اُٹھ کھڑے ہوئے اور فر مایا۔ جھوٹی شہادت اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک لانے کے برابر ہے۔ آ پ نے بیات تین مرتبہ ( کیے بعد دیگر ہے ) فر مائی۔ پھر آ پ نے ثبوت میں بیآیت پڑھی۔ بچو بت پری (شرک) کی نجاست سے اور بچو جھوٹ بولنے (اور جھوٹی شہادت) سے۔اللہ کے لئے تو حید پر ٹابت رہواس کے ساتھ (کسی کو) شریک نہ کرو۔'' (اِبن ملجہ)

### شرک اور حجھوٹ ہموز ن ہیں

شرک سب سے بڑا گناہ اورظلم عظیم ہے۔اسے خدا ہرگز معاف نہیں کرےگا۔ ایک لاکھ کی ہزار پیغیبر دنیا میں صرف شرک سب سے بڑا گناہ اور علی علیانے کے لئے ہی آئے تھے۔اللّٰہ کی قولیٰ بدنی اور مالی عبادتوں میں کسی کوشر کیک کرنا 'اسے اللّٰہ کے مقابلہ میں اللّٰہ بنانا ہے۔اس کی الوجیت اور ربوبیت کو مانتا ہے۔اس کوشرک کہتے ہیں۔ ہمارے بیار سے رسول حضرت محمد طابعتی کامل تھیس برس تک صرف ای شرک کا قلع قمع کرنے کے لئے مشرکین مکہ سے برسر پرکار رہے۔

حجوثی گواہی اتنابڑا گناہ ہے کہ حضرت اکرم خَلَقَیْم نے اسے شرک کے برابر قرار دیا ہے۔ جب جھوٹی گواہی شرک کے برابر ہوئی تو جھوٹا گواہ مشرک کا قول اور جواب ہوا۔ جھوٹی گواہی دینے والوں کواللہ کے خوف سے کا نپ اٹھنا چاہئے۔ کہ ان کی جھوٹی گواہی اللہ واحد القہار کے ساتھ شریک لانے کے مترادف ہے۔ اور پھروہ کلمہ گو ہوکر

<sup>(</sup>۱) سنن ابو داؤ د کتاب الاقضیة باب فی شهادة الزور حدیث ۳۵۹۹ سنن ابن ماجه کتاب الاحکام باب شهادة الزور حدیث ۳۵۹۹ ضعیف سنن ابن ماجه حدیث ۳۹۹ محدیث ۳۵۹۹

دياض الاخلاق المنظلة ا

اشراک باللہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔اے جھوٹ بولنے والے مسلمان! جھوٹ اوراسلام دوضدیں ہیں۔جوایک جگہ جمع نہیں ہوسکتیں۔ جب تک تو مسلمان ہے جھوٹ نہیں بول سکتا۔اور جب تو جھوٹ بولے گا جھوٹی گواہی دے گا۔ جھوٹی قسم کھائے گا۔اس وقت تو مسلمان (صحیح معنوں میں) نہیں رہے گا۔سوچ اورغور کر کہ تو دنیا میں حق کی نوابن کر آیا ہے۔ تیرا کام صدائے حق بلند کرتا ہے۔

> پاک رکھ اپی زباں تلمیذ رحمانی سے تو ہو نہ جائے دیکھنا تیری صدا بے آبرو

### حبھوٹ بولنا ہی جبھوٹی گوا ہی ہے

لعض لوگ صرف اُسے ہی جھوٹا گواہ سجھتے ہیں جوعدالت میں جا کرجھوٹی گواہی دیتا ہے۔ بیشک عدالت میں جھوٹی شہادت دینے والاجھوٹا گواہ ہے۔ کیکن یا در ہے۔ کہ جھوٹی گواہی کامنہوم بڑاوسیج ادر ہمہ کیر ہے۔اللہ نے فرمایا

﴿ يَا تُنِهَا الَّذِينَ امْنُو كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسُطِ شُهَدَاءَ لِلْهِ ﴿ (سورة النساء: ١٣٥) "مسلمانو! خداواسط يحي كوابي دينے كے لئے تيار دمو-"

اس کا مطلب سے ہے کہ ہمیشہ تھے بولو۔ ماں باپ بہن بھائی اولا دُبیوی خادندُ قریبی پڑوی دوست استادُ شاگر دُپیرُ مریدُ اپنا 'بیگانهُ سب کوآپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دندگی کے تمام شعبوں میں ہرتم کے معاملات کے اندر تازیست عدل وانصاف سے کام لینا اور تھے بولنا چاہئے۔واضح رہے کہ بیعدل وانصاف سے کام لینا اور تھے بولنا دراصل تھے کی شہادت دینا' اور تھے پرگواہ ہونا ہے۔

جب بھی آپ کے سامنے گر میں گئی میں کو چہ و بازار میں ہرگام اور ہنگام پر لین دین اور خرید وفرو دقت وغیرہ کے وقت کسی کہ ومہہ آشنا و نا آشنا کے ساتھ کوئی امر در پیش ہو۔ اگر آپ پوری ایمان داری کے ہاتھ بلا روو رعایت کی بات کریں گے۔ حق گوئی سے کام لیس گے تو اللہ کے ہاں آپ کی گواہی دینے والے قرار پائیں گے۔ ای طرح اگر آپ نے زندگی میں در پیش آنے والے سینکٹروں امور بیسیوں معاملات اپنوں بیگانوں کے تعنیوں باہمی جھٹروں دن جر کے سابقوں رات بھر کے واسطوں حیات مستعار کے معیشی معاشرتی نہ ہمی اور اخلاتی باہمی جھٹروں دن جر کے سابقوں رات بھر کے واسطوں حیات مستعار کے معیشی معاشرتی نہ ہمی اور اخلاتی تقاضوں میں عدل وانصاف اور صدق و سچائی کو بالائے طاق رکھ کردانستہ جھوٹ بولا۔ دھوکہ اور فریب سے کام لیا کذب بیانی اور دروغ گوئی برتی 'تو عنداللہ آپ جھوٹی گواہی دینے والے ہوں گے دیوان عمل میں شاہد کاذب لکھے جائیں گے۔ اور آپ کے ہر جھوٹ کو قیامت کے دن شبھادت المذور کہیں گے۔ فوب یا در کیس کہ بچ بولنا 'پی گواہی دینا ہے۔ اور آپ کے ہر جھوٹ بولنا۔ جھوٹی شہادت دینے کے تھم میں ہے۔ پھر ابھی اپنے اللہ سے عہد کرلیں نے کہ بھی

# دياض الاخلاق العلاق الع

جھوٹ بول کر جھوٹ کے گواہ نہ بنیں گے۔جھوٹی شہادت نہ دیں گے۔

# جھوٹی قشم سے دوزخ

((عَنُ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحُلِفُ اَحَدٌّ عِنُدَ مِنْبَرِىُ هَذَا عَلَىٰ يَمِيُنِ اثِمَةٍ وَّلَوُ عَلَىٰ سِوَاكٍ اَخْضَرَ الَّا يَتَبَوَّا مَقَعَدَه مِنَ النَّارِ)(اِبن ماجه) ِ<sup>(۱)</sup>

''حفرت جابرٌ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں۔رسول اللہ طُلُقِیمُ نے فرمایا۔جس کسی نے میرے منبر کے پاس جھوٹی فتم کھائی۔خواہ سبز مسواک کے بارے میں ہی ہو۔ تو وہ (یا در کھے) اپنی جگہ دوزخ میں بنا تا ہے۔''

ملاحظہ:۔اس سے معلوم ہوا۔ کہ ادنیٰ سے ادنی 'اور معمولی سے معمولی چیز کے متعلق بھی جھوٹی قتم کھانا دوزخ میں جانا ہے۔اس کی وجہ بیہ ہے کہ جھوٹی قتم کھانے والا اللہ تعالیٰ کو جھوٹ پر گواہ بنا تا ہے۔ نہایت دیدہ دلیری سے علام الغیوب کی آڑلے کر جھوٹ بولتا ہے۔ بے ایمانی 'دھو کہ فریب' دجل' اور کذب پرعزیز لا زوال کی صانت دیتا ہے۔اللہ کے نام کو جھوٹ کے عوض بیچتا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ کو جھوٹ سے اس قدر نفرت ہے کہ روزہ دار جو شدت کی گری میں بھوک اور بیاس کو برداشت کرتا ہے۔اگر جھوٹ بولنا نہ چھوڑ ہے 'تو اللہ اس کے روزہ کو قبول نہیں کرتا۔ سرور عالم خالی خالم خالی خالم خالی خالم خالی خالہ کا میں۔

((مَنُ لَمُ يَدَ عُ قُولَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلْهِ حَاجَةٌ آنُ يَّدَعَ طَعَامَةٌ وَ شَرَابَةً))(بِعارى) (٢)
د جُوفِض جُموت بولنا اور جُموت برعمل درآ مدنه چھوڑ نے تو الله اس روزه دار کے روثی اور پانی جھوڑ نے کی بروانہیں کرتا۔''

#### خبردار خبردار

((عَنُ آبِيُ بَكْرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلَا ٱنْبَّتُكُمُ بِٱكْبَرِ الْكَبَائِرِ قُلْنَا بَلَىٰ يَارَسُولَ اللهِ فَقَالَ آلَا وَقَوُلَ الزُّورِ وَ شَهَادَةُ الزُّورِ آلَا وَ قَوْلُ الزُّورِ وَ شَهَادَةُ الزُّورِ فَمَا زَالَ يَقُولُهَا حَتَّى قُلُتُ لَا يَسُكُتُ ﴾ (بخارى) (٣)

- (۱) سنن ابوداؤد كتاب الايمان والنذور باب ماجاء في تعظيم اليمين عند منبر النبي الله خليث ٣٢٣٦ سنن ابن ماجه كتاب الاحكام باب اليمين عند مقاطع الحقوق حديث ٢٣٧٥ يومريث مح بهد صحيح سنن ابوداؤد ١٣٣/٢ يومريث مح بهديث ٣٢٣٨ حديث ١٢٢٩٠ حديث ٢٢٩٨ حديث ٢٢٩٨ عند بابن ماجه ٢٠٢٨ حديث ١٨٩٨ الغليل ١٢٢٨ حديث ٢٢٩٨ عند بابن ماجه ٢٠٢٨ ما المعالم ١٤٩٨ عند بابن ماجه ٢٠١٨ عند بابن ماجه ١٨٩٨ عند بابن ماده ١٨٨ عند بابن ماجه ١٨٩٨ عند بابن ماده ١٨٨ عند بابن ماده ١٨٨ عند بابن ماده ١٨٨٨ عند بابن ماده ١٨٨ عند بابن ماده بابن ماده ١٨٨ عند بابن ماده ١٨٨ عند بابن ماده ١٨٨ عند بابن ماده بابن ماده
  - (۲) صحیح بخاری کتاب الصوم باب من لم یدع قول الزور والعمل به فی الصوم حدیث ۱۹۰۳۔
- (٣) صحيح بخارى كتاب الادب باب عقوق الوالدين من الكبائر حديث ٥٩٤٦ صحيح مسلم كتاب الايمان باب الكبائر و اكبرها حديث ٨٤ ـ

# دياض الاخلاق العناق الع

'' حضرت ابو بکرصدیق خانظ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول الله طابع آپ مایا۔ کیا ہیں تہہیں سب سے برے گناہ نہ بتاؤں؟ ہم نے عرض کیا۔ اے اللہ کے رسول! فرمائے آپ سالھ آ نے ارشاد فرمایا۔ خبر دار! جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی (سب سے برے گناہ فرمایا۔ خبر دار! جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی (سب سے برے گناہ ہیں) حضرت انور سالھ آ ہار بار بہی فرماتے رہے۔ حتی کہ میں (ابو بکر ا) نے (دل میں) کہا کہ شایداب آ ہے ضاموش ہی نہ ہوں گے۔''

ملاحظہ:۔ اکبر کبائر کے بتانے میں حضورانور مَا اَقَدِمُ نے جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا، جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا، بھوٹی گواہی دینا، بار فر مایا۔ کی بار فر مایا اور فر ماتے رہے۔ حتی کہ راوی حدیث حضرت ابو بکرصدیق بڑا ہوٹا کو خیال گزرا۔ کہ شاید حضور مَا اِقْتِمُ اِن کلمات کو بیشار بار فر ماتے ہی رہیں گے۔ اور خاموش نہ ہوں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ رحمت دو عالم مُناقِعُ نے ان کلمات کے ساتھ بہت مرتبہ ڈرایا ہوگا۔ جھی تو جناب صدیق بڑا ہوگا کہ کہ کُ (خاموش نہیں ہو نگے) کا خیال گزرا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ کہ جھوٹ بولنا اور جھوٹی شہادت دینا مسلمان کے ایمان کے لئے کس قدر خطرناک زہر ہے۔ اور پھر آپ نے کلمہ تنیبہ خبردار خبردار کہتے ہوئے اس اخلاق کے می قاتل سے آگاہ کیا۔

مسلمان بھائیو! اور بہنو! خوب یا در کھو کہ بھی تازیت جھوٹ (۱) نہ بولنا جھوٹی شہادت نہ دینا۔ جھوٹی قتم نہ کھانا۔ کذب کے میلے سے ہمیشہ نفرت کرنا۔ اور دوسروں کونفرت دلانا کہ یہی روش اللہ کو پہند ہے۔ قرب اللہی کا ذریعۂ اورا خلاقی ماحول میں عزت ووقار کی موجب ہے۔

# تكفير ولعنت اور بدزياني

انسان زبان سے اللہ کا ذکر 'شکر'اس کی تعریف 'حمد اور یا وکرتا ہے قرآن وحدیث پڑھتا پڑھا تا۔وعظ وقسیحت اور تنز کیروتقریر کرتا ہے۔ زبان فتنہ و نساد کو دور کراتی۔ اور تنز کیروتقریر کرتا ہے۔ زبان فتنہ و نساد کو دور کراتی ہے۔ ایک لاکھ کئی ہزار پیٹی ہرنے زبان ہی سے وحی کی تبلیغ کی۔ تو حید پھیلائی۔ اور دنیا کے اطراف و اکناف میں دین کا وئکہ بجایا۔ ای زبان کے چند کلمات ہزاروں کا کھوں

حضور نے فرمایا وہ (عنداللہ کنہگار) جھوٹائبیں ہے۔ جولوگوں کے درمیان اصلاح کرتا ہے اور ( فتنہ وفساد اور نزاع دورکرنے کی غرض ہے ) نیک باتنمی کہتا ہے اور (ایک کی طرف ہے دوسر کو ) اچھی باتیمی ( بناکر ) پنچا تا ہے۔'' (متفق علیہ )

صحیح بخاری کتاب الصلح باب لیس الکاذب الذی یصلح بین الناس حدیث ۲۲۹۳ صحیح مسلم کتاب البر والصلة باب تحریم الکذب و بیان ما یباح منه حدیث ۲۲۰۵ ـ

<sup>(</sup>١) \_ \_ لَيْمَ الكُذَّابُ الِّذَى يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ وَ يَقُولُ خَيْرًا وَيَنْهِي خَيْرًا

دياض الاظلاق المستخدم ٩٩ كالم

انسانوں کی نجات وفلاح کا موجب ہو سکتے ہیں۔ بیزبان خداکی ان عظیم الشان نعمتوں میں سے ہے۔ کہ جس کی خوبیوں مصلائے ویا کہ کرامتوں برز گیوں اور نیکیوں کو گنانہیں جاسکتا۔

جیسے زبان کے جو ہراور گن شار سے باہر ہیں'ایسے ہی اس کی آفتیں شرار تیں ادرعذاب و وبال قیامت برپا ہیں۔ یہ فتنہ وفساد اور شروطغیان کا مرکز ہے۔ زبان کی لرزہ خیز شوخیوں' شرار توں اور بدیوں' برائیوں سے عزازیل پناہ مانگ اٹھتا ہے۔ ایک شخص نے رسول اللہ طاقیم کی خدمت میں عرض کیا۔ حضور طاقیم آپ کے نزدیک میرے لئے سب سے زیادہ خوفزاک چیز کیا ہے؟

((فَاَحَذَ بِلِسَانِ نَفُسِه وَقَالَ هذَا))(ترمذي)(ا)

''حضرت اکرم مَنْ ﷺ نے اپنی زبان بکڑ کر کہا۔ کہ (سب سے ) زیادہ خوفناک چیزیہ ہے۔''

زبان سے متعلق رسول اللہ مُؤاثِرُ نے فرمایا۔ جب صبح ہوتی ہے۔ تو آ دمی کے تمام اعضاء زبان کے روبرو عاجزی کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ ڈراللہ سے ہمارے حق میں! کیونکہ (تابعداری میں) ہم تیرے ساتھ ہیں۔اگر تو سیدھی رہی تو ہم سیدھے رہیں گے۔اوراگر تو میڑھی ہوئی۔ تو ہم بھی میڑھے ہوں گے۔'(تر ندی)(۲)

تمام اعضاءاورجسم کی اصلاح کااصل مدارول پرہے۔مشکوۃ (۳) میں صدیث ہے۔ کہ جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑ ا( دل) ہے۔اگر وہ درست ہے تو تمام جسم درست ہے۔اوراگر وہ فاسد ہے تو تمام جسم میں فساداور بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔

اوپر کی حدیث میں اعضاء کے سید ہے اور شیر ہے ہونے کا انتصار زبان کی استقامت اور بھی پر بتایا ہے۔ اور وسری جگہ دل کو اصلاح وفساد کا باعث قرار دیا گیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ زبان دل کی ترجمان ہے۔ جو پچھ دل سوچتا ہے۔ اور پھر زبان کے بیان اور اعلان پر اعضاعمل کرتے سوچتا ہے۔ اور پھر زبان کے بیان اور اعلان پر اعضاعمل کرتے ہیں۔ کہ دل کی خلافت کے فرائض بعافیت سرانجام دے۔ چغلی غیبت کگائی بجھائی بہتان کعن طعن تشنیع و تکفیر نوالوچھینی بخن چینی برگوئی عمازی گائی کھی ان میں ان کارزار اور اور اور کا میدان کارزار

- (۱) سنن ترمذی ابواب الزهد باب ماجاء فی حفظ اللسان حدیث ۲۳۱۰ بیرهدیث می میدست سنن ترمذی ۱۹۹/۲ (۱) منن ۲۳۱۰ میده ۵۲۸ میدشد میدشت ۱۳۲۹ میدشت ۱۳۲۹ میدشت ۱۳۲۹ میدشت ۱۳۲۹ میدشت ۱۳۲۹ میدشت ۱۳۲۹ میدشت ۱۹۲۸ میدشت ۱۳۲۸ میدشت ۱۳۸۸ میدشت ۱۳۸۸ میدشت ۱۳۸۸ میدشت از مدی ۱۹۸۸ میدشت از مدی از مدی ۱۹۸۸ میدشت از مدی از مدین از مدی از مدی از میدشت از مدی از
- (٣) مشكوة المصابيح كتاب البيوع باب الكسب و طلب الحلال حديث ٢٤ كابحواله صخيح بخارى كتاب الايمان باب فضل من استبرا لدينه حديث ٥٢ ـ صحيح مسلم كتاب المساقاة باب اخذ الحلال و ترك الشبهات حديث ١٩٥٩ ـ ١٩٩٩



# زبان كى حفاظت كى ضمانت

((عَنُ سَهُلٍ بُنِ سَعُدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ مَنُ يَّضُمَنُ لِيُ مَا بَيْنَ لَحُيَيُهِ وَمَا بَيْنَ رِجُلَيْهِ اَضْمَنُ لَهُ الْجَنَّةَ))(بحارى)<sup>(۱)</sup>

" سہل بن سعیدٌ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ سی ایم نے فرمایا۔ جو شخص ضامن ہومیرے لئے اس چیز کا کہ درمیان دونوں جاڑوں کے ہے۔ ( یعنی زبان ) اور اس چیز کا کہ درمیان دونوں پاؤں

كے ہے۔ ( يعنی شرم گاہ ) ضامن ہوتا ہوں میں ( اللہ كے تھم ہے ) اس كے لئے بہشت كا۔''

ملاحظہ: ۔ ضامن ہونے کا مطلب یہ ہے۔ کہ بیخض زبان اور شرم گاہ کی حفاظت کرنے کا عبد کرتا ہے۔ اور پھرا بیخ عبد کو پورا کرتے ہوئے زبان کو بے فائدہ اور برے کلام سے بچاتا ہے۔

غیبت بہتان جھوٹ فریب بدعہدی سب وشتم وغیرہ سے حفاظت کرتا ہے۔ اور اسی طرح شرمگاہ کا بھی عمران اور پاسبان رہتا ہے۔ تو ایسے ضامن سے رسول الله طُلِيْنَا خدا کے علم سے بہشت کے ضامن ہوتے ہیں۔اس سے جنت کا وعدہ کرتے ہیں۔سجان اللہ کس قدرا خلاق کی یا کیز تعلیم ہے۔

# معمولی باتوں کے بھاری نتائج

((وَعَنُ آبِيُ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الْعَبُدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنُ رِضُوَانِ اللَّهِ لَا يُلُقِى لَهَا بَالًا يَرْفَعُهُ اللَّهُ بِهَادَرَجَاتٍ وّاِنَّ الْعَبُدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنُ سَخَطِ اللهِ لَا يُلُقِئُ لَهَا بَالًا يَهُوى بِهَا فِي جُهَنَّمَ)(بحارى)<sup>(٢)</sup>

'' حضرت ابو ہریرہ ٔ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں' کہ رسول الله مُنافِقاً نے فرمایا۔ ہیشک آ دمی (بعض اوقات) ایسی بات کرتا ہے۔ جس سے الله راضی ہوتا ہے۔ (اور پیشکم) اس بات کی شان کوئیس جانتا۔ (یعنی معمولی سجھتا ہے۔ پر) الله تعالی اس بات کے سبب اس کو بڑے مرتبے عطا کرتا ہے اور پیشک آ دمی (بعض اوقات) ایسی بات کرتا ہے جس سے الله ناراض ہوتا ہے۔ (اور پیشکم) اس بات کو پچھا ہمیت نہیں دیتا۔ (معمولی جانتا ہے۔ کیکن) اس ایک بات پردوز خ میں جاگرتا ہے۔''

- (۱) صحيح بخارى كتاب الرقاق باب جفظ اللسان حديث ٢٣٤٣ ـ
- (٢) صحيح بخارى كتاب الرقاق باب حفظ اللسان حديث ٢١٣٤٨



<u>پہلے</u>تولیں پھر بولیں

اس حدیث پرغور کرنے سے معلوم ہوا کہ انسان جو بات بھی منہ سے نکالے اسے گھٹیا۔ حقیر'اور معمولی نہ جانے'
کیونکہ بعض اوقات وہی معمولی بات اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے دوزخ میں لے جاتی ہے۔ اور بھی وہی حقیر کلمہ اللہ کو
خوش کر کے بہشت کا دارث بنادیتا ہے۔ ہر بات کو زبان سے نکالنے سے قبل سوچنا جا ہے کہ اسکی شرقی حیثیت کیا
ہے۔اخلاقی نکتہ نظر سے کس پایہ کی ہے۔ جب اس کی خیریت کا یقین اور توثیق ہوجائے تو چھراسے شرف تکلم بخشیں'
اور بعد از اں اس کے نتیجہ کے شمر بار درخت کا کھل کھا کیں' اور اگر وہ بات شرعا اور اخلاقا ندموم ہے۔خواہ کتنی ہی معمولی ہو۔ اس کے التہا بنطق سے زبان کو بال بال بچا کیں اور تکلم زاہو کرعذ اب سے دوچار نہ ہوں۔

((اَجَعَلْتَنِيُ لِللهِ نِدًّا))

"كياتونے مجھالله كاشرىك بناديا-"

یعنی بیہ بات کہہ کر کہ''جو اللہ رسول ناہیم چاہیں۔'' تو نے شرک کیا ہے۔ تو بہ کر! ﴿قُل مَا شَاءَ اللّٰهُ وَحُدَهُ ﴾ 'کہوجو اللہ اکیلا (بغیر کی صلاح ومشورہ کے آپ چاہے۔''(۱) (مشکلوة)

ناظرین غور کریں کہ بظاہر کتنی معمولی بات ہے۔ اس شخص نے زبان سے نکال دی۔ لیکن رحمتہ للعالمین نے اس بات کواشراک باللہ قرار دیا۔ جس کا نتیجہ دوزخ ہے۔ اس ہے آپ باتوں کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور آپ کو بھی ضرور جا ہے کہ بڑی سوچ بچار کے بعد ہر چھوٹی بڑی 'معمولی اور غیر معمولی بات زبان سے نکالا کریں اور اس طرح زبان کی بڑی حفاظت کریں۔ اورا یہے ہی کوئی بھی نیک کلمہ جوآپ زبان سے نکالیں۔ اسے تقیر نہ جانیں۔ ہوسکتا ہے۔ کہ دہی آپ کی نجات کا باعث بن جائے۔

حضورا كرم مَنْ يَعْمُ فرمات مِن -

<sup>(</sup>۱) مشكونة المصابيح كتاب الآداب باب الاسامى حديث ٢٧٤٩-٣٥٤٨ كتاب مين مذكور الفاظ مسند احمد الممام و المام و الممام و المام و الما

رياض الاخلاق العنظاق المنظلة ا

ر(لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعُرُّوُفِ شَيْئًا)) (مسلم)<sup>(1)</sup> "دَكسي (قتم كي) نيكي كوجهي تم حقير نه جانو-"

#### مسلمانو ں کو کا فرکہنا

((وَعَنِ ابُن عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا رَجُلٍ قَالَ لِآخِيهِ كَافِرٌ فَقَدُ بَاءَ

بِهَا اَحَدُهُمَا))(بعداری' مُسلم)<sup>(۲)</sup> ''حضرت ابن عمرٌ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں' کہ رسول اللّٰد مَثَاثِیَّ آنے فر مایا۔ جو شخص اینے مسلمان

رے میں روزیت مصافحت ہے۔ بھائی کو کا فر کھے۔تو دونوں میں سے ایک ضرور کا فرہوجا تا ہے۔''

#### اننتاه .

اس حدیث میں رحمت دوعالم تائیز کے مسلمانوں کو متعبد کیا ہے۔ کہ وہ بغیر تحقیق کے سی مسلمان کی تکفیر نہ کریں۔اگرکوئی مسلمان فی الواقع کفرکونہ پہنچا ہو۔ تو وہ مسلمان ہی ہوا۔ پھر جواس کو کافر کہے گا۔خود کافر ہوجائے گا۔
کیونکہ اس نے اسلام کو کفر جانا۔ یعنی مسلمان کو کافر کہنے پر آپ کفر سے ملاقی ہوا۔ پھر مجھیں کہا گرکوئی مسلمان در حقیقت کسی کفریہ پول کے سبب کافر ہوگیا ہے تو وہ ٹھیک کفر کا کئل ہے۔فتو کی گفراس پرصادق آئے گا' ورنہ اس کے اسلام کو کفر قرار دینے والاخود کفر کا شکار ہوجائے گا۔ پس دونوں میں سے ایک ضرور کافر ہوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ زبان کی ہوی دھا طت کرنی چاہئے' اورفتو می کفر دینے ہے'یا کسی مسلمان کو کافر کہنے پرلرز اٹھنا چاہئے' کہ کہیں فتو ی گفر مفتی پر ہی عود نہ کرآئے' کہاں تو یہ بھی یا در ہے' کہ جو مسلمان قرآن اور حدیث کے روحے در حقیقت کفر کو پہنچ گیا ہو'اس کو کافر نہ ماننا بھی کفر ہے۔ اس لئے کہ جس کو اللہ مسلمان قرآن اور حدیث کے روحے در حقیقت کفر کو پا کھرکواسلام جانا۔ اس لئے خود کافر ہوا۔

### مال ٔ جان اور آبرو

اللہ تعالیٰ کے نزد کیک مسلمان کچ مج کے مسلمان کی بہت عزت ہے۔ یہی وجہ ہے۔ کہ حضور انور ٹاٹٹیٹر نے فرمایا۔

# ((سِبَابُ الْمُسُلِمِ فُسُوقٌ وَ قِتَالُهُ كُفُرٌ)) (بحارى مُسلم)

- (۱) صحیح مسلم کتاب البر و الصلة باب استحباب طلاقة الوجه عنداللقاء حدیث ۲۲۲۲\_ (۲) مدر کتاب الاد ما مدر اکان النادید تراما فدر کرا قال حدیث ۲۹۲۲ مرح مدام کتاب
- (٢) صحيح بخارى كتاب الادب باب من اكفر اخاه بغير تاويل فهو كما قال حديث ٢١٠٣ صحيح مسلم كتاب الايمان باب بيان حال ايمان من قال لاخيه المسلم: يا كافر حديث ٢٠ ـ
- (۳) صحیح بخاری کتاب الادب باب ما ینهی من السباب واللعن حدیث ۲۰۳۳ صحیح مسلم کتاب الایمان باب بیان
   قول النبی ظایر میباب المسلم فسوق و قتاله کفر حدیث ۲۳.



''مسلمان کوگالی دینا گناہ ہے'اوراس کا مارڈ النا کفر ہے۔''

غور کریں کہ مسلمان کے قبل کی نہی میں کس قدر تغلیظ اور تشدید آئی ہے کہ قاتل کو کافر کہا گیا ہے۔ پھر قبل تو بہت بوی بات ہے اس کو برا کہنے ہے بھی روک دیا گیا ہے۔ کہ سباب مسلم زبان کی آلودگی اور گناہ ہے۔ حتی کہ ججتہ الوداع میں سوالا کھ مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے حضور مُناتِیْظ نے یوں فرمایا۔

( فَإِنَّ دِمَاءَ كُمُ وَ أَمُوالَكُمُ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ))(بخارى)

''سنواور قیامت تک کےمسلمانوں کو تبلیغاً سنا دو )۔ بیشک تمہارے خون (بینی جانیں) اور تمہارے مال اور تمہاری آبر وئیں تم میں ہے آپس میں ایک دوسرے پرحرام ہیں۔''(بخاری)

اخلاق کی کتنی بلنداور پا کیز ہ تعلیم ہے۔ کہ مسلمان پر مسلمان کا خون حرام ہے کوئی کسی کوئل نہ کرئے اور مال مجمی حرام ہے کوئی کسی کا پیسہ تک نہ مارئے اور نہ ہی کوئی مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کی آبروریزی کرے۔ خبردار! کسی کی ہتک عزت نہ کرے۔ جس طرح اپنی اورا پنے اہل وعیال کی عزت پیاری سمجھتا ہے۔ بالکل اسی طرح دوسرے مسلمان اوراس کے اہل وعیال کی عزت کوعزیز جانے۔

# فسق اور كفركى تهمت

((وَعَنُ آبِيُ ذَرِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرُمِيُ رَجُلٌ رَجُلًا بِالْفُسُوقِ وَلَا يَرُمِيُهِ بِالْكُفُو اللهِ عَلَيْهِ إِنْ لَمُ يَكُنُ صَاخِبُه كَذَٰلِكَ))(بحارى)

'' حضرت ابوذرؓ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مُلَّیُّنِمُ نے فرمایا۔ کو کی شخص کونے فسق کی تہمت کرے' نہ کفر کی تہمت کرے۔اس لئے کہ (تہمت کرنے ہے ) کلمہ فسق و کفر کا پھر تا ہے۔ تہمت کنندہ پڑا گرنہ ہو صاحب اس کا جس کو وہ کلمہ کہا ہے۔اس طرح کا۔''

لیمی اگر کسی کونس کی تہمت لگائی۔اوروہ فاست نہیں ہے۔تو آپ فاست ہوا۔اورا گر کسی کو کا فرکہا۔اور نہیں ہے وہ کا فرتو کہا۔اور نہیں ہے وہ کا فرتو کہنے مسلمانوں کو ایک دوسرے پر تہمت لگانے سے روک رہے ہیں تاکہ فضائے اخلاق تفسیق و تکفیر کی گندی ہواسے خراب نہ ہو۔

- (۱) صحیح بخاری کتاب العلم باب قول النبی تَلَقِیم رب مبلغ او عنی (من) سامع حدیث ۲۵ ـ صحیح مسلم کتاب القسامة و المحاربین باب تغلیظ تحریم الدماء و الأعراض و الاموال حدیث ۲۵۹۹ ـ
- (۲) صحیح بخاری کتاب الادب باب ما ینهی من السباب و اللعن حدیث: ۲۰۲۵ ـ صحیح مسلم کتاب الایمان باب بیان حال ایمان من قال لاخیه المسلم: یا کفر حدیث ۲۱ ـ



### سباب کی پہل ظلم ہے

((وَعَنُ أَنَسٍ وَآبِي هُرَيُرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسُتَبَّانِ مَا قَالَا فَعَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسُتَبَّانِ مَا قَالَا فَعَلَى الْبَادِيُ مَالَمُ يَعْتَدِ الْمَظُلُومُ))(مُسلم) (١)

البادی مالم یعید المصطوم)) رسستم)
'' حضرت انس اور حضرت ابو ہر بر اور ایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کدرسول الله مُلَا اَلَّمْ الله عَلَمْ الله عَلَمُ الله عَلَمْ الله عَلَمُ الله عَلَمْ الله عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمْ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمْ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمْ اللهُ عَلَمْ عَلَمْ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ

ملاحظہ: ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جوآ دی ایک دوسر ہے کو برا کہیں گالی دیں تفسیق وتکفیر کریں ۔ تو اس برائی کا گناہ پہل کرنے والے پر ہے ۔ اور دوسر انتخص جس نے جواب میں برا کہا۔ اس کا گناہ بھی پہلے پر ہے ۔ کیونکہ پہلا ظالم ہے ۔ اور دوسرا مظلوم! اور ظالم یعنی پہل کرنے والا باعث ہے مظلوم کی لب کشائی کا۔ اگر ظالم ابتداء نہ کرتا ہوگا مظلوم بھی جواب نہ دیتا لیکن یا در ہے کہ مظلوم سے برا کہنے کا گناہ ظالم بعنی پہل کرنے والے پرائی صورت میں ہوگا کہ جب تک مظلوم برا کہنے میں تجاوز نہ کرے ۔ یعنی ظالم کے الفاظ کومن وعن لوٹا دے ۔ اور اگر جواب میں زیادتی کر ہے گا ۔ اور وہ بھی گنہگار ہوگا۔ اسلام کی اس اخلاقی تعلیم پرقربان جاؤ کہ کس خوبی کہا دوروں کا تو اور عدل کا تو ازن قائم کیا ہے ۔ فتنے وفساداور زناع ومناقشات کے درواز ل کو کیے عکیمانہ انداز میں مقفل کیا ہے ۔

#### صديق لعان نههو

((وَعَنُ آبِیُ هُرَیْرَةَ اَلَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیٰهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا یَنْبَغِیُ لِصِدَّیُقِ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا یَنْبَغِیُ لِصِدَّیُقِ اللهُ اَنْ یَکُوْنَ لَعَّانًا)) (مُسلم) (۲)

'' حضرت ابو ہرری ؓ روایت کرتے ہیں کہ تحقیق رسول اللہ مُلَّاثِیْم نے فریایا نہیں لائق صدیق کے لئے کہ ہو بہت لعنت کرنے والا۔'' (مسلم)

<u>وضاحت:</u> صدیق مبالغہ کاصیغہ ہے۔ بڑے سچ نہایت راست گو۔کثیر الصدوق کو کہتے ہیں۔صدیقیت خدا کے نز دیک ایک بہت بلندمقام ہے۔جونبوت کے بعد ہے۔جیسا کہ قر آن میں ارشاد پاک ہوتا ہے۔

- (۱) صحيح مسلم كتاب البر والصلة باب النهي عن السباب حديث ٢٥٨٤.
- (۲) صحيح مسلم كتاب البر والصلة باب النهى عن لعن الدوات وغيرها حديث ٢٥٩٧.

حفرت عائشة بروايت بكرسول الله عَلَيْمُ حفرت الوبكرات باسكر رح در حاليك انبول في اسي كل علام كولعنت كى -رسول الله في فرايا: ﴿ لَقَانِينَ وَالْصِدْيَقِينَ كَلُا ﴿ وَرَبَّ الْكَفْبَة ﴾ فتم برورد كار كعب كى العنت اور صديقيت بدوصفتي =

# رياض الاخلاق المنظاق المنظلة ا

﴿ فَأُولِنِّكَ مَعَ الَّذِينَ آنُعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَ الصَّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصَّلِحِينَ ﴾

(سورة النساء: ٢٩)

'' یہلوگ (اللہ اور رسول کا کہاماننے والے) ان (بہشتی مقبول بندوں) کے ساتھ ہوں گئے جن پراللہ نے (برے برے) انعامات کئے۔ (اور وہ انعام یافتہ لوگ) نبی ہیں۔ اور صدیق ہیں۔ اور شہید ہیں اور نکس میں میں ''

صدق اور راسی کی کثرت ایسے آ دمی کی عادت عمل اور طریقہ ہوتا ہے جوصد یقیت کے نہایت بلندمقام پر پہنچ چکا ہو صدیقیت سے اویر نبوت کا درجہ ہے اور درجہ صدیقت اور مقام نبوت کے درمیان کوئی مرتبہیں۔

جس کا مطلب بیہ کے کہ صدیقیت کو نبوت کے ساتھ قریب ترین اتصال حاصل ہے۔ اس اتصال کی رُوسے صدیق کوسز اوار نہیں کہ وہ لعان ہو۔ کیونکہ بی ہرگز لعان نہیں ہوتا۔ ہاں مقام صدیقیت اس امر کا ضامن نہیں ہوسکتا۔
کہ صدیق تا زیست لاعن بھی نہ ہو۔ یعنی عمر بھر اس سے چند بار بھی لعنت صاور نہ ہو۔ البتہ منصب نبوت پینم عمر کی زبان کا ذمہ لیتا ہے۔ کہ اس سے بھی بھی کسی کے لئے لعنت سرز دنہ ہوگ ۔

#### لعنت اور رحمت کے معنی

یادر ہے کہ لعنت کرنے کے معنی اللہ سے دور ہٹانے اوراس کی درگاہ سے ہانکنے کے ہیں۔اور رحمت اللہ کی بارگاہ کے قریب ہونے کو کہتے ہیں۔ جتنے پیغیبر اللہ کی طرف سے مبعوث ہوئے۔ سب کے سب رحمت بن کے آئے۔ لین لوگوں کو اللہ کے نزدیک کرنے اور قرب الہی سے نوازنے کے لئے تشریف لائے۔ ہمارے پیغیبر حضرت

۱۹۱۹ علامدالبالی بوتشون اس صدید اوج و را رویا ب مصحیح الترغیب و الترهیب ۵۹/۳ حدیث ۱۷۵۵) حدیث ۱۲۵۵) حضرت اکم سے روایت ہے کہ ایک دن حضرت ابو بکر سے پاس آئے اس حال میں کہ ابو بکر جائش کھنچے تھے اپنی زبان کو (گویا تکال و الناج بیتے تھے منہ سے اظہار زجر ہے ) حضرت بحر نے کہا۔ (بھائی ) اللہ آپ کو معاف کرنے ایسا نہ کرو حضرت ابو بکرٹ نے کہا۔ اس زبان نے مجھے ہلاکت کی جگہوں میں و الل (رواہ ما لک) (موطا امام مالك كتاب الكلام باب ماحاء فيما يعاف من اللهان ن باک بحدیث کے معل النوم و اللیله۔ ابن السنی حدیث کے بید اللهان عملی الموصلی الم ۲۳۷ حدیث ۵/عمل النوم و اللیله۔ ابن السنی حدیث کے بید صحیح الترغیب و الترهیب ۱۹۳۴ حدیث ۱۳۵۳۔ سلسلة الاحادیث الصحیحة ۲/۱۲ حدیث ۵۳۵۔ ) بینی ایک وقعال زبان ہلاکت گا ہوں میں گراتی ہے۔

کی الفاق کے باتھوں کے بہنست کثرت سے لوگوں کواللہ کے زد کی لائے ہیں۔ آپ کی عالمگیر بلیغ کے ذریعہ بھتی ہوئی الفائین سے آپ کی عالمگیر بلیغ کے ذریعہ بھتی ہوئی الفائین سے آپ کی عالمگیر بلیغ کے ذریعہ بھتی ہوئی الفائین سے آپ کی عالمگیر بلیغ کے دریو ہم جھکا یا ہے۔ اسودامحر نے رسالت کے ہاتھوں جام قوحید پیا ہے۔ اور سیرت پاک اور اسوہ حند کی قندیل ہدایت تا قیامت بہتے ہوئے انسانوں کے لئے ضیابار رہے گی۔ میوجہ ہے کہ دیگر انبیاء پیٹا کے مقابلہ میں آپ کی نبوت کے تاج میں وَ مَا اَدُسَلُناک اِلّا رَحٰمَة اَلٰهُ اَلٰهِ اَلٰهِ اَلٰهُ اَلٰهِ اِلْمُ اللّٰہِ اِلْمُ اللّٰہِ اِلْمُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ ا

الله كقريب لائين

آپومعلوم ہوگیا کہ لعنت کے معنی دھتکار ہونکار راندہ ہونے اور نکال دینے کے ہیں۔جس کوملعوں کہیں یا اس پرلعنت بھیجیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اللہ کی جناب سے دھتکارااور پھٹکاراہوا ہے۔ راندہ ورگاہ ہاللہ کی جناب سے مردوداور مطرود ہے۔ شیطان اور البیس ہے۔ جہنی روح ہے۔ لعنت کے ان معنوں پغور کر کے انسانی ہمدردی اور اخلاقی تقاضوں کے رُوسے بتا ہیں۔ کہ کیا آپ چا ہے ہیں کہ لوگ اللہ سے دُورہوں۔ راندے اور پھٹکارے جا ہیں۔ مردوداور مطرود ہو کرجہنم ہیں جا ہیں؟ اگر آپ ایسانہیں چا ہے تو اس نہ چا ہے کی مملی صورت یہ پھٹکارے جا ہیں۔ مردوداور مطرود ہو کرجہنم ہیں جا ہیں؟ اگر آپ ایسانہیں چا ہے تو اس نہ چا ہے کی مملی صورت یہ ہمی لعنت نہ جیجیں۔ کسی کوملعون (۱۱) نہ کہیں۔ پھٹکاراور دھتکار کے پھڑ نہ برسائیں اور پھر جس آ دی پر آپ لعنت بھیج رہے ہیں۔ اس بات کا کیا شری ہوت ہے کہ وہ فی الواقع بی انجام کے لحاظ ہے راندہ درگاہ ایز دی۔ جبنی ہے رہنمی میں اور نہیں اللہ کے قریب لائیں۔ نہ کہان پر لعنت بھیج کراللہ سے دور کریں معفرت لوگوں کو رحمت کے پیغام پہنچا ٹین اور انہیں اللہ کے قریب لائیں۔ نہ کہان پر لعنت بھیج کراللہ سے دور کریں کو خورت فریب الائی ہوں) آپ ٹائیل کے اور کریں؛

<sup>(</sup>۱) قرآن مجیدے ثابت ہے کہ بہت ہے لوگوں پر خدا کا غضب آیا۔ کئی بندراور سور بنادیئے گئے یہودی تحریف تو رات وغیرہ کے سب پھٹکارے گئے ان لوگوں کو ہم ملعون کہد کتے ہیں کیونکہ وہ اپنے افعال اور انجام کے سب ثابت ہو چکے ہیں ای طرح جوفض بھی ایسا کام کرے جو کتاب وسنت کی روہے موردلعنت ہوتو بیٹک وہ فض ملعون ہے اور اس کام کے سب اس کو ملعون کہا جا سکتا ہے۔



((إِنِّيُ لَمُ أَبُعَثُ لَعَّانًا وَإِنَّمَا بُعِثُتُ رَحُمَةً))(مُسلم)(١)

'' ''نہیں بھیجا گیا ہوں میں لعنت کرنے والا' اور ضرور بھیجا گیا ہوں میں رحمت کے واسطے۔''

لینی میں لوگوں کوخدا کے در پر جھکانے اور اس سے ملانے کے لئے آیا ہوں 'نہ کہ انہیں بارگاہ اللی سے

وصكارف اوراس ف ووركرف ك لئة آيامول صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِه وَسَلَّمَ

# لعن طعن كي مما نعت

کے اور نہ زبان درازی کرے۔

((وَعَنِ ابُنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُسَ الْمُوْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلَا باللِّمَّان وَلَاالُفَاحِشِ وَلَا الْبَذِيِّ))(ترمذی)<sup>(۲)</sup>

ملاحظہ: ۔ ہر خض اچھائیوں اور خوبیوں میں ترقی کرنے کا خواہ شند ہوتا ہے۔ ہمیں بھی اپنی مسلمانی اور وینداری کی پیکیل وترقی کے لئے کوشاں ہونا چاہئے۔ اس کی صورت یہ ہے۔ کہ ہم روز بروز صالح زندگی گزار نے کے در پے ہوں ۔ جوقدم کتاب اللہ کے خلاف اُٹھ رہا ہو۔ آئندہ نہ اُٹھا کیں ۔ جن باتوں سے پیغیبر رحمت منافیظ نے منع کیا ہؤ رُک جا کیں ۔ حدیث بالا میں حضرت انور منافیظ نے لعن طعن کرنے فخش مجنے اور زبان درازی کرنے کو مومن کی شان کے منافی بتایا ہے۔ اس رذاکل کے حامل کو لئیس الْمُوْمِنُ (مومن نہیں ہوتا) کے روح فرسا جملہ سے جمجھوڑا ہے۔ کہ خبر دارکوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو ہرگز نہ کے کہ تجھ پر لعنت ہواور نہ کوئی کی کو طعنہ مارے 'دفخش

یادرہے کہ گندی گالیاں دینے ، فخش مکنے زبان درازی کرنے طعنے مہنے مارنے اور مند پھٹکارنے والے مرد ورعورتیں ایمان کے شعور اور مسلمانی کی لذت ہے محروم ہیں۔

# مومن لعًان نبيس ہوتا

((وَعَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَكُونُ الْمُومِنُ لَعَّانًا وَفِي رَوَايَةٍ

- صحيح مسلم كتاب البر والصلة باب النهى عن لعن الدواب حديث ٢٥٩٩ـ
- ا سنن ترمزی ابواب البر والصلة باب ماجاء فی اللعنة حدیث ۱۹۷۷ بی*صدیت میج ہے۔*صحیح سنن ترمذی ۳۷۰/۲ حدیث ۱۹۷۵سلسلة الاحادیث الصحیحة ا/۱۳۳۲حدیث ۳۲۰۰

دياض الاخلاق المنظاق المنظاق المنظال المنظل الم

لَا يَنْبَغِيُ لِلْمُوْمِنِ أَنْ يَكُونَ لَقَانًا))(ترمذي)(ا

''حضرت ابن عمرٌ سے روایت ہے کہ رسول الله طافیج نے فرمایا نہیں ہوتا ( کامل ) مومن بہت لعنت کرنے والا' اور ایک روایت میں (حضرت انور طافیج سے ) یہ الفاظ آئے ہیں نہیں لائق (پورے)

کرنے والا اور ایک روایت کی کر مصرت مومن کو کہ ہو بہت لعنت کرنے والا۔''

ملاحظہ: ۔اس سے پہلے آپ پڑھ بچکے ہیں کہ حضور ٹاٹھڑانے فرمایا۔' دنہیں لائق واسطے صدیق کے کہ ہو بہت لعنت کرنے والا۔'' اور حدیث بالا میں کامل مومن کی شان بھی رسول اللہ ٹاٹھڑانے یہ بتائی ہے کہ وہ بھی لعان

بہت بعت ترعے والا۔ اور حدیث بالایں کا صون کی صاف کی رعوں اللہ کھیا ہے ہیں ہے میرہ کا صاف نہیں ہوتا ہے یا اس کی نہیں ہوتا ہ یا لعان ہونا اس کوسز اوارنہیں' بات یہ ہے کہ جوں جوں انسان کے ایمان کی تکمیل ہوتی جاتی ہے۔اس کی پرواز کا ژخ صالحیت کی فضا سے صدیقیت کے آسان کی طرف ہوتا جاتا ہے'اس لئے ایمان کی تکمیل کی منازل ثابت

قدمی ہے طے کرنے کے لئے ترک بعانیت ناگزیر ہے۔ تا کہ مؤمن صدیقیت کے مقام پر چینچنے کے لائق ہوجائے۔ اس کئے حضور مَنْ ﷺ نے فرمایا کہ مو**من بعان نیس** ہوتا۔اور نہ بعانیت ان کی شایان شان ہے۔ کیونکہ بعال ہونے سے

طائرلا ہوتی کی پرواز رُک ج<mark>اتی ہے۔</mark>

سکونِ دِل سے سامانِ کشودِ کار پیدا کر کہ عقدہ خاطر گرداب کا آبِ رواں تک ہے

# لعنت كى بددُ عانه كرو

((وَعَنُ سَمُرَةً بُنِ جُنُدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلاَعَنُوا بِلَعَنَةِ اللَّهِ وَلَا بِغَضَبِ اللّٰهِ وَلَا بِحَهَنَّمَ))(ترمذى' ابوداؤد)

'' حضرت سمرہ بن جندب ؓ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ مُٹالِیمؓ نے فر مایا۔ نہ بددعا کروآ کپل میں ساتھ لعنت کے اور نہ بددعا کروآ پس میں ساتھ اللہ کے غضب کے اور نہ بددعا کرو۔ آپس میں ساتھ خاص نہ نہ فیص ''

داخل ہونے دوزخ میں۔'' ملاحظہ:۔اس حدیث کے حکم سے کوئی کسی کومت کہے کہ جھے پرلعنت ہوئیا تجھے پر خدا کاغضب ہوئیا دوزخ میں

- (۱) سنن ترمذى ابواب البر والصلة باب ماجاء في اللعن والطعن حديث ۲۰۱۹ ـ يرمديث مح بـ صحيح سنن ترمذى (۱) سنن ترمذى ابواب البر والصلة باب ماجاء في اللعن والطعن حديث ۲۰۱۹ ـ يرمديث ۲۰۰۹ ـ يرمديث ۲۰ ـ ي
- (٢) سنن ترمذي ابواب البر والصلة باب ماجاء في اللعنة حديث ١٩٤٢ سنن ابوداؤد كتاب الادب باب في اللعن
- حدیث ۲۰۹۷ بیصدیث من افیره ب-صحیح الترغیب و الترهیب ۲۰/۳ حدیث ۲۵۸۹ سلسلة الاحادیث الصحیحة مدیث ۲۰۹۸ سنن ترمذی اور ابو داؤ د مین و لا بحهنم ک بچاکو لا بالنار ک الفاظ مین و لا بحهنم ک الفاظ
  - شرح السنة ١٣٥/١٣٥ حديث ٢٥٥٤ ش اورمصنف عبدالرزاق حديث ١٩٥٣ ش ين-

دياض الاخلاق المحالي العالم ال

جائے تو۔ان تینوں بددعاؤں سے نبی رحمت طالبہ کے منع کیا ہے۔اس کی وجہ یہ ہے کہ آپس میں خواہ کتنی ہی شکررنجی ئیا ناراضگی ہو۔ پھربھی مسلمان کوزیبانہیں کہ وہ دوسر ہے مسلمان کواللہ کی بارگاہ سے مردود وملعون و کھے گرخوش ہویا خواہش کرے۔ کہ قوم عادو ثمود کی طرح اس پر خدا کا غضب آئے 'یااس کے دوزخ میں جانے کی تمنا کرے دراصل یہ تینوں بددعا کیں خدائے قہار کے تین قسم کے عذاب ہیں۔ جواللہ کے بدترین دشمنوں اوراس کے نبیوں کے بدخواہوں اور کو کا تعلق کی برخواہوں اور سے کہ دون کرنے والے یہودی اور عیسائی ملعون معضوب 'جہنمی قرار پائے گئے۔ تو پھر کس طرح ہوسکتا تھا کہ رسول اللہ ظافیخ مسلمانوں کو آپس میں ان عذابوں کے ساتھ بددعا کرنے سے منع نہ کرتے ۔ پس ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ کسی کو بھی اللہ کی لعنت اس کے غضب 'اور اس کے عذاب نار کے تیرکا نشانہ نہ بنائے۔

#### ہوا پرلعنت نہ کرو

((وَعَنِ ابَنِ عَبَّاسِ آنَّ رَجُّلَانَا نَازَعَتُهُ الرِّيُحُ رِدَاءَهُ فَلَعَنَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلْعَنُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلْعَنُهَا فَإِنَّهَا مَامُورَةً وَ إِنَّه مَنُ لَّعَنَ شَيْعًا لَيُسَ لَه بِاَهْلِ رَجَعَتِ اللَّعْنَةُ عَلَيْهِ))(ترمذی ابوداؤد) (۱)

''حضرت ابن عباسؓ ہے روایت ہے کہ ہوانے ایک مختص کی چا دراڑ ائی تو اس نے ہوا پرلعنت کی رسول اللّه مَنْ اَلْتِیْمَ نے فر مایا۔ ہوا پرلعنت مت کرو کیونکہ وہ مامور ( حکم کی گئی ) ہے اور مسئلہ یا در کھ جو مخص ایسی چیز پر ۔ لعنت کرے جولائق لعنت نہ ہو۔ تو لعنت اس لعنت کرنے والے ) پرلوٹ آتی ہے۔' ( تر ندی ُ ابوداؤد )

# لعنت لاعن پرلوٹ آئی ہے

((وَعَنُ آبِيُ دَرُدَاءِ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الْعَبُدَ إِذَا لَعَنَ شَيْعًا صَعِدَتِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الْعَبُدَ إِذَا لَعَنَ شَيْعًا صَعِدَتِ اللَّعُنَةُ إِلَى الْاَرْضِ فَتُغَلَقُ اَبُوابُهَا دُونَهَا ثُمَّ تَهْبِطُ الِى الْاَرْضِ فَتُغَلَقُ اَبُوابُهَا دُونَهَا ثُمَّ تَهُبِطُ الِى الَّذِي الْمِنَا وَ شِمَالًا فَإِذَا لَمْ تَجِدُ مَسَاعًا رَجَعَتُ الِى الَّذِي لُعِنَ فَإِنْ كَانَ لِلْلِكَ وَنَهَا ثُمَّ اللهِ وَاؤِد) (الموداؤد) (مَا

'' ابودرداءً روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے رسول الله مَالْتِیْم سے سار آپ مَالْتِیْم نے فر مایا۔

- (۱) سنن ابوداؤد كتاب الادب باب في اللعن حديث ۴۹۰۸ سنن تزمذي ابواب البر والصلة باب ماجاء في اللعنة حديث حديث ۱۹۵۸ سي مديث صحيح سنن ترمذي ۲/۳ حديث حديث ۱۹۵۸ سلسلة الاحاديث الصحيحة ۲۲/۳۲ حديث ۵۲۸ هـ ۱۹۵۸ سلسلة الاحاديث الصحيحة ۲۲/۳۲ حديث ۵۲۸
- (۲) سنن ابوداؤد كتاب الادب باب في اللعن حديث ٩٩٠٥ يومريث حمن بــــ صحيح سنن ابوداؤد ٢٠٣/٣٠٥ عديث ٩٩٠٥ منسلسلة الاحاديث الصحيحة ٢٢٥/٣٠\_



تحقیق بندہ جب لعنت کرتا ہے۔ کسی چیز کو (آ دمی ہو یاغیرآ دمی ) تو (پہلے ) چڑھتی ہے وہ لعنت آسان کی طرف لیس آسان کے درواز ہے اس لعنت کے آگے بند کئے جاتے ہیں۔ اس کے بعد دائمیں اور بائمیں مائل ہوتی ہے۔ لیکن اِدھر ہے بھی رد کی جاتی ہے۔ پھر جب (ٹھیرنے کے لئے ) کوئی راہ نہیں پاتی تو پھر تی ہوتی ہے۔ کھر تی ہائی ہوتی ہوتی بہنچتی ہے اس کواورا گر پھر تی ہوتی بہنچتی ہے اس کواورا گر بائن نہ ہوتی پھر لاعن برلوٹ آتی ہے وہ لعنت ۔''

#### لعنت قهر إلهي ہے

جب کوئی شخص کسی آ دمی وغیرہ پرلعنت کرتا ہے۔ تو لعنت (جو تہر البی ہے) جھوٹے ہی اس آ دمی پر نہیں جا
پڑتی ۔ یعنی خدائے رحیم اس بددعا' لعنت' اوراپ خضب کو اول ہی اول اس آ دمی کی طرف جانے کی اجازت نہیں
دیتا۔ جب اِدھر کی رخصت نہیں ملتی تو وہ بددعا جوش میں آ کر آسان کی طرف صعود کرتی ہے۔ لیکن آسان کے در بھی
بند پاتی ہے۔ پھرز مین کی ست آتی ہے۔ اسے یہاں بھی سانے کی سہولت میسر نہیں آتی ۔ پھر یمین ویسار کا رُخ کرتی
ہے۔ یہاں بھی اسے ٹھیرنے کی جگہ کوئی جگہ نہیں ملتی ۔ آخراس آدمی کی طرف رجوع کرتی ہے جس پرلائن نے بھیجی
تھی ۔ پھراگر یہ آدمی عنداللہ فی الواقع ہی لعنت کے لائق ہو۔ پھٹکار کا صحیح کل ہو۔ تو اس پر ٹھہر جاتی ہے۔ وہ ملعون ہے
اوراگر وہ کی لعنت نہ ہو۔ پھٹکار کے لائق (۱) نہ ہو۔ تو پھر وہ لعنت بددعا قائل ولائن پر ہی ٹوٹ پڑتی ہے۔ لعنت بھیجنے
والا ہی مردود وملعون ہوجاتا ہے۔ اس پر اللہ کا غضب آجاتا ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ بلا تحقیق وتصدیق کسی پرلعنت بھیجنا اپنے آپ کوموردلعنت بنانا ہے۔ پھریا ورکھنا چاہئے کہ جب تک کسی سے ایسا کام سرز دنہ ہو۔

جوقر آن اور حدیث کی رُوسے درخو رِلعنت ہو۔ ہرگز اسے نہ کہیں کہ تچھ پرلعنت ہو۔ لائق لعنت امور کے صدور پر البتہ لعنت کا سوال پیدا ہو سکتا ہے۔ اور لعنت بھی بھیج سکتے ہیں۔لیکن لعنت کے لائق امور کا تعین کتاب و شدت کے استدلال سے ضرور کی ہے۔

#### مور دِلعنت افعال

یہودی اپنے نبیوں کی قبروں کو تجدے کرنے لگ گئے۔ قبروں پر میلے لگا لگا کروہاں سے نذرین نیازیں اور چڑھاوے لینے گئے۔ یہودیوں کے ان فعلوں پر ہمارے رسول کریم مُلَّاثِیَّا نے فرمایا:

((عَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي لَمُ يَقُمُ مِنْهُ لَعَنَ اللَّهُ

(۱) سمسی آ دمی وغیره کامکل لعنت یالائق بهنکار ہونااللہ کے سواکوئی نہیں جانتا شارع کی خبر کے بغیر کسی مختص کامستحق لعنت ہوناملیقن نہیں ہوسکتا۔ جب بعنت کی سزاواریت کی نشان دہی نہیں ہوسکتی یو پھر ہا ثبوت کسی پرلعنت جھیجنا ہالاخراہے اپنی طرف ہی لوٹانا ہے۔ حيل رياض الاخلاق المستخدمة الله المنات

الْيَهُوْدَ اتَّخَذُوا قَبُورَ ٱنْبِيَاءِ هِنمُ مَّسَاجِدَ قَالَتُ عَائِشَةُ لَوُلَا ذَلِكَ لَأَبُرِزَ قَبُرُهُ خُشِيَ اَنْ يُتَّخَذَ مَسُجدًا))(ترمذي)

''حفرت عائش صدیقه بی می این کرسول الله سالی نے اپنی اس بیاری میں کہ جس سے آپ جان بر نہ ہو سے۔ ارشاد فرمایا خدا کی لعنت ہو یہودیوں پر انہوں نے بیوں کی قبروں کو بحدہ گاہ بنالیا۔ حضرت صدیقه بی فرماتی ہوں کہ آگر یہ بات نہ ہوتی (یعنی قبر پرتی کا ڈر) تو حضور سالی فر الی بی قبر ظاہر طور پر (عام گزرگاہ میں) بنواتے لیکن آپ اس بات سے ڈرتے تھے۔ کہ مبادا قبر کو بحدے ہونے لگ جا کیں۔ اس لئے روضہ اطہرآپ کے رہائش مکان کے اندر ہی بنایا گیا۔'' (بخاری)

غور فر مایا آپ نے کہ حضور انور ٹاٹیٹر نے یہود یوں پر لعنت بھیجی اس لئے کہ انہوں نے قبروں کی پوجا پاٹ اور بھی کہ مسلمتے ہیں کہ جولوگ قبروں اور بھی کہ سکتے ہیں کہ جولوگ قبروں کو بجدہ کرتے ہیں۔اور جوان سجدوں کی ترغیب دلاتے اور قبر پرتی کے تنوع کے سامان بہم پہنچاتے ہیں۔وہ بھی ملعون ہیں۔حضور انور ٹاٹیٹر کا ایک اور ارشاد ملاحظہ ہو۔

((لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ ٱنْبِيَاءِ هِمُ مَسَاجِدَ يُحَذِّرُ مَا صَنَعُوا))(بحارى)

''یہود ونصاری پراللہ کی لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو بحدہ گاہ بنالیا۔ (راوی حدیث عبداللہ بن عباس کہتے ہیں)ای بیان سے آپ اپنی امت کو (قبر پرسی کے)اس لعنتی فعل سے رو کئے کے لئے متنبہ کرتے ہیں۔''

ملا حظہ: \_معلوم ہوا کہ قبروں کو بجدہ کرنے والے لعنت کے لائق ہیں۔اور ضرور ملعون ہیں۔ بزبان رسول کریم مُنْ ﷺ۔

((اِشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَىٰ قَوُمِ اتَّخَذُوا قُبُورَ ٱلْبِيّاءِ هِمُ مَّسْجِدَ))(رواه مالكٌ مُرْسَلًا) (٣)

- المساجد بخارى كتاب الحنائز باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور حديث ١٣٣٠\_صحيح مسلم كتاب
   المساجد باب النهى عن بناء المسجد على القبور\_ حديث ٥٢٩\_
- (٢) صحيح بخاري كتاب الصلاة باب ۵۵ حديث ٣٣٦\_٣٣٥ صحيح مسلم كتاب المساجد باب النهي عن بناء المسجد على القبور ـ حديث ١٩٣١ ـ
- (۳) مؤطا امام مالك كتاب قصر الصلاة في السفر باب جامع الصلاة ا/٢٤ سيروايت مرسل بـ البتهاس كي سنوسج بـ ـ تحذير الساحد من اتحاد القبور مساحد صفحه ٢٦ تالف علامه محمد ناصرالدين الباني بهتية طبع مكتبه المعارف الرياض \_اردو ترجمه بنام قبرول يرمساجد اوراسلام صفح ٢٣ ترجمه مولا نامخوظ الرحمن فيض طبع فيصل آياد \_

رياض الاخلاق العنظاق العنظاق العنظال ا

''ان لوگوں پر خدا کا سخت تر غضب نازل ہوا۔جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کومسجدیں (سجدہ گاہیں )

عباوت گائيں بناليا۔''

ملاحظہ: مبدے معنی ہیں بعدہ کرنے کی جگہ اور عبادت گاہ قبروں کو مجدیں بنانے کا پیہ مطلب ہے کہ قبروں کو بحدہ کیا جائے۔ اور قبروں کو مبدوں کی طرح عباوت گاہ بنایا جائے۔ یعنی جس طرح مبد میں نماز قیام رکوع سجدہ اور اعتکاف کیا جاتا ہے۔ مبحد میں دعا کی جاتی ہے۔ اس طرح قبروں پر بحدے رکوع اعتکاف قیام کرنا اور اہل قبور سے بھوک نئک غربی غربی منا کہ بناری کرب بے چینی قرض وغیرہ کے دور ہوجانے کی دُعا کرنا قبروں کو مبدیں بنانا ہے۔ ان فعلوں کے سبب یہود ونصاری ملعون ہوئے اور خدائے قبار کے غضب کے مور دکھرے چربیا تھنت کچھ کے۔ ان فعلوں کے سبب یہود ونصاری ملعون ہوئے اور خدائے قبار کے غضب کے مور دکھرے ۔ پھر بیا تعنت اور غضب کے مور تکہ ہوں گے۔ وہ اللہ کی لعنت اور غضب کے اہل ہو نئے اور انہیں ان کا موں کے کرنے کے بعد ملعون کہ سکتے ہیں۔

قرآن مجيد ميں إرشاد بارى تعالى ہے:

﴿ لَعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنُ بَنِي اِسُرَاءِ يُلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاؤُدَ وَ عِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ طَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوُا وَكَانُو يَعْتَدُونَ ﴾ (سورة المائدة : ٤٨)

'' بَیٰ اسرائیل میں ہے جن لوگوں نے کفر کیا' ان پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی (بد) دعا ہے (خدا کی) لعنت آئی۔ بیر لعنت ان پر )اس لئے آئی کہ وہ نافر مانی کرتے اور حدیں بھاند جاتے تھے۔''

ای طرح قرآن مجید میں مشرکوں' کا فروں' منافقوں' یہودیوں اور عیسائیوں کی اللہ سے سرکشی' بغاوت' کفڑ طغیان' انکار' نافر مانی اور دین سے شلھا' مخول' نداق' استہزاء' احکام اللی میں تحریف و تبدیل کانٹ چھانٹ حیلیہ

سازیوں اور فریب کاریوں کی وجہ سے ان پر بکٹر ت لعنت اور پھٹکار آئی ہے۔اوراس لعنت اور پھٹکار کے تذکرہ سے امت محمد بیہ مُلافظ کوسبق سکھانامقصود ہے۔ کہ جوبھی افعال ندکور کا مرتکب ہوگا۔ دہ سزاوار پھٹکار قرار پائے گا۔

او پرآپ نے متعدد حدیثیں پڑھی ہیں کہ جن میں کی کو پیٹکارنے اوراس پرلعنت کرنے کی ممانعت آئی ہے۔ اور قرآنی آیات 'اور بعض احادیث میں کا فروں اور یہودیوں وغیرہ پرلعنت بھیجی گئی ہے۔ بید دنوں با تمیں کوئی متضاد چینہیں ہے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جب کوئی مختص کسی لعنتی فعل کا مرتکب ہوجا تا ہے۔ تو ارتکاب کے بعد اسے ملعون

کہناروا ہے۔ جیسے یہودی ارتکاب جرائم کے بعد ملعون قرار دیئے گئے۔اورلعنت کے لائق کاموں کے کرنے کے بغیر کسی کو پھٹکارنا' یااس پرلعنت بھیجنا سخت منع ہے۔استشہادقر آنی کے سواملعون کہنا بڑا گناہ ہے۔ بدوں تحقیق لعنت کا بعیر سے ا

بچر مارناظلم ہے۔خوب سمجھ کیں۔

# د ياض الا خلاق الله خلاق ا

### تسي كوالله كارثمن كهنا

((وَعَنُ اَبِيُ ذَرِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ مَنُ دَعَا رَجُلًا بِالْكُفُرِ اَوُ قَالَ عَدُوًّا لِلْهِ وَلَيْسَ كَذَٰلِكَ اِلَّا عَادَ عَلَيْهِ))(بحارى مسلم)<sup>(۱)</sup>

'' حضرت ابوذرٌّروایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللّه مُنْائِیْلِ نے فرمایا۔ جو محض کسی کو کا فر'یا اللّه کا دشمن کہہ کر پکارے اور نہ ہووہ محض اس طرح ( یعنی کا فریا اللّه کا دشمن نہ ہو ) تو رجوع کرتا ہے۔ وہ کفریا عداوت اس ( کہنے والے ) پر۔'' ( بخاری مُسلم )

عداوت اس (کینے والے) پر۔' (بخاری مُسلم)

ملاحظہ:۔بانی اخلاق صلوۃ اللہ وسلامہ علیہ پر قربان جا کیں۔ کہ آپ نے کیسی نیک اور پاک تعلیم دی ہے۔

کہ اگر کسی کو کا فرکہو گے۔ یا اللہ کا دشمن پکارو گے تو وہ کا فریا اللہ کا دشمن نہ ہوا۔ تو تم آپ کا فریا اللہ کے دشمن بن جاؤ

گے۔اللہ تم کو کا فراور اپنا دشمن قرار دے گا۔اب اس بات کا اندازہ لگا کیں کہ فراور اللہ کی دشمنی کس قدر روسیا ہی اور
دین وایمان کی تباہی کا باعث ہے۔ پس زبان کو قابو میں رکھیں اور بہت سوچ بچار کے بعد کلام کرنے کی عادت والیں۔

### دوروبیزندگی

((وَعَنُ أَبِيُ هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَجِدُونَ شَرَّ النَّاسِ يَوُمَ الْقِيَامَةِ ذَا الُوَجُهَيُنِ الَّذِي يَأْتِيُ هَوُلَاءِ بِوَجُهٍ وَهَوُلَاءِ بِوَجَهٍ)(بخارى'مسلم)<sup>(٢)</sup>

''حضرت الی ہر ریڑ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فر مایا۔ بدترین لوگوں کا قیامت کے دن دورویہ شخص (منافق صفت) ہے۔ کہ آتا ہے ایک جماعت کے پاس ایک رنگ میں۔اور دوسری جماعت کے باس اور ڈھنگ میں ۔''

ملاحظہ:۔ ذوالوجہین دورو پیخفس کو کہتے ہیں۔جس کے دومنہ دوچہرے اور دورُخ ہیں۔ لینی ایبا جوایک جماعت کے پاس جا کرحق اور راسی کو بالائے طاق رکھ کراپی مطلب براری کے لئے اس کی خوشامہ کی باتیں کرتا ہے۔ اور دوسری جماعت کے سامنے اس کی لجاجت کی باتیں کرتا ہے۔ تا کہ وہان سے بھی علی الرغم حق 'اپنا اُلوسیدھا کرے'ایک شخص کے منہ پراس کی تعریف اور اس کے رقیب کی برائی بیان کرتا ہے'اور اس طرح اس کی خیرخواہی جما کراس کوخوش

<sup>(</sup>۱) صحیح بخاری کتاب الادب باب ما ینهی من السباب و اللعن حدیث ۲۰۳۵ ـ صحیح مسلم کتاب الایمان باب بیان حال ایمان من قال لأخیه المسلم: یا كفر حدیث ۲۱ ـ

<sup>(</sup>٢) صحيح بخاري كتاب الادب باب ما قبل في ذي الوجهين حديث ١٠٥٨ ـ صحيح مسلم كتاب البر والصلة باب زم ذي الوجهين حديث ٢٥٢٦ ـ

رياض الا خلاق المنطلق المنطقة المنطقة

کرتا ہے۔ پھراس کے رقیب کے پاس بھی جاتا ہے۔ اور اس کے منہ پراس کی تعریف کے بل با ندھتا ہے اور ساتھ بھی اس کے رقیب (پہلے تخص) کی فدمت بھی کرتا ہے۔ اور اس دور و بیروش سے اس کا ہمدر دبن کرا ہے بھی خوش کرتا ہے۔ گویا وہ دور خاہوا۔ ایک کے منہ پرایک روش اور دوسر سے کے سامنے دوسرارنگ۔ اسلام میں اس طرز زندگی کو منافقت کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے۔ قرآن میں موجود ہے کہ منافق جب سلمانوں کے پلاس آتے 'تو کہتے۔ اھنا ۔ لا الله الله مُحمَّد رُسُولُ الله ۔۔۔ پھر جب اپ ہم نوالہ اور ہم بیالہ لوگوں کے پاس جاتے 'تو وہ پوچتے۔ کیا ہم سلمان ہو گئے ہو؟ بیان کے منہ پر کہتے ہرگز نہیں! ہم تو تہار ساتھی ہیں۔ مسلمانوں کے پاس تو ان کے منہ پر کہتے ہرگز نہیں! ہم تو تہار ساتھی ہیں۔ مسلمانوں کے پاس تو ان کا فداق اڑا نے گئے تھے۔ بیہ ہم نافقوں کی دور و بیچل کی دور و بیچل کی دور و کے کا دور گی چال چلے گا۔ منافقوں کی راہ پر گئے منافقوں کی راہ پر کھی ایسا خض عزت کی نظر سے نہیں دیکھا جاتا۔ میں بھی ایسا خض عزت کی نظر سے نہیں دیکھا جاتا۔

### آ گ کی دوز بانیں

((عَنُ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ كَانَ لَه وَجُهَانَ في الدُّنيَا كَانَ لَه يَوُمَ الْقِيَامَةِ لِسَانَان مِنُ نَّارٍ))(ابوداؤد)

''حضرت عمارٌ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ طابی نے فر مایا۔ جو محض دنیا میں دورخا (دو رویہ) ہوگا محشر کے دن اس کی دوز بانیں آگ کی ہونگی۔''

ملاحظہ: ۔ مسلمان بھائیو! اور بہنو! ہمیشہ دنیا میں کیے رُوہوکررہو یک رُنے بن کرزندگی گزارو۔ جوآپ کی زبان پرہو۔ دل اس کی تصدیق کرنے والا ہو۔ جس شخص سے آپ ملیس۔ اخلاص کے ساتھ ملیس۔ جیسے منہ پرہوں ویسے ہی پیٹھے ہوں۔ ایسا بھی نہ کریں کہ سامنے تو برادرخواندگی اور خیرخواہی کادم بھریں۔ اور غیبت میں اسی زبان سے بدخواہی اور خالفت کے انگارے برسانے لگیس۔ نفاق آشنازندگی میدان حشر میں بہت ذلیل کرے گی۔ منہ میں دوزیا نیس آگ کی ہوں گی۔

جو دنیا میں دوروبیروش اختیار کرنیکا مزاچھکا ئمیں گی'اللہ سب بھائیوں اور بہنوں کوایسے عذاب سے محفوظ رکھے دنیا میں ایک رنگ ہوکرا خلاص مندانہ زندگی گز ارنے کی توفیق دے۔

بردر ہے خانہ رفتن کار کی رنگاں بود!

خود فروشاں را بکوئے ہے فردشال راہ نیست (حافظً)

<sup>(</sup>۱) سنن ابو داؤ د کتاب الادب باب فی ذی الوجهین حدیث ۳۸۵۳ پیرمدیث مح بے صحیح سنن ابوداؤ د ۱۹۲/۳ محدیث ۱۹۲/۳ محدیث ۸۵۳ محدیث ۱۸۹۴ محدیث ۱۸۹۴



### غيبت بهتان اور حفظ لسان

غیبت اور بہتان برے کام بین ان کے سبب لوگوں کے درمیان غیظ وغضب کیند بغض شرارت ونفرت فتنہ وضاد اور جذباتِ انتقام پیدا ہوتے ہیں۔ جدال ونزاع کی آگ بھڑکتی ہے۔ جس سے محبت واخوت انقاق واتحاد اور باہمی خیر خوابی کا خرمن جل کررا کھ سیاہ ہوجاتا ہے۔ موالات کے بستانوں اور ہمدردی کے باغوں کی بہار کوتخن چینی کی لواور تہمت کے بھبو کے بہت نقصان آبنچاتے ہیں۔ انسان اخلاقی طور پر کمز ور ہوجاتے ہیں۔ فضائل میں نقصان آتا ہے۔ اور رزائل کی کثرت ہوجاتی ہے۔ اس لئے اسلام نے غیبت اور بہتان کونہایت تحتی سے روکا۔ چغل خوروں اور لتروں کو دوزخ کی سزاکا منظر دکھا کرلرزہ براندام کیا ہے۔

اب آپ غیبت اور بہتان کے معنی اور مطلب معلوم کریں کہ غیبت مسلمان بھائی کے عیب کواس کے پس پشت بیان کرنے کو کہتے ہیں۔وہ عیب جو فی الواقع اس میں پایا جاتا ہو۔اورا گروہ عیب یابدی اس میں موجود نہ ہواور پھراس کو (گھڑ کر ) بیان کیا جائے تواس کو بہتان کہیں گے۔

رسول الله طالقيا فرمايا- كياتم جانة ہوكہ غيبت كيا ہے؟ صحابة نے عرض كيا- الله تعالى اور (الله كے بتانے ہوكہ غيبت كيا ہے؟ صحابة نے عرض كيا- الله تعالى كى وہ (برى) چيز رہ كارسول بہتر جانتا ہے۔ آپ نے فرمايا (سنو)! غيبت وہ ہے- كہتم اپنے مسلمان بھائى كى وہ (برى) چيز اس ميں پائى جاتى ہو۔ ذكر كرو-جس كو وہ برا جانتا ہے ۔ صحابة نے عرض كيا ۔ حضور طالق فرمايئے كه اگر وہ (برى) چيز اس ميں پائى جاتى ہو۔ اور آپ نے فرمايا۔ جو چيز تم ذكر كرواگر اس ميں پائى جاتى ہے۔ تو تم نے يقينا اس كى غيبت كى اور اگر نہ پائى جاتى ہو۔ اور تم (ازخود) بيان كروتو تم نے بيشك اس بربہتان با ندھا۔ '(مسلم) (ا)

### غیبت کے احوال وکوا کف

رسول اکرم ملائیلا کے اِرشاد سے آپ کواو پرمعلوم ہو چکا ہے۔ کہ کسی کوایسے عیب کے ساتھ یا دکر نا جواس کو نا گوارگز رے۔ غیبت کہلا تا ہے۔اب ہم ان عیبوں کی مختلف صور تیں آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔جن کا اظہار وبیان غیبت میں داخل ہے۔غورسے ملاحظ فر مائیں۔اورمخاط رہیں۔

#### بدن کے عیب بیان کرنا

مثلاً مجلس میں کسی شخص کا ذکر آپ کررہے ہیں۔تو کوئی پوچھے کس کی بات کررہے ہیں آپ؟ تو جواب میں بیکہنا!فلاں آ دمی ......نام لے کر نہیں پتہ چلا؟ اجی وہ کنگڑ اے نا'جووہاں رہتا ہے'ہاں ہاں! بس اس کنگڑ ہے ک

(۱) صحيح مسلم كتاب البر والصلة باب تحريم الغيبة حديث ٢٥٨٩.

ہی بات کررہے ہیں ہم! یاکسی کا پیتہ بتاتے' غائبانہ تعارف کراتے' ذکر کرتے پوچھتے وقت پیکہنا' فلال صاحب جس

ن؛ تو دو ہے ہیں۔ وہ پھلیمری والا کوڑھا! آپ جانتے ہیں اس کو ......نام کے کر؟ نہیں اجی وہ کانا

ایک آکھوالا۔ جی ہاں یاد آگیا اُ جاس کی شادی ہوئی نا! مجھے فلاں محکمہ میں ایک ضروری کام ہے۔ اگر آپ کی وہاں واقفیت ہوتو جائز سفارش کر دیں۔ ہاں ضرور

وا تفیت ہے۔ ہیڈ کلرک کومیراسلام کہنا'اوراپنے کام کے تعلق میری بیسفار شی چھٹی لے جاؤ۔''محترم دوست آپ کا بڑابڑا شکریہ۔! ہیڈ کلرک وہی ہے ناسیاہ فام ۔ کالا کلوٹا؟

۔ کہاں ہے آئے ہو بھائی! بازار سے کپڑالے کر دکھاؤ تو یہ کپڑا بڑا خوبصورت اور عمدہ ہے۔ کس کی دکان سے لائے ہو؟ آپ جانتے ہی ہیں کہ بڑے بازار میں و مجھگنا (۱) دکا ندار! ہاں جانتا ہوں۔ بس اس بونے بہتہ قدے لایا

ر ما دور ار پ

ہوں۔ قرض دار سے تقاضے کر کر تھک گیا ہوں۔ آخراس پر دعویٰ ہی کرنا پڑے گا۔ کس پر؟ وہ بابو ہے نالم چھڑا۔اس

پراچھاا گروکیل کرنا پڑا۔ تو چوہدری کم کنابہت لائق ہے۔اسے ہی کرنا۔ فلاں مقدمہ میں آج اس نے ایسی سچی شہاوت دی ہے کہلوگ اس کی جرائت اور حق کوئی پرآفرین کہدرہے میں مذہب میں میں جب عبر کے منہوں میٹر اندازی ا

ې په خوب! کون صاحب ې وه؟ آپ کو په نېين وه نثدُ انمازی! څن

شخ صاحب نے اپنے نوکر سے کہا۔خیرو! (۲) یا در کھنا۔سبزی لینے جاؤ تو فلاں بازار میں ایک مشہور گنجا سبزی فروش ہے۔اس سے ہی لایا کرو۔ کیونکہ وہ ہمیشہ تازہ اورعمہ وسبزی لاتا ہے۔

(۱) ایک و فعد حضرت عائشہ نے اپنی سوت حضرت صغیبہ کے متعلق رسول الله مانتیا کو کہا کہ وہ تصیرہ یعنی تھنی ہے اس پر حضور نے فرمایا کہ

"اگراس کلم (غیبت) سے دریا کو ملایا جائے تو (باوجوداس کی وسعت اور لمبائی کے )اس کو متغیر کردے "(تر فدی البوداؤد)

(سنن ترمذی ابواب صفة الفیامة باب حدیث لو مزج بها ماء البحر حدیث ۲۰۴۲ ـ سن ابوداؤد کتاب الادب باب

فى الغيبة حديث ١٩٨٥ يوديث مح ب-صحيح سنن ترمذى ١٠٥/٢ حديث ١٠٥٢ صحيح سنن ابوداؤد ١٩٢/٣ عديث ١٩٢/٠٠ حديث ١٩٢٥ عديث م

اس سے معلوم ہوا کہ حقارت کے خیال سے کسی کو کوتاہ قد کہنا بھی اس کی غیبت ہے ایسی غیبت جواعمال صالح کے دریا کی فراخی پر غالب آ کراس کے شفاف پانی کو گدلا کردیتی ہے۔ مسلمان بھائیو! اور بہنو! زبان کو ہمیشہ قابو میں رکھواور ہرتم کی غیبت سے باز رہو۔ (محمد صادق)

خیر وخیرالدین سے بگا ژکر بنایا گیا ہے۔ کسی کے تام کو بگا ڑنا دھرنا' برتہذیبی اور اخلاق کے منافی ہے۔ قرآن کہتا ہے۔ ﴿وَلَا تَنَا بَوُوُا بِالْالْقَابِ ﴾ (سورة المعمدرات: ال) اور ندایک دوسرے کا نام دھرد۔ مسلمانوں کو خاص طور پر خیال رکھنا جا ہے۔ اور کسی عورت مرد اور ک او کے کے نام کو بگا و کرنہ بلائیں نام ندھریں۔ (محمد صادق)



### بدنى عيبول كى غيبت

آپنورفر ما ئیں۔ کہ اگر متذکرۃ العدراصحاب العیوب اپنان بدنی عیبوں کے اظہار و بیان کوئ پائیں۔
توکیا ناراض نہ ہوں گے؟ ضرور ناراض ہو نگے 'اور برا منائیں گے۔ پس یا در کھیں کہ کسی کوئنگڑ ا' لنجا' لولہا' کوڑھا'
مبروص' متھلیمریا' چنیا' کا نا' کالاکلوٹا' ٹھنگنا' بونا' پہتہ قد کم چیڑا' کم ڈھینگ کم کنا' ٹنڈ ا' گنجا' وغیرہ وغیرہ کہنا۔ بخن چینی
اور غیبت ہے۔ یادر کھیں' بھی لوگوں کا نام لے کران کے بدنی عیبوں کو ایسے طریق پر ذکر نہ کریں' کہ وہ اگر سن
پائیں۔ تو برامنا کیں۔

حضرت انور مَالِينًا فرمات مِين:

((ذِكُرُكَ أَحاكَ بِمَا يَكُرَهُ))(مُسلم)(١)

" تیراذ کرکرنا اپنے مسلمان بھائی کوساتھ ایسی چیز کے کدوہ براُجانے ۔ غیبت ہے۔ "

ای طرح کسی کے نفس اوراخلاق کے عقل اور سجھ کے اسکے دین اور دنیا کے مال اولا داور بیوی کے رفآر اُ گفتار کہا من نشست و برخاست اور حرکات وسکنات کے عیبوں کوالیے رنگ سے بیان کرنا کہ اس کو برا گلے۔ غیبت ہے۔ کسی مخص کی خاموثی بخن گوئی تندخوئی ترش روئی بدد ماغی چڑچڑا پن اور ننگ مزاجی کے متعلق بخن چینی کرنا بھی منع ہے۔

پھرجس طرح غیبت الفاظ کے ساتھ حرام ہے اس طرح رمز و کنابیا در سر ہاتھ آت نکھ اور ابر و کے اشار وں کے ساتھ اظہار عیب گناہ ہے۔ بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا۔ کہ دوآ دمی آئے میا ابر و کے اشارہ سے کسی تیسر مے خفس کی (جو پاس ہی کھڑا ہوتا ہے) برائی عیب 'بے عظی اور نا دانی' کو ظاہر کرتے ہیں۔ اور ایسا اشارہ کرتے وقت مسکراتے ہیں۔ یا درہے کہ یہ بھی غیبت ہے اور اخلاق ہے گری ہوئی حرکت ہے۔

### سكوت ميں نجات

((وَعَنُ عَبُدِاللّٰهِ بُنِ عَمْرٍ و قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ صَمَتَ نَحَا)) ((ترمذی)(۲)

'' حضرت عبدالله بن عمر وُّروایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول الله مَانْتِیْمُ نے فر مایا۔ جو مُحض چپ رہا۔ ( کلام بدے )اس نے (دِین ووُنیامیں) نجات پائی۔''

- (۱) صحيح مسلم: كتاب البرو الصلة: باب تحريم الغيبة عديث ٢٠٨٩ ر
- (۲) سنن ترمذي ابواب صفة القيامة باب حديث من كان يؤمن بالله فليكرم ضيفه ..... حديث ١٥٠١ ـ يرحديث ٣٥٠٠ ميرحديث ٢٥٠٠ صحيح ب



#### وضاحت

انسان اکثر زبان ہی کی آفتوں بدیوں اور برائیوں کی وجہ سے گرفتار بلا ہوتا ہے۔ زبان کی بے راہ روی مصائب سے دو چارکرتی ہے۔ اورای کی فتنا تگیز طاقت انسان کے جادہ سفر میں ایک صحرائے آفت برپا کرتی ہے ازبس کہ زبان کی شرار تیں آفتیں اور فتنے بے ثمار ہیں۔ اس لئے رحمت دوعالم مُلْکِیْم نے ایک ایسا حکیما نہ گر بتایا ہے کہ جس بڑمل پیرا ہوکرانسان زبان کی آفتوں سے مصون و مامون ہوسکتا ہے۔ اوروہ گر ہے۔ خاموثی العن طعن بخفیر سب وشتم کا گل گلوچ 'چفلی' غیبت' بہتان' جھوٹ کسانی ایڈ اوک اور الا یعنی کلام سے خاموثی! پس جب ہرفتم کے برے اور ایڈ ارساں کلام سے خاموثی برتی 'تو خیجہ الا کالہ نجات کی صورت میں نظے گا۔ انسان کو لازم ہے۔ کہ وہ حتی الوسع خاموش ہی رہے 'جوکلام بڑا ضروری ہووہ کرے۔ بڑی اہم بات کے لئے زبان ہلائے۔ اس پر ضبط کا ایسا پہرہ بخصا کے کہ ضرورت شری کے بغیر ہرگز حرکت نہ کرے' کہ سکوت وصموت میں ہی نجات و فلاح کا راز مضمر ہے۔ مصرف جب بی خاموش رہتا ہے۔ اس کی اندرموتی موجود ہوتے ہیں۔ لیکن جب وہ لب ہلاتا ہے۔ اس کی مہر صحوت بیں۔ نیکن جب وہ لب ہلاتا ہے۔ اس کی مہر صحوت بیں۔ نیکن جب وہ لب ہلاتا ہے۔ اس کی مہر سکوت ٹوٹ جاتی جاتی ہے۔ اس کا سینہ جواہرات سے خالی ہوجا تا ہے۔

# زبان کی حفاظت کا حکم

((وَعَنُ عُقُبَةَ بُنِ عَامِرٍ قَالَ آتَيُتُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ مَا النَّحَاةُ فَقَالَ اِمُلِكُ عَلَيْكَ لِسَانَكَ وَ لَيَسَعُكَ بَيُتُكَ وَابُكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ)) (ترمذي)(١)

" حضرت عقبہ بن عامر الروایت کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ کہ میں نے رسول اللہ مُلَا اَللّٰم کَا خدمت میں ماضر ہوکر عرض کیا۔ (حضور مُلَا اللّٰم اللّٰم اللّٰم اللّٰم اللّٰم کا اللّٰم مُلَا اللّٰم مُلِّلِ اللّٰم مُلَا اللّٰم مُلَا اللّٰم مُلَا اللّٰم مُلَا اللّٰم مُلْكِلْم اللّٰم مُلْكِلْم اللّٰم مُلّٰ اللّٰم مُلّٰم مُلّٰم مُلّٰم مُلّٰ اللّٰم مُلّٰم مُلّٰ مُلّٰم مُلْكِم مُلْكِم مُلْكِم مُلْكِم مُلْكِم مُلْكِم مُلّٰم مُلّٰ مُلّٰ مُلْكِم م

حاضر ہوگر عرص کیا۔ (حضور مُلْاَثِیمُ! .....کیا ہے(دِین ووُنیامیں) سبب تِجات گا؟ اپ نے فرمایا۔ ' رکھتو زبان اپنی اور گنجائش دے تجھ کوگھر تیرا ( لیمنی تو گھر میں بیٹھار ہے ) اور روتو اپنی خطاؤں پر۔'' میں ور میں میں میں ایک میں تاریخ ہے تاریخ ہے اور کا میں کا میں میں ایک جناز اور کا تھی ہے اس کا میں ا

ملاحظہ:۔رسول اللہ الآئی نے نجات کے سوال کے جواب میں زبان کی حفاظت کا تھم دیا۔ کہا ہے عقبہ بن عامر! زبان کو تفام واس کی گرانی کرو۔ کہ کوئی کلمہ خلاف شریعت منہ سے نہ نکلئے پھر آپ نے زبان کی حفاظت کے لئے فرمایا۔ کہ گھر میں بیٹھے رہو۔ یعنی بغیر ضرورت کے گھر سے باہر نہ نکلو۔ کیونکہ عوام کے خلاط اسے ادھراُ دھر کی باتیں کرئی پڑجاتی ہیں۔ اور پھر زبان کی حفاظت نہیں ہو تکتی۔ اس لئے گھر میں جے رہو۔ اور اپنی خطاؤں کو یادکر کے آنسو بہاؤ۔ تا کہ رحمت ایزدی تہیں آلے۔

<sup>(</sup>۱) سنن ترمذي ابواب الزهد باب ماجاء في حفظ اللسان حديث ٢٠٠٦ بيرهديث مح به صحيح سنن ترمذي ٥٩٤/٢ حديث ٢٠٠٩ منديث تواديث تواديث



#### آ جکل کاماحول

ناظرین کرام غور فرمائیں کہ رسول اللہ ٹائیڈ نے اپنے زمانہ پاک میں 'نزول دی کے دور میں 'خیر کفن کی فضا میں عقبہ بن عامر ' کو باہر کی عام مجلسوں میں شریک ہونے سے روک دیا اور گھر کے گوشہ عافیت میں قرار بکڑنے کو نجات کا سبب بتایا۔حفظ لسان کا راز بتایا اور کشت معاصی کوچٹم کی اشک بار ک سے سراب کرنے کا تھم دیا۔اب آپ فضائے خیر القرون کا آج کل کے ماحول سے موزانہ کریں کہ کس قدر ظلمت ہی ظلمت چھائی ہوئی ہے۔ اگر حضور مٹائیڈ کے زمانے میں (جب شیطان مایوں ہو چکا تھا)۔ نجات اور زبان کی حفاظت گھر میں بیٹھ رہنے پرتھی۔ گنا ہوں کی آگوں نے میں طرح نجات اور حفاظت گھر میں کر گوچوڑ کر گنا ہوں کی آگوں نے بین کس طرح نجات اور حفاظت زبان ہو گئی ہے۔ جب کہ تمام گلی کوچوں' بازاروں' مڑکوں' گزرگا ہوں' باہر پھرنے میں کس طرح نجات اور حفاظت زبان ہو گئی ہوں بیس وہ شاہر اہوں' تفریح گا ہوں' کا بول اسٹیشنوں' ہوٹلوں' ریستورانوں' نمائشوں' تھیڑ وں' سینماؤں اور تھس گل ہو جا تا ہے اور شیطان ایمان لیوا باور موسیطان کے خزانوں کولوث کی کھائی گوچوں بالاوں اور ایمان کے خزانوں کولوث کی کھائی ڈھنگ سے نگانا جی رہا ہے۔ کہ حسن فتنے زاکی کہلی جھلک ہی تھوی کے ایوانوں اور ایمان کے خزانوں کولوث کی میں دو مائٹر وہ کے تمام ظلاؤں میں زبان کی آزادیاں روح اور نفس کے لئے سامانی شیوں ہوگئی ہے۔۔

#### چغل خور کا انجام

((وَعَنُ حُذَيْفَةَ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَدُخُلُ الْحَنَّة قَتَّاتٌ))(بحارى' مُسلم)<sup>(۱)</sup>

''حفرت حذیفہ دایت کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ کہ میں نے سنا رسول اللہ مَالِیَّا فرماتے ہیں۔ بہشت میں نہ جائے گا(اول نجات پائے ہوؤں کے ساتھ) چفل خور۔''

ملاحظہ:۔ایک اورروایت ای مضمون کی تیجے مسلم میں آئی ہے۔ وہاں قات کی جگہ نتام آیا ہے۔ نمام اور قات کی جگہ نتام آیا ہے۔ نمام اور قات کے ایک ہوئی ہیں۔ یعنی فساد ڈلوانے کی غرض ہے جو تحض ایک کی بات دوسر کو پہنچا تا ہے۔اس کو تنات یا نتام کہتے ہیں۔ ایسے فساد پیدا کرنے والے اور مسلمانوں کو آپس میں لڑانے والے چفل خور کے لئے بہشت کا درواز وہیں کھلے گا۔اسلام دنیا میں اتفاق اتحاد مجب اخوت کا پیام لے کر آیا ہے۔ پھر جو تحض اسلام کے اس عظیم الثان مقصد کے خلاف مسلمانوں میں لگائی بجھائی کر کے ان کی محبت کا شیراز و منتشر کرتا ہے۔ وہ بڑا گنہ گار ہے۔ایس مجرم کے لئے کیونکر باہے جنت وا ہو نیب جس قدر خطرناک اور نتیجہ کے لحاظ سے روح فرسا ہے۔ اتنی ہی لوگوں

(۱) صحیح بخاری کتاب الادب باب ما یکره من النمیمة حدیث ۲۰۵۲ صحیح مسلم کتاب الایمان باب بیان غلظ تحریم النمیمة حدیث ۲۰۵ نے معمولی سمجھ رکھی ہے۔ اور اس کے واقب سے نڈر ہوکر بے اعتنا ہو گئے ہیں۔ مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو اپنے لئے آخرت میں غیبت کے انگاروں کا ڈھیر نہیں لگانا جا ہے ۔خبر دار! دوسروں کی بدیوں ٔ اور برائیوں کو مزے لے لئے آخرت میں غیبت کے انگاروں کا ڈھیر نہیں لگانا جا ہے۔ دبر ایس کے کربیان نہ کریں ' تحن چینی اور غیبت کو مشغلہ نہ بنا کیں۔ اور بہتر ہے کہ اپنے ہی گریبان میں منہ ڈال کر اشک ندامت بہا کمیں۔

دوسروں کے عیب بیشک ڈھونڈتا ہے رات دن چشم عبرت سے گر اپنی سیہ کاری بھی دکیھ

# برائيوں كاتز كرہ اور شكايتيں

ملاحظہ:۔اس حدیث میں رسول اللہ تُلَقِیم نے اپنے صحابہ کو اِرشاد فر مایا۔ کہ میرے پاس دوسرے دوسرے دوسرے دوستوں اور کیا روں کی برائیاں اور کوتا ہیاں نہ پہنچا یا کرو۔ان کے عیبوں کا تذکرہ نہ کیا کرو کہ فلاں ایسا ہے۔ فلاں نے یوں کہا۔اور فلاں نے یہ کہا۔آپ نے دوسروں کی بدیوں اور شکا تتوں کے بیان کرنے سے اس لئے روکا۔ کہان کی طرف سے طبیعت میں رنج 'غصہ ناراضگی اور کینہ وغیرہ نہ پیدا ہوجائے۔اور پھر جب وہ لوگ ملیں۔توان سے سینہ کی صفائی کے ساتھ نہل کیس گے۔

اس حدیث نثریف میں ہمارے لئے بھی پیتعلیم موجود ہے کہ امیروں 'بزرگوں' عالموں' بڑے لوگوں' بلکہ کسی کے پاس بھی کسی کی برائی نہ پہنچا کمیں۔ تا کہ ایک دوسرے کے خلاف دلوں میں کدورتیں' کینے' بغض اور عناد پیدانہ ہوں۔اورسب آپس میں ایک دوسرے کوسلیم الصدر ہوکر ملاکریں۔

<sup>(</sup>۱) سنن ابوداؤد كتاب الادب باب في رفع الحديث من المحلس حديث ٢٨٦٠ بيرمد عضعف ب- ضعيف سنن ابوداؤد حديث ٢٨٦٠ مافظ زيرعليز في عظر الله تعالى ني اس مديث كى سندكووليد بن الى بشام اورزم بن زاكدوكي جهالت حال كى وجد سن معيف كها ب- بتعريج رياض الصالحين مترجم ٢٨٩٠ عديث ١٥٣٩ م



# دريا كومتغير كرديينے والى غيبت

((وَعَنُ عَائِشَةَ فَالَتُ قُلُتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَسُبُكَ مِنُ صَفِيَّةَ كَذَا وَكَذَا تَعُنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَسُبُكَ مِنُ صَفِيَّةَ كَذَا وَكَذَا تَعُنَى قَصِيرَةً فَقَالَ لَقَدُ قُلُتِ كَلِمَةً لَوْ مُزِجَ بِهَا الْبَحُرُ لَمَزَحَتُهُ))(ترمذی ابوداؤد) (۱) \* دخفرت عائش من من شرول الله مَلَّيْظُ سے کہا۔ آپ کو صفیہ ( سے میں الله مَلَّیْظُ سے کہا۔ آپ کو صفیہ ( سے میں الله مَلَّیْظُ سے کہا۔ آپ کو اس بات سے کے مفیہ کوتاہ قد ہے۔ حضور انور مَلِیْظُ نے (ناخوش ہوکر) فرمایا۔ : (عائش )! تو نے ایسا کلمہ کہا ہے کہ اگر اس (کلمہ فیبت ) کے ساتھ دریا ملایا جائے تو ہے کلمہ دریا کومتغیر کر

دے۔''

ملاحظہ: غور فرمائیں کہ اسلام نے کس قدر پاکیزہ اخلاقی تعلیم دی ہے کہ کسی کو کوتاہ قد اور تھنگنا تک کہنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ حضرت عائشہ کی زبان ہے حضرت صفیہ ہے۔ متعلق تشنگی (قصیرہ) کا لفظ نکلتا ہے اور ساتھ ہی بالشت سے اشارہ بھی کرتی ہیں۔ کہ صفیہ ایسی (کوتاہ قد) ہے۔ اس پر حضور مُناہِم استیبہ فرماتے ہیں۔ عائشہ میکلہ جو تو نے کہاہے۔ اگر دریا میں مل جائے۔ تو اسے بگاڑ دے۔ متغیر کردے۔ ''

اس سے قارئین کرام اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب حقارت سے کسی کوٹھنگنا کہنا اخلاقی طور پر اتنا بد بودار اور متعفن کلمہ ہے کہ اس کا امتزاج (اعمال کے) دریا کو بگاڑ سکتا ہے۔ تو جولوگ دوسروں کے بڑے بڑے بیوے عیبول' قصوروں' خطاؤں اور برائیوں کو کثرت سے بیان کرتے ہیں۔ ان کے کلمات غیبت کی غلاظت کتنے دریاؤں اور سمندروں میں روحانی تعفن پیدا کرئے گا؟ آئے بھی کسی کی غیبت نہ کریں۔

### <sup>نقل</sup> نکالناغیبت<u>ہ</u>

((وَعَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ قَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ مَا أُحِبُّ أَنِّى حَكَيْتُ اَحَدًا وَ آنَّ لِيُ كَذَا وَكَذَا))(ترمذى)(٣)

- (۱) سنن ترمذی: ابواب صفة القیامة باب حدیث لومزج بهامآء البحر حدیث ۲۵۰۲ سنن ابوداؤد: کتاب الادب باب فی الغیبة حدیث ۲۵۲۵ سیم یک محجم سنن ابوداؤد: محدیث ۲۵۰۲ سعیح سنن ابوداؤد: ۱۹۲/۳ حدیث ۲۵۲۵ سعیح سنن ابوداؤد:
  - (۲) اس معلوم ہوا کہ اشارہ کے ساتھ بھی کمی کاعیب طاہر کرنا غیبت ہے۔منہ
- (٣) سنن ترمذی ابواب صفة القیامة باب حدیث لومزج بها ماء البحر ..... حدیث ۲۵۰۳ سنن ابوداؤد کتاب الادب باب فی الغیبة حدیث ۸۸۷۵ میردیث مح ب-صحیح سنن ترمذی ۲۰۵/۲ حدیث ۲۵۰۳ صحیح سنن ابوداؤد ۱۹۷/۳ میرودیث ۲۸۷۵ میرودیث ۲۸۷۵ میرودیث ۲۸۷۵ میرودیث ۲۸۷۵ میرودیث ۲۸۷۵ میرودیث ۲۵۰۸ میرودیث ۲۵۰۸ میرودیث ۲۸۷۵ میرودیث ۲۵۰۸ میرودیث ۲۸۵۸ میرودیث ۲۸۵۸ میرودیث ۲۸۵۸ میرودیث ۲۸۵۸ میرودیث ۲۵۰۸ میرودیث ۲۵۰۸ میرودیث ۲۵۰۸ میرودیث ۲۵۰۸ میرودیث ۲۵۰۸ میرودیث ۲۸۵۸ میرودیث ۲۸۵۸ میرودیث ۲۸۵۸ میرودیث ۲۸۵۸ میرودیث ۲۸۵۸ میرودیث ۲۵۰۸ میرودیث ۲۵۰۸ میرودیث ۲۸۵۸ میرودیث ۲۸۸۸ میرودیث ۲۸۸۸ میرودیث ۲۸۸۸ میرودیث ۲۸۸۸ میرودیث ۲۸۸ میرودیث ۲۸۸۸ میرودیث ۲۸۸۸ میرودیث ۲۸۸۸ میرودیث ۲۸۸۸ میرودیث ۲۸۸ میرودیث ۲۸۸۸ میرودیث ۲۸۸۸ میرودیث ۲۸۸۸ میرودیث ۲۸۸۸ میرودیث ۲۸۸ میرودیث ۲۸۸۸ میرودیث ۲۸۸ میرودیث ۲۸۸۸ میرودیث ۲۸۸۸ میرودیث ۲۸۸ میرودیث ۲۸ میرودیث ۲۸۸ میرودیث ۲۸ میرودیث ۲۸ میرودیث ۲۸ میرودیث ۲۸

# دياض الاخلاق المنافقة المنافقة

''حضرت عائشہ ٌروایت کرتے ہوئے کہتی ہیں۔ کہ نبی مُلاَیِّۃ نے فرمایا۔ میں نہیں دوست رکھتا کہ ُنقل نکالوں کسی کی اگر ہومیرے لئے ( دُنیا کا مال )ایسااور ایسا۔''

#### ثريار فعت اخلاق

متذکرہ بالا حدیث میں حضور مُلَّقِیْمُ فرماتے ہیں۔ کہ میں کسی کی نقل نکالنے کو دوست نہیں رکھتا اگر چہ (نقل نکالنے کے عوض)میرے لئے ایسااوراہیا ہو۔

ایدا اورایدا ہونے کا مطلب یہ ہے۔ کہ خواہ مجھے دُنیا کا کتنا ہی مال بل جائے۔ سونے اور چاندی کے میرے آگے دُھیر لگا دیتے جا میں۔ ہیر سے اور جواہرات کے خزانے میسر آئیں۔ تمام دُنیا کی زمام حکومت میر سے حوالہ کر دی جائے۔ لیکن میں مال دولت 'سونے چاندی' ہیرے' جواہرات اور دُنیا کی حکومت کے حوض کسی کی نقل نکا لئے کو پسند نہیں کرتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی کی قولی یا فعلی فکا لئا یقینا غیبت محرمہ میں سے ہے۔ نہ کسی انسان کی ہی آ واز بنا کراس کی آ واز کراس کی آ واز بنا کراس کی آ واز کراس کی فقل اور نہ کسی نگڑ ہے کی نقل نکال کر کہنا چاہئے۔ اسی طرح دوسرے کے اقوال وافعال کی نقالی یقینا اظہار عیب' چنلی اور لئر این ہے۔ یہ سب محا کات عوام ہیں' پست اخلاق انسانوں کے کام ہیں۔ گھٹیا لوگوں کی حرکات ہیں۔ آپ ان کے قریب نہ پھلیس۔ بلکہ جوان اخلاقی معاصی کے مرکب ہوں۔ انہیں منع کریں۔ کیونکہ درسول اللہ نا فی خال سے دوکا ہے۔

# رحمت للعالمين مَنَاتِيْكُمْ كَيْ سات تَصِيحتين

((وَعَنُ آبِى ذَرِّ قَالَ دَحَلُتُ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْحَدِيْتَ بِطُولِهِ الىٰ اللهِ عَالَ قَالَ أَوْصِيْكَ بِتَقُوى اللهِ فَإِنَّه اَزْيَنُ لِآمَرِكَ كُلَّه قُلْتُ زِدْنِى قَالَ عَلَيْكَ بِتِلَاوَةِ الْقُرُانِ وَذِكْرِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ فَإِنَّه ذِكُرٌ لَكَ في السَّمَاءِ وَ نُورٌ لَكَ في الاَرْضِ قَالَ عَلَيْكَ بِطُولِ الصَّمَتِ فَإِنَّهُ مَطْرَدَةً لِلشَّيْطَانِ وَعَوُلٌ لَكَ عَلَىٰ اَمْرِ دِيُنِكَ قُلْتُ وَدُنِى قَالَ اللهَ يَعَلَىٰ وَعَوُلٌ لَكَ عَلَىٰ اَمْرِ دِيُنِكَ قُلْتُ زِدُنِى قَالَ اللهَ يَعَلَىٰ وَعَوُلٌ لَكَ عَلَىٰ اللهِ يَعْدَلُكَ عَلَىٰ اللهِ لَوْمَة لَاثِم قُلْتُ زِدُنِى قَالَ لَيَحُمُونَ عَنِ اللهِ لَوْمَة لَاثِم قُلْتُ زِدُنِى قَالَ لِيَحْمُونَ عَنِ اللهِ لَوْمَة لَاثِم قُلْتُ زِدُنِى قَالَ لِيَحُمُونَ عَنِ اللهِ لَوْمَة لَاثِم قُلْتُ زِدُنِى قَالَ لِيَحُمُونَ عَنِ اللّهِ لَوْمَة لَاثِم قُلْتُ زِدُنِى قَالَ لِيَحُمُونَ عَنِ اللّهِ لَوْمَة لَاثِم قُلْتُ زِدُنِى قَالَ لِيَحْمُونَ عَنِ اللّهِ لَوْمَة لَاثِم قُلْتُ زِدُنِى قَالَ لِيَحْمُونَ عَنِ اللّهِ لَوْمَة لَاثِم قُلْتُ زِدُنِى قَالَ لِيَحْمُونَ عَرِيهِ اللّهِ لَوْمَة لَاثِم قُلْتُ زِدُنِى قَالَ لِيَحْمُونَ عَرِيهِ اللّهِ لَوْمَة لَاثِم قُلْتُ زِدُنِى قَالَ لِيَحْمُونَ عَرِيهِ اللّهِ لَوْمَة لَاثِم مُنُ تَعْلَمُ مِنُ نَقْصِلَانً )) (مشكوة شريف)

<sup>(</sup>۱) مشكوة المصابيح كتاب الأداب باب حفظ اللسان حديث ٢٨٦١ بحواله شعب الايمان للبيهقى: ٢٣٢/٣ حديث ٢٣٩٣ مشكوة المصابيح كتاب الأداب باب حفظ اللسان حديث لام ٢٢ بحواله شعب الايمان للبيهقى: ٢٣٢/٣ حديث المسابق بيشتر في بيشتر في انتهائي ضعيف قرار ديا ہے۔ صحيح الترغيب الترغيب و الترهيب ٢٣٤/٣ حديث ٢٠١١ باقى حديث كوعلام الباني بيشتر في محج لغيره قرار ديا ہے۔ صحيح الترغيب و الترهيب ١٨٩٣ حديث ٢٠١٨ عديث ٢٠١٨



'' حضرت ابوذ رُّروایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں رسول اللّٰہ ٹَاٹُیْٹِرُم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ پس ذکر کی (ابوز رِّنے) حدیث دراز حتی کہ ابوذ رِّنے کہا کہ میں نے رسول الله ظَافِیْ اسے عرض کیا۔ أے الله کے رسول! نصیحت کرو مجھ کو! آپ نے فر مایا۔ میں مجھے اللہ کے تفویٰ کے ساتھ نصیحت کرتا ہوں' کیونکہ تقوی بہت زینے دینے والا ہے۔ تیرے تمام (دِین و دُنیا کے) کاموں کو۔ میں نے کہا (حضور مَلَّيْنِمُ!....اورنفيحت فرماؤ مجھے۔آپ ٹائٹیم نے ارشادفر مایا۔لازم ہے تجھ کوقر آن کی تلاوت اور ذکراللہ تعالیٰ کا۔ بے شک تلاوت قرآن اور اللہ کا ذکر تیرے لئے ذکر کرنے کا سبب ہے آسان میں۔ (یعنی آ سان میں تخفیے اللّٰہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے خیر کے ساتھ یاد کریں گے )اور نُور کا سبب ہے تیرے لئے ز مین میں (یعنی دُنیا میں نو رِمعرفت یقین اور ہدایت کے ظہور کا سبب ہے) میں نے عرض کیا زیادہ سیجئے مجھ کونصیحت۔ آپ نے فریایا۔ ہمیشہ چپ رہنالا زم پکڑ۔ کیونکہ خاموشی شیطان کو ہا نکنے کا سب ہے'اور تیرے لئے کاردین پر مددکرنے والی ہے۔ میں نے کہا۔ اور نصیحت فرمائے مجھے۔ إرشاد ہوا۔ بہت مننے ہے بچتارہ کہ کشرت ہنبی دل کو ماردیتی ہے۔اور چیرے کا نور کھودیتی ہے۔ میں نے عرض کیا۔اورنصیحت سيجيّ مجھ کو۔ آپ مُلَقِظُ نے فرمایا۔ کہد حق ! اگرچہ تلخ ہو! (لیتی نفس کو تلخ ہو) میں نے کہا زیادہ فرماؤ نصیحت مجھ کو۔ آپ ٹائٹی نے ارشاد فر مایا۔ اللہ کے دین کے اظہار میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈر! میں نے کہااورنصیحت فرما کیں۔ آپ ٹاٹیٹرا نے فرمایا۔روک (۱)رکھے مختبے لوگوں کے عیبوں ( کوبیان کرنے ) ہے'وہ چیز کہ جانتا ہےتوایے نفس ہے۔'' (مشکوۃ )

# نصائح رسالت ماب مَلَاثِيَّا بِرايك نظر

حدیث ندکور میں حفظ لسان کے لئے طول سکوت کا لزوم کثرت مخک اور عامت الناس کی بخن چینی کا امتناع ا تہذیب نفس کے ارم کے لئے بادِ بہاری کا بیغام ہے۔ اور ساتھ ہی بادِ بہاری کے زوح پرورجمونکوں کوحیات جاوداں بخشنے کے لئے دوسری نصائح میں آب حیات کی بر کھا جموم جموم کر برس رہی ہے۔ صرف رسالت ماب مُلَّاقِم کی ان سات نصیحتوں پرغور کریں۔

مجھے کیوں فکر ہے اے فل دل صد چاک بیل لی! تو اپنے بیرین کے جاک تو پہلے رفو کر لے

لین اپنظس کی کرتو توں ادر بدیوں کو یاد کرے دوسروں کے بیبوں کو بیان کرنے سے باز رہنا جا ہے اُسپنے گریبان میں مند ڈال کر استعفار میں ایے مشغول رہیں کہ لوگوں کے بیبوں کو بیان کرنے کے لئے موقع ہی نہ لیے اپنے نامدا ممال کی سیابی دوسروں کی اخلاتی تاریخی کی طرف نظر اُٹھا کرد کیمنے کی اِجازت نددے۔علامدا قبال نے جالجاری مدیث کی تاکید میں فرمایا ہے۔

عاد کی کی طرف نظر اُٹھا کرد کیمنے کی اِجازت نددے۔علامدا قبال نے جالجاری مدیث کی تاکید میں فرمایا ہے۔

عاد کی کی طرف نظر اُٹھا کرد کیمنے کی اِجازت نددے۔ علامدا قبال دل صد جاک بابل کی اِج



- (آ) الله كافي
- 🕑 تلاوت قر آن کاالتزام اورذ کر البی ۔
  - 🖝 طول سکوت یا ثبات خامشی ۔
  - 🕜 کثرت شخک سے اِجتناب۔
    - 🙆 حق گوئی ہر قیت پر۔
  - اظهار دين بلاخوف لومدلائم!
- 🚄 این ہی گریبان میں مندڈ الے رکھنا۔

#### التدكاؤر

آ دی بے شارت کی اخلاقی برائیوں ہے جبھی پی سکتا ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا ڈرہو۔ہم یہ بات بلاخوف ترد یہ کہہ سکتے ہیں۔ کہ صرف اللہ کا خوف ہی انسان کو دھو کہ فریب جبوٹ بدعہدی وعدہ خلافی خیانت ، چوری ظلم مرشوت نیبت بہتان سب وشتم العن طعن ایڈ ارسانی ، حق تلفی اقر با نوازی حسد بغض کین وغیرہ کے ارتکاب سے لرزہ براندام کرسکتا ہے۔ داور محشر کے حضور کھڑ ہے ہوکر حساب دینے کا ڈر ہی اس کی سیرت کو سنوار اور طبیعت کو بنا سکتا ہے۔ نقوشِ اندرون کی عذراؤں کے مرمریں جبم کا اُبٹن خشیت ایز دی کی سلسیل کے پانی میں گوندھ کر بنایا جا تا ہے۔ اور زہرہ وشانِ سیر کے عارضِ غضبان پرشفق خوف کا غازہ ہی ان کے حسن کو چارچاندلگا تا ہے۔

سرورِدوعالم طَالِحَام نے حضرت معاذبن جبل کو یمن روانہ کیا۔اوروداع فی خیس کرتے ہوئے کچھ دورتک اُن کے ساتھ تشریف لے گئے۔ جب نصائح کے موتوں سے معاقی کا دامن سعادت بھر چکا۔ تو حضرت انور طابع اُن نے انہیں آخری مرتبہ فر مایا۔معاقی ہوسکتا ہے کہ تم اس سال کے بعد میری ملاقات نہ کرسکو۔اور جب لوث کرمدینہ جاؤر تو بجائے میرے میری قبر ہی کو یاؤ۔

یہروح فرساخبر (بوحی خفی) من کر حضرت معاقر کا دل ہل گیا اور شفیع المذنبین ُ رحمت للعالمین ٔ اکرم الاولین ' اکرم الاخرین حضرت رسول الله مُکافیم کی اس فراق کی خبر سے بے تاب ہوکررو نے لگ گئے۔

حضرت انور مَالَيْظُ فِي أَنْهِينَ آب ديده ديكي كرفر مايا:

( (إِنَّ أُولَى النَّاسِ بِي المُتَّقُونَ مَنْ كَانُوا وَحَيثُ كَانُوا)) (مسند احمد) (١)

''معاذ! (غم نہ کراس جہان کے بعد بھی ملاقات ہوگی بادر کھ)!میرےسب سے زیادہ نزدیک وہی لوگ ہونگے جو دُنیا میں خداسے ڈرکڑمل کرتے ہیں وہ کوئی بھی ہوں اور جہاں کہیں بھی ہوں۔'' (منداحمہ)

(1) مسند احمد ٢٣٥/٥ مشكوة المصابيح كتاب الرقاق حديث ٥٢٢٤ يرمديث عجـ صحيح الحامع الصغير حديث

ديان الافلاق

صَرِّت الْسُّرُوايت كَرِتْ مُوتَ كَتِمْ بِي كَدَرَ اللهِ طَلَقَالُهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهَا اللهُ اللهُ عَلَيْهَا اللهُ عَلَيْهَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهَا اللهُ عَلَيْهُا عَلَيْهُا اللهُ عَلَيْهُا اللهُ عَلَيْهُا اللهُ عَلَيْهُا عَلَيْهُا اللهُ اللهُ عَلَيْهُا اللهُ عَلَيْهُا اللهُ اللهُ عَلَيْهُا اللهُ عَلَيْهُا اللهُ اللهُلِلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

''اے سلمانو! اپنے آپ کوادراپے اہل (عیال) کوآگ ہے بچالو۔ جس کا ایندھن آدمی اور پھر ہیں۔
اس (دوزخ کی آگ) پر فرشتے تعینات ہیں۔ تندخو' سخت مزاج' خدا ان کو جوتھم دیتا ہے۔ وہ (ہرگز)

تافر مانی نہیں کرتے ہیں۔ اور جو (بھی انہیں) تھم دیا جا تا ہے۔ (بلاچون و چِرا) اس کی قبیل کرتے ہیں۔'
پھر آپ نے (یہ آیت پڑھ کر) فر مایا۔ کہ دوزخ کی آگ کوایک ہزار سال تک جلایا گیا تو وہ سرخ ہوگئی۔ پھر
اسے ہزار سال تک (اور) جلایا گیا تو سفید ہوگئی۔ اس کے بعد پھرا یک ہزار سال تک تیزکیا گیا۔ تو سیاہ ہوگئی۔ اور وہ
اب بھی سیاہ ہے۔ اس کا شعلہ ہرگز نہیں بھتا۔ رسول اللہ شاھی کے روبروایک (اہل دل) حبثی تھا۔ وہ حضرت انور شاھی کا یہ وعظان کر بے اختیار چینیں مار مار کررونے لگا۔ اسے ہیں حضرت جبریل بلیکھانازل ہوئے۔ اور رسول اللہ شاھی کے سے یہ چھا۔

﴿مَنُ هَذَا الْبَاكِئُ بَيْنَ يَدَيُكُ

"آپ کے سامنے بدرونے والاکون ہے؟"

رحمتدللعالمین سُلَقِظُ نے جواب دیا۔

رَجُلٌ مِّنَ الْحَبُشَةِ وَاثْنَىٰ عَلَيْهِ '' لَمُكَ حِبْثُ كَاكُونَى ثَخْصَ ہے۔''

پھرآپ نے اس کی جیجے تلے الفاظ میں تعریف کی۔اس کے بعد حضرت جبریل الیا نے کہا (حضور مُلَاثِیْم)!

۔ اس (سیاہ فام اور اللہ کا خوف رکھنے والے ) آ دمی کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما تا ہے۔

((وَعِزَّتِيُ وَجَلَا لِيُ وَارُتِفَاعِيُ فَوُقَ عَرُشِيُ لَاتَبُكِيُ عَيْنُ عَبُدٍ في الدُّنيَا مِنُ مَّحَافَتِيُ اِلَّا آكَثَرُتُ ضِحُكَهَا في الْجَنَّةِ ))(ترغيب و ترهيب) (٢)

'' مجھا پی عزت اور جلال کی قتم اور عرش پرر ہنے کی سوگند کو جس آ دمی کی آ نکھ دنیا میں میرے ڈر کے سبب

) الترغيب والترهيب كتاب التوبة والزهد باب الترغيب في البكاء من حشية الله تعالى ١٣٢/٣١ـ١٣١٠ حديث ٥٨٨٠ـ

شعب الايمان للبيهقي ٢٩٢/١-حديث ٢٠٠٨-بيرصريت ضعيف م-ضعيف الترغيب و الترهيب٢/٢-ديث ١٩٣٢-



روئے گی۔ میںاسے جنت میں چن چن منساؤں گا۔''

سبزاور ہرے باقی رہ گئے۔رسولِ اللہ ٹائٹیم نے (پیمنظرد کم کھر) فرمایا

((مَا مَثَلُ هَذِهِ الشَّجَرَة!))

''(دوستو)! کیامثال ہےاس درخت کی۔''

صحابہ نے جواب دیا۔

((اَللَّهُ وَ رَسُولُه اَعُلَمُ))

''خدااور (خداکے بتانے سے اس کارسول مُلاقِعًا خوب جانتے ہیں۔''

پھر پیغیبررحت ملاقیم نے فرمایا:

((فَقَالَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ إِذَا اقتَشَعَرَّ مِنُ خَشَّيَةِ اللَّهِ عَزَّوَ جَلَّ وَقَعَتُ عَنْهُ ذُنُوبُه وَ بَقِيَتُ لَه حَسَنَاتُه))

(ترغيب ترهيب)

''اس درخت (کے پتے جھڑنے اور ہاتی رہنے) کی مثال مردِمون کے اس حال کے مانند ہے۔کہ جب اس کے روئنگئے مرف اللہ ہی کے ڈرسے کھڑے ہوتے ہیں۔تواس کے تمام گناہ جھڑ کرصرف نیکیاں ہیں۔'' ہی نیکیاں ہاتی روجاتی ہیں۔''

### گندےگھروندے

قارئین کرام بھو گئے ہوں گے کہ جب اللہ کا خوف انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے تو پھراس کی کا نئات بدن میں ایک لرزوآ تا ہے۔ کہ جس نے اخلاقی رز اکل کے تمام گند کے گھروندے پیوندارض ہوجاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بانی اخلاق مٹائیا ہے خصرت ابوذر گر کواخلاقِ حسنہ کا سبق دیتے ہوئے تعمیر درس خوف الہی کی بنیاد پراستوار کی

ئە بەل بىلىن كارىماك كاقىرر فىغ تابىر يا جاكىكى-

# تلاوت ِقرآن كاالتزام اورذ كرالهي

حضرت ابوذر کی درخواست پررسول الله شائیم نے انہیں دوسری نفیحت تلاوت قرآن کا التزام اور ذکر الہی فرمائی نم بہی نقط نظر سے یہ بھی ایک اساس اخلاقی نفیحت ہے۔ تلاوت قرآن کا التزام دراصل فعیل قرآن کے التزام کے لئے ہے۔ اور یہ بات اظہر من اشتمس ہے۔ کہ سارا قرآن اخلاقی تعلیم سے بھرا ہوا ہے ارشاد باری ہوتا ہے۔

﴿ وَاعْبُدُوا اللَّهُ وَلَا تُشُرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَ بِالْوَالِدَيُنِ اِحْسَانًا وَبِذِى الْقُرُبِي وَالْيَتْمَى

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

دياض الاخلاق العجيد المحالي العجيد المحالي العجيد المحالي العجيد المحالي العجيد المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالية ا

وَالْمَسْكِيُنِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرُبِى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَ ابْنِ السَّبِيُلِ وَمَا مَلَكُتُ اَيْمَانُكُم اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنُ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا الَّذِيْنَ يَبُخَلُونَ وَ يَامُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخُلِ وَيَكُتُمُونَ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنُ فَصُلِه وَاَعْتَدُنَا لِلْكَفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيئًا ۞ وَالَّذِيْنَ يُنْفِقُونَ اَمُوالَهُمُ رِنَاءَ النَّاسِ وَلَا يُومِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ اللَّحِرِطِ وَمَنُ يَكُنِ الشَّيْطُنُ لَه قَرِيْنًا فَسَآءَ قَرِيْنًا (سورة النساء: ٣١ تا ٣٨)

"اورعبادت صرف الله بی گرواوراس کے ساتھ کسی کوشریک نے تھیراؤ اور مال باپ اور رشتہ داروں اور عیمیں اور عبادت صرف اور قرابتی پڑوسیوں اور پاس بیٹے والوں (دوستوں) اور مسافروں اور (مقبوضہ) لونڈی غلاموں کے ساتھ (ہمیشہ) حسن سلوک سے پیش آؤ۔ (یادرکھو) الله تعالی اُترانے والوں ﷺ فی خوروں کودوست نہیں رکھتا۔ جوخود آپ (بھی) بخل (اور کنجوی) کریں۔اور (دوسرے) لوگوں کو بھی بخل اور کنجوی کی صلاح ویں۔اور اللہ نے جو نہیں (محض) اسپنے فضل سے دے رکھا ہے۔اس کو (غربی ظاہر کرنے کے لئے) چھپا کیس۔ہم نے ایسے لوگوں کے لئے جو (ہماری نعمتوں کی) ناشکری کریں۔ ذلت کی سزا تیار کر رکھی ہے۔اور (اگر) اپنے مال خرچ کریں۔ تو لوگوں کو دکھانے کے لئے (نہ اللہ کوخوش کرنے کے لئے (اور اس کے) اور (ان کے) ایمان کا بیمال ہے کہ نہ اللہ پر ہے اور نہ رونے بڑا پڑاور جس کا شیطان کرنے کے لئے (اور جس کا شیطان سے تھوں کی ہو۔تو (سمجھلوکہ وہ بہت ہی) براساتھی ہے۔''

### الله كى بوجا

متذکرۃ الصدرۃ یت میں اللہ کی عبادت کا تھم دیا گیا ہے۔ اور طبیعت بھی اس امر کا تقاضا کرتی ہے کہ عبادت اور بندگی صرف خالق اور مالک ہی کی کرنی چاہئے۔ پس ہر مملوک مرز وق اور مربوب کو اپنے خالق مالک رازق اور برب کی پرستش اور پوجا کرنی لازی اور ضروری ہے۔ کیونکہ اگر اللہ تعالی اپنے مملوکوں کی مرز وقیت اور ربوبیت سے وست کش ہوجائے۔ تو سب کے سب آن واحد میں ہلاک ہوجا میں۔ اس لئے تہذیب نفس کی رُوسے اس کے وست کش ہوجائے۔ تو سب کے سب آن واحد میں ہلاک ہوجا میں۔ اس لئے تہذیب نفس کی رُوسے اس کے احکام کی بجا آ وری لابدی ہے۔ اس کی خالص عبادت میں زندگی گزارنا اخلاق کے تقاضوں سے ہے۔ بندوں کی بندگی کی شاہراہ پر (قندیل رسالت کی روشن میں ) گامزن ہونا ناگر ہے۔

### شرک ہے اجتناب

جتنے پیغمبراللہ کی طرف ہے دُنیا میں آئے سب کے سب شرک کی تر دیداور بیخ کنی کے لئے آئے ۔لوگ اللہ کو مانتے تھے۔اللہ کی عبادت میں دوسروں کو مانتے تھے۔اللہ کی عبادت میں دوسروں کو شرک کرتے تھے۔اللہ شرک کومنانے اور تو حید کی شمع جگانے کے لئے ہی پیغمبروں کا سلسلہ شروع ہوا۔

رياض الاخلاق العناق الع

حضرت نوح عليه الله كرسول بن كرآت بيرادرمشرك قوم كويون خطاب كرت بير-

﴿ يَقُومُ اعْبُدُوا اللَّهَ مَالَكُمُ مِنُ إِلَهٍ غَيْرُه ﴾ (سورة الاعراف: ٥٩)

"أعميرى قوم الله كى (خالص )عبادت كرو (كيونكه اس كے سواته مارے لئے كوئى بھى بندگى كالت

نہیں۔''

اگر حضرت نوح علیه اصرف اتنای کہتے کہ اللہ کی بندگی کروتو کوئی جھٹڑا نہ ہوتا۔ جب انہوں نے کہا کہ اللہ کے سواکوئی پستش کے لائق نہیں ۔قولی بدنی مالی عبادت صرف اللہ ہی کی ملکیت ہے اللہ کی اس مالکیت میں کوئی نی ولی فرشتہ جن قطب اوتار ابدال بزرگ شہید ہرگز ہرگز شریک نہیں ہے۔ بس اس بات پروہ لوگ بگڑ بیشے اور حضرت

پہنچاتے رہے۔

ان کانداق بھی اُڑایا۔ تکذیب بھی کی۔اینٹ اور پھر بھی مارے۔ کی بارسر کوزخی کیا۔ بدن سےخون بہایا۔اس لئے کہتم یہ کیوں کہتے ہو' کہ اللہ کے سوا کوئی اور بجدہ بجو د'قیام قعوداعتکاف' نذر نیاز کے لائق نہیں ہے۔ بالاخروہ اس شرک کی وجہ ہے بی یانی کے طوفان ہے ہلاک کردیئے گئے۔

قوم عاد کی طرف حضرت ہو ڈتشریف لائے ان کی تبلیغ کا پہلا جملہ بھی یہی تھا۔

﴿ يَقُومُ اعْبُدُوا اللَّهَ مَالَكُمْ مِّنُ اللَّهِ غَيْرُه ﴾ (سورة الاعراف: ٢٥)

'' بھائیو!عبادت ( صرف )اللہ ہی کی کرو۔اس کے سواکوئی بھی تنہارامعبود نہیں ہے۔''

یقوم بھی پنج جھاڑ کر حضرت ہود ظائیم کے پیچے روشرک کی دجہ ہے ہی پڑگئ ۔ کہنے گئے۔ کہ بینی تعلیم تم کہال سے لائے ہو۔ کہ اللہ کے سواکسی اور کو (معبود) نہ مانو ۔ آخر جن اللہ کے بیاروں کوہم مانتے ہیں۔ وہ بھی تو اس کے ہی بنائے ہوئے ہیں۔ تا کہ وہ خوش ہوں۔ پھر جب بنائے ہوئے ہیں۔ تا کہ وہ خوش ہوں۔ پھر جب

وہ خوش ہوتے ہیں۔ تو ہم اپنی حاجو ک اور مشکلوں کوان کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اور پھروہ اللّٰد کو کہتے ہیں۔ تو الله ان کی مان کر ہمارے بیڑے پار کر دیتا ہے۔ تم یہ نیا نم ہب اپنے پاس ہی رکھو کہ اللّٰد کو براہ راست پکارو۔ وہ خود آپ ۔

تمهیں بالراست جواب دےگا۔ہم نے یہ بات اپنے آ باواجدادے نہیں ٹی۔اِنَّا لَنَواکَ فِیُ سَفَاهَةِ ہُمْ مَهمیں (بلاشبہ)احمق اور بے دقوف پاتے ہیں کیوں؟اس لئے کہتم کہتے ہو۔

﴿لِنَعُبُدَ اللَّهَ وَحُدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعُبُدُ ابَاوِنَا﴾ (سورة الاعراف: ٥٠)

'' ہم صرف اسکیے ایک ہی اللہ کی عبادت کریں' اور جن (اللہ کے پیاروں) کو ہمارے آبا واجداد پوجتے تھے'ان سب کوچھوڑ دیں۔''

الحاصل! خدا کی خالص عبادت نہ کرنے کے سبب قر آن ان مشرکوں کے انجام کی خبر دیتا ہے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

رياض الاخلاق المستحدد ١٢٩ المستحدد المس

﴿ فَأَنْجَيْنَا لَهُ وَالَّذِيْنَ مَعَه بِرَحُمَةٍ مِّنَّا وَ قَطَعُنا ۚ دَابِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوا بِالنِّنا وَمَا كَانُوا مُوفِينِينَ ﴾ (سورة الاعراف: ٢٢)

''انجام کارہم نے حضرت ہوداوران کے ساتھیول کواپنی رحمت سے بچالیا۔اور جو (مشرک) لوگ ہماری

آیوں کو جھٹلاتے تھے۔ان کی جڑکاٹ دی۔اوروہ (توحیدیر)ایمان لانے والے نہ تھے۔''

پھرایک اور وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح ملیلہ کوقوم ثمووی طرف اپنے احکام کی تبلیغ کے لئے بھیجا۔ انہوں نے بھی اپنی قوم کو پہلے پہل وہی تو حید کا پیغام دیا۔ جوان سے قبل دوسرے انبیاء دے چکے تھے۔ ارشاد باری

﴿ وَالَّىٰ ثَمُودَ آخَاهُمُ صَلِحًا قَالَ يَنْقُومِ اعْبُدُو اللَّهِ مَالَكُمُ مِّنُ اللَّهِ غَيْرُهُ ﴾

(سورة الاعراف: ۲۳)

''اور (ہم نے ) قوم شود کے بھائی صالع کوان کی طرف (پیغیرینا کر ) جیجاانہوں نے کہا۔ برادرانِ قوم! صرف اللہ ہی کی عبادت کرو۔ ( کیونکہ ) اس کے سواتمہارا کوئی بھی معبود نہیں۔''

قوم ثمود میں جہاں بڑے بڑے جرائم 'اور گناہ پائے جاتے تھے۔ وہاں شرک کی نجاست سے ان کے سینے اُٹے ہوئے تھے۔حضرت صالح بڑی جانفشانی اور خیر خواہی سے انہیں تو حید کی وعوت دیتے رہے اور اخلاقی عیبوں سے بھی روکتے رہے۔لیکن انہوں نے تو حید کو قبول نہ کیا۔اخلاق کونہ سنوارا۔آ خرکارر جزالہی نے ان کا بھی صفایا کر دیا۔

﴿ فَاَحَذَتُهُمُ الرَّجُفَةُ فَاصَبَحُوا فِي دَارِهِمُ جَنِمِينَ ﴾ (سورة الاعراف: 24)
" پھران کوزلز لے نے آلیا۔اورضح کواپئے گھروں میں بیٹھے کے بیٹھے ہی رہ گئے۔"
حود مدیدہ میں ایک تبلغ کی تبدیدہ سے میں ایک تبلغ کے بیٹھے ایک تبلغ کی تبدیدہ میں ایک تبلغ کی تبدیدہ میں ایک تبلغ کی تبدیدہ میں ایک تبدیدہ میں ایک تبدیدہ کا میں ایک تبدیدہ کی میں ایک تبدیدہ کی میں ایک تبدیدہ کے ایک تبدیدہ کی تبدیدہ کا میں ایک تبدیدہ کی تبدید کی تبدیدہ کے تبدیدہ کی تبدید

حضرت شعیب ملیلا کی تبلیغ کی کیفیت بھی ملاحظہ ہو۔

﴿ وَالِّي مَدُيْنَ اَخَاهُمُ شُعَيْبًا ﴾ (سورة الاعراف: ٨٥) "ل (يم ن الله تريك ط في الله كالمُدُرُّة من كريغ ماك

"اور (ہم نے ) اہل مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو (پیغبر بناکر) بھیجا۔"

﴿ قَالَ يَلْقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَالَكُمُ مِّنُ اللهِ غَيْرُهُ ﴾ (سورة الاعراف: ٨٥) ''حضرت شعيب اليُّلان كهار بهائيو! (صرف) الله (بي) كي خالص عبادت كرو\_ (كيونكه) اس كيسوا

تستمصرت سعیب ملیطات کہا۔ بھا میو! ( صرف )اللہ( بی ) کی خاص عبادت کرو۔( کیونکہ )اس کے سوا تمہارا کوئی ( اور )معبور نہیں ''

الله تعالیٰ کی خالص عبادت کرنے پر حضرت شعیب ملیلانے زور دیا۔اور شرک یعنی خدا کی ہوتم کی عبادت میں دوسرول کوشریک کرنے کی تر دیدو ندمت میں بہت ہی تقریریں کیں ۔قوم ان کی شعلہ بیانی اور آتش نوائی کی تاب نہ لاکر کہنے گئی۔

# رياض الاخلاق المنظاق المنظام ا

﴿ لَنُخُوجَنَّكَ يُشُعَيُّبُ وَالَّذِيْنَ امَنُوا مَعَكَ مِنُ قَرُيَتِنَا اَوُ لَتَعُوُدُنَّ فِي مِلْتِنَا﴾ (سورة الاعراف: ۱۸۸)

" "ہم تجھ کواور جو تیرے ساتھ (تو حید پر) ایمان لائے ہیں (ان کو) اپنیستی سے نکال دیں گے۔ یا استی

میں رہنے کے لئے یہی ہوگا کہ ) لوٹ آؤگےتم ہمارے مذہب میں۔'' اس سے معلوم ہوا۔ کہ قوم شعیب کے مشرک لوگ بھی ندہب کے دعویدار تھے۔اللّٰہ کو مانے اوراس کی اپنے رسی طریقوں سے عبادت کرنے والے تھے۔لیکن اللّٰہ کے نزدیک ان کا خودساختہ مذہب اور شرک کی گندگی سے لتھڑی ہوئی عبادت مردودتھی۔جمبی تو حضرت شعیب تو حید کاعقیدہ خالص عبادت کا طریقہ لے کرآئے تھے۔ جب بیقوم بھی شرک سے بازند آئی۔اللّٰہ کی عبادت کے طریقوں میں دوسروں کو شامل و شریک کرنے سے ندرُ کی۔ پھر

اتمام جحت کے بعدان پرایباعذاب آیا کہ۔

اہل مدین کا نام دنشان ندر ہا۔ان کے مساکن کھنڈرات بن گئے۔اوران کی نعشوں کوزاغ وزغن نوج نوج کر اگئے۔

ای طرح جب الله تعالی نے ہارے پیارے رسول حضرت محم مصطفیٰ مَلَظِیمُ کو نبوت کا شرف بخشا۔ تو آپ نے غار حراسے نکل کرسب سے پہلا خطاب جومشر کا نہ عقا کدوا عمال کے ساتھ اللہ کو ماننے والوں سے کیا۔ بیتھا۔ ﴿ اَیُّهَا النَّاسُ قُولُوْ اَ لَا اِللهِ اِللّٰهِ اللّٰهِ﴾

''لوگو!بولواللہ کے سواکوئی بھی ( قولی' بدنی' مالی ) عبادت کے لاکق نہیں۔''

یعنی اللّٰہ کی خالص عبادت کرو۔جس طرح میں تم کو بذر بعیہ دحی تعلیم ووں۔اورشرک سے تو بہ کرو۔اللّٰہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ۔اس پرمشر کین مکہ نے کہا۔

﴿مَا نَعُبُدُهُمُ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلُفَى﴾ (سورة الزمر : ٣)

''ہم ان(اصام) کی پوجا پاٹے صرف اس لئے کرتے ہیں۔ کہ(اللہ کے پیارے) ہمیں اللہ کے نزدیک ۔

> .. ﴿وَيَقُولُونَ هَوُلَاءِ شُفَعَاوُنَا عِنْدَاللَّه ﴾ (سورة يونس: ١٨)

''اور کہتے ہیں(مشر کین مکہ) کہ(ہمارے) میمعبوداللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں۔''

یعنی ہم گنہگار ہیں۔ بدکار ہیں۔اللہ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا ہم اپنی حاجتیں ضرور تیں مشکلیں اپنے معبودوں کے آگے عرض کرتے ہیں۔ پھروہ ہماری عرض اللہ کے پاس پہنچا دیتے ہیں۔ چونکہ وہ اللہ کے پیارے

ہیں۔اس کئے اللہ ان کی مان لیتا ہے۔

۔ اور پھر ہماری گبڑی بن جاتی ہے۔اے محمد (مَثَاثِیْمَ) ہم ان کواللہ سمجھ کران کے پاس نہیں جاتے۔ بلکہ اس لئے جاتے



ہیں۔ کہوہ اللہ سے جاری مرادیں پوری کرادیں۔

اور یہی وجہ ہے کہ ہم ان کے نام کی نذریں نیازیں دیتے ہیں۔اُونٹ گائے ' بکری ان کی نذر کرکے ذکتے کرتے ہیں۔تا کہ وہ خوش ہوکراللہ کے پاس ہماری سفارشیں کریں۔کام اللہ ہی کرتا ہے۔وہ صرف سفارشی ہیں۔ بس اسی سفارشِ اصنام کے شرک کومٹانے کے لئے سرور دوعالم شاہیم ان کے ساتھ تیس برس تک برسر پریکار

ر ہے۔

بے شارتکلیفیں اور مصبتیں اُٹھا کیں اور جہاد وغز اکے معرکے قائم ہوئے تا کہ صرف ایک اللہ کی ہی پرستش کی جائے۔ اور نباتاتی 'جماداتی 'اور حیواناتی ہتوں اور انسانی طاغوتوں اور خداؤں کے دُنیا پاک ہوجائے۔

آپ خیال کرتے ہوں گے کہ اخلاقیات کے بیان میں شرک کی تر دید کے کیامتی ؟ معزز ناظرین یا در کھیں۔

کہ خود داری کو اخلاق میں بہت بلند مقام حاصل ہے۔ اور شرک خود داری کانام ونشان منا دیتا ہے۔ غیرت جیسی اخلاقی فضیلت کا قلع قبع کر دیتا ہے۔ اور انسان کو انسان کو آسان کے آگے جھکا تا 'اور غلامی کا سبق سکھا تا ہے۔ آپ غور کریں کہ اس فضی سے بڑھ کر کمینڈ ذلیل فرو مایڈ اور رذیل انسان اور کون ہوسکتا ہے۔ جو اللہ کے سواکس اور کی عبادت کرتا ہے۔ بعدہ بجالاتا ہے۔ بو جا پاٹ اور کی عبادت کرتا ہے۔ بعدہ بجالاتا ہے۔ بو جا پاٹ اور پر شش کرتا ہے۔ عبدیت اور غلامی کا دم جھرتا ہے۔ بزرگوں ولیوں اور شہیدوں کے مزاروں پر بجد ہے کرتا' اور آئیس حاجت روا' اور شکل کشا بھتا ہے۔ انسانی طاغوتوں کی الوہیت کے صفور دست کے مزاروں پر بجد ہے کرتا' اور آئیس حاجت روا' اور شکل کشا بھتا ہے۔ انسانی طاغوتوں کی الوہیت کے حضور دست کندا کرتی ہیں۔ بہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فر مایا ہے۔ یک تُسُو بکو ا بعد '' اللہ کے ساتھ کی کو ( اس کی عبادت میں ) شریک نہ بناؤ کی اور ہو کہا تی خوب یا درگیس کہ شرک ہے اظاق کا دیوالدنگل جاتا ہے۔ اور اسلامی اخلاق میں شرک سے بڑھرک کے اخلاق کا دیوالدنگل جاتا ہے۔ اور اسلامی اخلاق میں شرک سے بڑھ کرکوئی کا مخر با خلاق نہیں۔ شرک رز الت کمینگی سفلہ پن' اور نہایت درجہ دنا یت ہے۔خواہ عقیدہ میں ہوں۔ بڑھ کو کی کام مخر با خلاق نہیں۔ شرک رز الت کمینگی سفلہ پن' اور نہایت درجہ دنا یت ہے۔خواہ عقیدہ میں ہوں۔ ول میں ہو۔ یافعل میں ہو۔

ایک لکھ پی آ دمی عقل وحواس رکھتے ہوئے بھیک مانگے ۔ توبیک قدررذ الت اوراخلاق کی پستی ہے۔ حالانکہ گداگری ہر حال میں رُوح اورنفس کی موت ہے۔ پس اشرف المخلوقات انسان کو چاہئے۔ کہ وہ اپنے مقام کو پہچانے' اور رذائل کی دلدل ہے نکل کراینے مقام تک رسائی حاصل کرے۔

> مقام بندہ مومن کا ہے ماورائے سپہر! زمیں سے تابہ ثریا تمام لات و منات خود آگہاں کہ ازیں خاکداں بروں جستند طلسم مہرو سپہر و ستارہ بشکستند

(ا تبالٌ)



#### دوآ يتول كاسر چشمه

قرآن پاک کی دوآیتیں ہم نے اُو پرتحریر کی ہیں۔ان دونوں میں سولہ اخلاقی موضوع ایسے بیان ہوئے ہیں۔جن میں سے ہرا کیہ موضوع پرعلیحدہ علیحدہ ایک ایک رسالہ لکھا جا سکتا ہے۔سطور بالا میں مخضرطور پرآپ اللہ کی عبادت اورشرک سے اجتناب ملاحظہ فرماھکے ہیں۔

اس تحریر کے مطالعہ سے صاحب بھیرت پر اصلاح نفسی حقیقت منکشف ہوجاتی ہے۔اوراخلاتی قدروں کی تعیم کے لئے مضبوط بنیا دؤال سکتے ہیں۔ای طرح والدین کے ساتھا حسان۔ رشتہ داروں سے صلد حی ۔ بتائی کی خبر کیرک مساکین کو کھانا کھلانا فرابتی ہمسایوں سے نیک روی۔اجبی پڑوسیوں کی ہمی خواہی۔ احباب سے حسن سلوک مسافروں سے مہر بانی نوکروں اور غلاموں پر نوازش فی رفتو دسے نفور بخل سے امتاع می ترغیب بخل پر قدغن کھیان نمیت کی ہمت کی ہمت ریا کاری سے حیط انجمال کے اخلاقی احکام کا متلاطم دریا نہ کورہ آتیوں کی وادی تعلیم میں بدر ہا ہمیان نمیت کی ہمت کی ہمت کی ہمت ہوں کی وادی تعلیم میں بدر ہا ہمیان نمیت کی ہمت ہوں کی سے تباس کے اخلاقی احکام کا متلاطم دریا نہ کورہ آتیوں کی وادی تعلیم میں بدر ہا تقویل کا سرچشمہ ہے۔ جس سے تمام معاشرہ اخلاقی طور پر سیراب ہے اس سے آپ سارے قرآن مجید کی اخلاقی تعلیم کا اندازہ لگا گئے ہیں کہ اس میں اصلاح نفس کا کتنا بڑا سمندر تلاطم خیز ہے۔ ایک دفعہ کی خص نے حضرت تعلیم کا اندازہ لگا گئے ہیں کہ اس میں اصلاح نفس کا کتنا بڑا سمندر تلاطم خیز ہے۔ ایک دفعہ کی خص نے حضرت تعلیم کا اندازہ لگا گئے ہیں کہ اس میں میں اصلاح نفس کا کتنا بڑا سمندر تلاطم خیز ہے۔ ایک دفعہ کی خص نے حضرت تعلیم کو اخلاق میکھور کی اخلاق می کتنا بڑا سمندر تلاطم خیز ہے۔ ایک دفعہ کی خصرت کی کو میں کی میں کہ کہ کو کھور کی میان کرائی کی کہ کہ کہ کی کراس پڑکل کرنے سے نجا ہی آ در سے بہ اسے میں خوال کی تھیجت فر مائی تھی ۔ کراس پڑکل کرنے سے نوار بڑگھڑا نے ابوزر دگھیں کو سے تا ہود تو تر آن کی اندرام کی تھیجت فر مائی تھی ۔ کہ آخرت کے بہشت کے علاوہ دُنیا میں بھی زندگی اخلاق حسند کے بہشت کی علاوہ دُنیا میں بھی زندگی اخلاق حسند کے بہشت کی علاوہ دُنیا میں بھی زندگی اخلاق حسند کے بہشت کے علاوہ دُنیا میں بھی زندگی اخلاق حسند کے بہشت کے علاوہ دُنیا میں بھی زندگی اخلاق حسند کے بہشت کے علاوہ دُنیا میں بھی زندگی اخلاق حسند کے بہشت کی علاوہ دُنیا میں بھی زندگی اخلاق حسند کے بہشت کی علاوہ دُنیا میں بھی زندگی اخلاق حسند کے بھی بھی کیا دو کہ نیا میں خوالم کی ان کیک کور کیا کے بعد کست کے بھی کور کر کے بھی کیا دو کہ نیا میں خوالم کور کیا کے بعد کیا دو کہ نیا میں خوالم کور کیا کے دی کور کیا کے کور کیا کے کور کیا کے بعد کے بعد کی کور کیا کے کور کیا کے کہ کور کیا کے کور کیا کے کور کیا

تلاوت قرآن کے التزام کے ساتھ حضرت اکرم ٹاٹیٹی نے ابوذر ڈٹٹٹ کواللہ کے ذکر کی بھی وصیت کی تھی،
اللہ کے ذکر مینی اللہ کو یاد کرنے کا یہ مطلب ہے کہ ادام خداوندی کو بجالا یا جائے۔ادرنوا ہی الہی سے اجتناب کیا
جائے۔نماز اللہ کا بہت بڑاذ کر ہے۔روزہ بھی ذکر ہے جج اورزکوۃ کی عبادت بھی ضرور اللہ کا ذکر ہے۔ای طرح اللہ کا
ذکر ہی بدیوں سے روکتا ہے۔اللہ کی یاد ہی برائیوں سے بازر کھتی ہے۔شیطانی مساس کی غنودگی تذکر بیزداں کے
انمتاہ سے ہی دور ہوتی ہے۔قرآن میں آتا ہے۔

﴿إِنَّ الَّذِيْنَ اتَّقَوُا إِذَا مَسَّهُمُ طَيْفٌ مِّنَ الشَّيَطْنِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمُ مُبْصِرُونَ﴾

(سورة الاعراف: ٢٠١)

<sup>, (</sup>I)

# دياض الاخلاق المنظلة ا

' د شخقیق جولوگ پر ہیز کرتے ہیں۔ (شرک اور کبیرہ گناہوں ہے ) جب کبھی شیطانی خیال ان کو چھو بھی جاتا ہے۔ یاد کرتے ہیں اللہ کو (یعنی اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ پس نا گہاں وہ (راوصواب)

ر کھنے لگتے ہیں۔'' Sunnat.com '' سینے لگتے ہیں۔''

اس سے معلوم ہوا۔ کہ اللہ کی یا دانسان کو متنبہ کرتی ہے 'ہوشیار اور بیدار کرکے بدیوں اور گناہوں ہے بازر کھتی ہے۔ پس اخلاقی رذائل کاعلاج صرف اخلاق ایز دی کے تخلق اور تذکر سے ہی ہوسکتا ہے۔

اس کے علاوہ اللہ کی شبیعیں' تکبیریں' تہلیلیں' اسائے حسنی کی دعوتیں۔ قرآنی دعائیں اور حضرت رحمته للعالمین مُنْ ﷺ کی زبان کے بے شاراذ کار'اوراد'ادعیہ اور نالہ ہائے شب گیر نے زبان کوتر رکھنا بھی بیشک اللہ کا ذکر *ــېـ*ـ

تیسری نصیحت جورسول الله مگانیم ان حضرت ابوذر یک کوفر مائی تھی ہمیشہ جیپ رہنا لازم پکڑ! ہمیشہ جیپ رہنے یعن طول سکوت کا مطلب بینیں ہے کہ بالکل کلام ہی نہ کریں۔ چپ سادھ لیں۔ گفتگو ہی بند کردیں۔ یا تارک و نیا ہوکر با ہر جنگل میں کٹیا بنا کرو ہیں رہنے لگ جائیں ۔طول سکوت کا دراصل مفہوم یہ ہے۔ کہ زبان پر کڑ اپہرہ بٹھا کیں ' اس پراحتساب قائم کریں' بے معنی باتیں' لایعنی کلام' بے محل گفتار غیر شری اقوال' کلمات فیق اور الفاظ فجور ہرگز منہ سے نہ نکالیں۔ یا در ہے' کہ ہمیشہ جیپ رہنا کثر ت کلام کے انتقا کے لئے ہے۔ کیونکہ جو محف کثر ت کلام کا عادی ہو جائے۔صبح سے شام تک بولتا ہی چلا جائے ۔گھر میں' گلی میں' کو چہ و بازار میں ۔مجانس ومحافل میں محو گفتار ہی رہے۔ تو کس طرح ہوسکتا ہے کہاس کے سارے دن کی ہزاروں باتوں میں سے کوئی بھی جھوٹ نہ ہو۔ سارے کلام میں کسی کی غیبت' کسی پر بہتان اور کسی پرالزام نہ ہو۔ کثر ہے گفتار کے انبار میں معصیت کردگار کے فل وغش نہ ہوں؟ طلوع سحرے لے کرغروب آفتاب تک اگر مقراضِ لسان کترتی ہی رہے۔ تو صرف گندے اور غلیظ'' ٹائ''ہی چیتھڑوں میں تبدیل نہوں گئ بلکہ سندس کلام بھی بے طرح دھجیاں بن کررہ جائے گا۔اس لئے تو رسول رحمت مُن اللہ ان ابوذر الکو ہمیشہ چپ رہنے یعنی بہت کم گفتگو کرنے کی تا کید بھی کی تھی۔ یا در کھیں کہ جس قد رکسی محف کی گفتار کم ہوگی۔ ای قدر گفتار کے عیب بھی تم ہوں گے اور جتنا کلام زیادہ ہوگا۔اتنے ہی کلام کے عیب بھی زیادہ ہوں گے اور ہم لوگ نبی تو ہیں نہیں۔ کہ ہمارا ہرلفظ وحی کے سانچے میں ڈھل کر نکلتا ہو۔ ہمارا سارے کا سارا کلام نبیوں کے کلام کی طرح

حقیقت پیہے کہ ہماری غیرمحتاط گفتار کی کثرت روح کو اُداس چبرے کو افسر دہ اور دل کو پژمر دہ کر دیتی ہے۔ بری دوراندیثی ہے ہمیں گفتگو کرنی جاہئے۔حضرتِ شخ عطار ؒنے کثرتِ گفتار سے متعلق بہت درست فرمایا ہے۔ ریاض الاخلاق کی مسلم الاخلاق کی مسلم کی الاخلاق کی مسلم کی در المدن در بدن در بدن در بدن مسلم کی مسلم

گرچہ گفتارش بود وُرِّ عدن لیمنی کٹر ہے گفتار سے دِل بدن کے اندر مردہ ہوجا تا ہے۔اگر چہاس کی گفتار عدن کے موتی ہوں۔

### كثرت يفحك

چوتھی وصیت حضرت خاتم النہین ملاقیم کی ابوذر اللہ کو یکھی۔اِیّاک و کَفُروَ الضّحٰک 'بہت ہننے سے پچتا رہ' اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت زیادہ ہنا آ دمی کے وقار متانت ' سنجیدگی اور وجاہت کے لئے موجب زیال ہے۔مہذب اور بلنداخلاق لوگ بھی پکار کرنہیں ہنتے۔اور نہ ہی قبقہہ مارتے ہیں۔ بلکداپی شائنگی اور تہذیب کے تقاضے سے بجائے تھکھلانے کے مسکراتے ہیں۔اس طرح ہنتے ہیں کہ ونٹ نہیں تھلتے تبسم کی ضیاء ہی لیوں پر تھیاتی ہے۔حضرت عائشہ صدیقتہ بڑا فرماتی ہیں۔

((مَارَايَتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ مُسُتَحُمِعًا قَطُّ ضَاحِكًا حَتَّى اَرِيْ مِنْهُ لَهُوَاتِه وَإِنَّمَا كَانَ يَتَبَسَّمُ)) (بحارى)

'' نہیں دیکھامیں نے رسول اللہ مُلَّاثِیَّا کو بھی بہت ہنتے ہوئے کہ تمام منہ کل جائے 'یہاں تک کہ دیکھوں میں ان سے کواان کا ( یعنی منہ کھول کرنہ ہنتے کہ تالونظر آئے )اور سوائے اس کے نہیں کہ آپ مسکراتے ہی بتہ ''

ہمارے رسول پاک مُلَّیِّمْ سے بڑھ کرکوئی خوش خلق خوش مزاج اور زندہ دل نہیں ہوسکتا۔ جب کہ آپ نے ساری زندگی بھی قبقہ نہیں لگایا۔ بھی پکار کرنہیں ہنے۔ نہ منہ کھول کر کھلکھلائے۔ تو ہمیں بھی آپ کی اس سیرت ، عاوت اور خلق کی پیروی کرتے ہوئے نہ قبقہ لگانا چاہئے 'نہ پکار کر ہنسنا چاہئے' بلکہ سکرانا چاہئے۔

و و سرو من ایرون و سام الله مالی الله الله مالی الله ما

اسلام چیں بجبیں ہونے کی تعلیم نہیں دیتا عبوی چبرے کو گوارانہیں کرتا۔ بلکہ ننس کھ خوش مزاج 'اور ہروقت شگفتہ رور ہنے کی ہدایت کرتا ہے۔حضرت عبداللہ بن حارث ابن جزء کہتے ہیں۔

((مَا رَءَ يُتُ اَحَدًا اَكُثْرَ تَبَسُّمًا مِنُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيَهِ وَسَلَّمَ))(ترمذى)

(۲) سنن ترمذی ابواب المناقب باب قول ابن جزء: ما رایت أحدا اکثر تبسما ..... حدیث ۳۲۳ - بیرصدیث مج ہے۔ صحیح سنن ترمذی ۳۹۵/۳ حدیث ۳۲۳ -

# رياض الاخلاق المنظلة ا

" د نہیں دیکھامیں نے کسی کو کہ بہت ہومسکرانے میں رسول الله مُلَاثِمْ اِسے ''

نوٹ:۔اس کا مطلب میہ ہے کہ رسول اللہ مُٹاٹیٹا کے برابر کوئی بھی بہت مسکرا تا نہ تھا۔ یعنی حضور پُرنور مُٹاٹیٹا کے لبوں کو ہروفت تبسم چومتار ہتا تھا۔آپ ہرگھڑی ہنس کھا درشگفتہ رور ہتے۔ جوشخص چہرہ مبارک کو دیکھا۔مسکرا تا ہوا پا تا۔ ربنج و بلاک بچھی بھی فضا میں بھی روئے انور مُٹاٹیٹی فردوں تبسم کا آئینہ دار ہوتا۔ پھر کس طرح کہہ سکتے ہیں'کہ اسلام خوش طبعی' خوش مزاجی' شگفتہ روئی' اور خندہ پیشانی کی اجازت نہیں دیتا؟ ضرورا جازت دیتا ہے۔لیکن اخلاق اور اعتدال کے نقاضوں کے ساتھ ۔ تبسم کے گزار سے نکل کر قہتہہ کے ریگ زار میں نہ چلے جائیں۔

### قہقہددل کی موت ہے

آ جکل مجلسوں محفلوں سوسائٹیوں مشاعروں کماشوں سینماؤں تفریح گاہوں بیاہ شادی کی مجلسوں میں ہنے ہنائے اور تہجرو پے ہنے ہنائے اور تہجہوں سے جمکٹھوں کو کشت زعفران بنانے کا عام رواج ہے۔ بھانڈ نقال مسخرے اور ہہرو پے کوگوں کو ہنائے اللہ کہ ہنائے اللہ کہ ہنائے کا عام رواج ہے۔ بھانڈ نقال مسخرے اور ہہرو پے کوگوں کو ہنا اللہ ہنا کر ہیٹ میں بل ڈال دیتے ہیں اگر آپ کے پوچھیں تو ہم عرض کریں گے۔ کہ اسلامی تہذیب اسی زعفرانی کشتوں معنوں کی تالوں کہ تبقہوں کی آ واز وں اور النہیں تسخری صدود فراموشیوں کی اجازت نہیں دیتی۔ دیکھئے! رسول اللہ منابی ہے۔ اِرشاد فریاتے ہیں۔

حضرت ابو ہری است کے دوایت ہے دوایت ہے دوائی سے کہنا کے فر بایا۔ جمعیق بندہ بولنا ہے ایک بات صرف اس اداوے سے کہ ہنا کے لوگوں کو ساتھ اس کے یہ گرتا ہے اس بات کے سبب (دوزخ میں) ایبا گرنا کہ دور تر ہے آ سان اور زمین کی درمیانی مسافت سے اور پیشک بندہ پھسلتا ہے بسبب اپنی زبان کے زیادہ تر اپنے قدم کے پھسلنے سے۔ " (شعب الایمان ۱۲۳/۳ حدیث ۱۲۳/۳ مشکون المساب کتاب الآداب باب حفظ اللسان و الصیبة والشنم حدیث ۱۳۸۱ سیدیث انتہائی ضعیف ہے۔ صعیف النوغیب والنوغیب والنوغیب والنوغیب والمروث ہیں انتہائی ضعیف ہے۔ صعیف التوغیب والترجیب ۲۲/۲۰ حدیث ۱۵۱ اس حدیث کی سند میں یکی بن عبیداللہ المجمی راوی متروک ہے۔ ) اس حدیث کا التوغیب والترجیب ۲۴/۲۰ حدیث ۱۵ کے اس حدیث کی سند میں یکی بن عبیداللہ المجمی راوی متروک ہے۔ ) اس حدیث کا گرائی آ سان اورزیشن کی درمیانی مسافت سے زیادہ ہوگ ہیے باتوں سے لوگوں کو ہناتا ہے دہ دوزخ میں اتنا گرائرایا جائے گا۔ کہ دہ تھسلنے سے بدن کو ضرر پہنچتا ہے اورز بان کی پھسلن دوزخ میں گراؤ آ سان اورزیشن کی درمیانی مسافت سے زیادہ ہوگ ہیے باب آ ہے خورکریں کہ کیا حال ہوگا ان مداریوں بھانڈوں اور سے ہیں۔ کھسلنے سے بدن کوضرر پہنچتا ہے اورز بان کی پھسلن دورز میں گراؤات اور سخرے بن سے لوگوں کو ہنا ہنا کر پیٹ میں بل وال دیتے ہیں۔ فقالوں کہ جرد پیوں اور تماشے دکھانے والوں کا جوز بان کی خرافات اور سخرے بن سے لوگوں کو ہنا ہنا کر پیٹ میں بل وال دیتے ہیں۔ مسلمانوں کو ہرگز ایسی خطر ناک مجاسیس منعقد نہیں کر فی چاہئیں اور ندان میں شریک ہونا چاہے۔

آیک اور صدیث میں رسول الله طاقا فرات ہیں۔ وَ بُلْ لَمَنُ یَحَدُثُ فَیُحُدِبُ لِیُصُوحِک بِهِ الْمَقُومِ وَیُلْ لَهُ وَاسْتَ الله وَاسْتَ مِی رسول الله طاقا فرات میں ۔ وَ بُلْ لَمْنُ یَحَدُثُ فَیُکْذِبُ لِیُصُوحِک بِهِ الْمَقُومِ وَیُلْ لَهُ وَاسْتَ ( بِلَاک عظیم ) ہے اللہ فض کیلئے جو بات کرے پھر جموث ہولے (خراقات بیان کرے) تا کہ جنائے ساتھ اس کے ۔ ' (سنن ترمذی ' ابواب الزهد' باب ماجاء من تکلم بالکلمة بضحك الناس داست است ابوداؤد : کتاب الادب باب فی التشدید فی الکذب حدیث ۱۳۹۰ میرودی من ہے۔ صحیح صنن ترمذی ۱۳۹۲ سند بوداؤد ۱۳۲۲ سمیع سنن ابوداؤد ۱۳۲۲ سند بوداؤد ۱۳۹۴ بلیت جوالطا لَف 'ظرائف' فکا بات اور منتقد تانے میں کوئی حری نہیں۔ (محمد صادق)

دياض الا ظلاق العنظاق العنظال العنظال

((اِيَّاكَ وَ كَثْرَةَ الضَّحُكِ فَاِنَّه يُمِيْتُ الْقَلْبَ وَيَذُهَبُ بِنُورالُوَجُهِ))

''بہت بننے ( قبقہوں وغیرہ) ہے بیچتے رہو کہ ہنسی کی کثر ت دل کو مار دیتی ہےاور چہرے کا نور گنوا دیتی ''

"-~

حضرت قبادہ گہتے ہیں۔ کہ کس نے حضرت ابن عمر ٹائٹٹنے دریافت کیا کہ کیا صحابہؓ ہنتے تھے؟ قَالَ نَعَمُ وَ اَلْإِیْمَانُ فِی قُلُوبِهِمُ اِعْظَمُ مِنَ الْجَبَلِ<sup>(۲)</sup> انہوں نے کہا۔ ہاں (شاذو نادر) ہنتے تھے۔درحالیکہ ان کے دلوں میں ایمان پہاڑے بہت بڑاتھا۔حضرت بلال بن سعدتا لعی کہتے ہیں۔

((اَدُرَكُتُهُمُ يَشُدُّوُنَ بَيْنَ الْآغُرَاضِ وَيَضَحَكُ بَعْضُهُمُ الِيٰ بَعْضٍ فَاِذَا كَانَ اللَّيُلُ كَانُوُا رُهُبَانًا))(مشكوة)

''میں نے صحابہ ''کو پایا۔ کہ وہ (تیراندازی کے وقت) تیروں کے نشانوں کے درمیان دوڑتے تھے اور (اس وقت) بعض ان کا بعض کی طرف متوجہ ہو کر ہنتا تھا۔ پھر جب رات ہوئی۔ تو وہ (عبادت میں) اللہ سے بہت ڈرنے والے تھے۔''

ملاحظہ: حضرت ابن عمر نے صحابہ کی ہنمی ہے متعلق پوچھنے والے کوجواب دیا۔ کہ ہاں ہنتے تھے۔ حالانکہ ان کے دلوں میں ایمان پہاڑ سے بڑا تھا۔ اس کا مطلب میہ ہے۔ کہ وہ ایسا نہ ہنتے تھے۔ جسیا غافل اور اللہ سے برگشتہ لوگ ہنتے ہیں۔ کہ ایسا ہنسنا دل کو مار دیتا ہے۔ اور ایمان کی روشنی مدہم ہو جاتی ہے۔ صحابہ شاذ و نا وراگر ہنتے تھے تو

شرع کے آ داب نہیں چھوڑ تے تھے۔ان کی بنسی کا دل پر پچھ مضرائر نہیں پر تا تھا۔اوران کے دلوں میں جبل الایمان الدیمان مشکوۃ المصابیح کتاب الادب باب حفظ اللسان حدیث ۲۸۲۷ بحواله شعب الایمان للبیهقی: ۲۳۲/۳ حدیث

۳۹۳۲\_اس حدیث میں موجود سات تصحتوں میں سے نمبر ۱۳ اور ککوعلامدالبانی بھتے نے انتہائی ضعیف قرار دیا ہے۔ضعیف الترغیب ۲۳۷/۱ حدیث ۲۰۷۱ یا تی حدیث ۵کوعلامدالبانی بھتے نے صحیح لغیرہ قرار دیا ہے۔صحیح الترغیب و الترهیب ۱/۳ حدیث ۲۸۷۸

الترعيب و الترهيب ١/١ مشكوة المصابيح كتاب الآداب باب الضحك حديث ٢٩٥ ٢/١ بحو اله شرح السنة للبغوى ٣١٨/١٢ تعليقاً الم حديث ٥٠ مشكوة المصابيح كتاب الأداب باب الضحك حديث ٢٥٠ مشكور اله شرح السنة للبغوى ٣١٨/١٢ تعليقاً المصاحد باب فضل مرمعلوم نبين به وي روايت موجود به الادب المفرد المحلوس في مصلاة بعد الصبح و فضل المساحد حديث ٢٤٠ مين الى كي مويد روايت موجود به الادب المفرد

للبحارى باب المزاح حديث ٢٧٦ مي اس كالبعض مفهوم مين سيح شابد بحى موجود ہے۔ كان اصحاب النبي اللَّيْمُ يتبارحون بالبطيغ فإذا كانت الحانق كانوهم الرحال ليني في اللَّيْمُ كـصحابـ كرام اللَّهُ الك

# رياض الاخلاق المنظلة ا

جوں کا توں رائخ اور قائم رہتا تھا۔اور پھر جب رات ہوتی ۔تو اللہ کے خوف سے عبادت کرتے ۔خواب نوشیں چھوڑ کر روتے ۔لزتے کا نیچے 'ڈرتے' رکوع وجود' اور قیام وقعود سے شب خیز رہتے ۔ یعنی تیراندازی کے وقت اگر بھی ہنتے ۔تو رات رونے میں گزارتے ۔ بلکہ بیان کامعمول تھا۔ ہمیشہ لیلائے شب کی زلفیں ان کے آنسوؤں سے تر رہتی تھیں ۔

ر صول الله ملی ہمارے لئے اسوہ حسنہ ہیں۔ تمام زندگی حضور ملی ہمانے قبقہہ نہیں لگایا۔ البتہ رخ روثن تازیت بہت ہم تازیت بہم زار ہا ہے۔ آپ بھی حضرت انور ملی کا ک عادت کو اپناتے ہوئے قبقہہ نہ لگایا کریں۔ بجل کے سمندر ہے بلکی ہلکی موجیس انھیں ۔لبرنگیس بیسم کی ضیاء ہو۔

### حق گوئی ہر قیمت پر

حق گوئی کواخلا قیات میں بڑا رُتبہ حاصل ہے۔ وین کا یا دُنیا کا کوئی معاملہ ہو۔ حیات مستعار کے متعدد شعبوں میں کئی ایک ہے متعلق کوئی قضیہ در چیش ہؤا ہنوں اور ہے گانوں میں تنازعہ پڑجائے۔ والدین ۔ حقیقی بھائیوں 'بہنوں فریعیوں رشتہ داروں' دوستوں' استادوں' بزرگوں' ہادیوں' مرشدوں' بیروں' درویشوں اور اپنے اہل دعیال ہے متعلق کسی امر میں شہادت دینی پڑے ۔ تو ان تمام صورتوں میں اخلاقی جرات ہے کام لے کر پچ کہنا' اور حق گوئی سے کام لیمنا لیا کے سیرت کی عصمت بچانا اور دوشیز ہ اخلاق کی پاک دامنی پر خدا کو گواہ بنانا ہے۔ خواہ بیجق گوئی امور متذکرہ میں اپنوں کے خلاف ہو یا موافق ۔ فائدہ بہنچا کے یا نقصان ۔ بہرصورت حق گواللہ کی رضامندی کی وجہ سے روحانیت میں بڑا مقام حاصل کر لے گا۔ اور اخلاقی دُنیا میں لوگ اس کے کیر کیٹر کو بطور سند استعال کریں گے۔ اسی طرح میں بڑا مقام حاصل کر لے گا۔ اور اخلاقی دُنیا میں لوگ اس کے کیر کیٹر کو بطور سند استعال کریں گے۔ اسی طرح ملیان جائز کے منہ پڑاور ظالم حاکموں کے دوبر وخق کہنا اخلاقی ہمت کا اتنا بڑا کارنامہ ہے۔ کہ اسلام نے اسے افضل البہا دکا آفاقی مرتبہ بخشا ہے۔ ایسے بی احکام الہی اور احادیث مصطفائی کو ان کے درست تر جے' اور شیح سیرٹ کے میں ساتھ ' ضرورت موقع اور کل پر بغیررد ورعایت ساناحق گوئی کے درخت کا پھل کھانا ہے' اور جسم کو طبیعت صالح کا میسر ساتھ ' ضرورت موقع اور کل پر بغیررد ورعایت ساناحق گوئی کے درخت کا پھل کھانا ہے' اور جسم کو طبیعت صالح کا میسر

رسول الله سَالِيَّةُ كَلَى بِانْجِو مِن نَصِيحت ابوذرٌ كُوْتَ كُونَى كُونَ سَعْلَق بَي تَقَى-

((قُلِ الُحَقَّ وَإِنُ كَانَ مُرَّا))

''ابوذرٌ (اورميري امت) کهه جن اگر چيرځ ہو۔''

یعنی تی کہنانفس کواگر چہ تلخ لگتا ہے۔ بڑامشکل ہے۔ جان جوکھوں کا کام ہے۔ بل صراط پر قدم رکھنا ہے۔ لیکن خبر دار! حق گوئی بھی ترک نہ کرنا۔ ہمیشہ ہمیشہ سی کہنا۔ زندگی میں کوئی ساعت ایسی نہ آئے۔ جس میں حق بیانی دب جائے جق کا کڑوا پن اس کے اظہار میں بھی مانع نہ ہؤادراس کے علاوہ دنیا کی کوئی طاقت تہمیں حق کہنے سے



بازندر کھے۔ کدمردان جن آگاہ کاشیوہ ہی جن گوئی ہے۔

آ ئین جوال مردال حق گوئی و بیبا ک اللہ کے شیرول کو آتی نہیں رو باہی

#### اظهاردين بلاخوف لومهلائم

چھٹی نصیحت ہادی عالم مُنَالِّیُّا نے حضرت ابوذرؓ کو بیفر مائی. لَا تَعَفَ فِی اللَّهِ لَوُمَةَ لَاثِمِ "اللّه ک دِین کے اظہار میں کسی لائم کی ملامت کا خوف نہ کر۔''

دین مسلمان کی بے حد پیاری چیز ہے۔اس کی عزت وحرمت اور حفظ و بقا کے لئے مسلمان کواپی جان اولا' مال اور ہر چیز قربان کر دینا ضروری ہے۔اگر کوئی مسلمان سے اس کا دین چھیننا چاہے۔تو وہ جان دے سکتا ہے۔ دین کی متاع نہیں دےگا۔

چونکہ دین نجاتِ آخرت کا فارمولا ہے۔ دُنیامیں عدل وانصاف حق وراسی صلح و آشتی اللہ کی تو حیداوراس کی

احکم الحا کمینی کا پیغام ہے۔اس کے مسلمان پر فرض ہے۔ کہ وہ دین کو ظاہر اور بیان کرے۔اس کی تبلیغ اور اشاعت کرے۔تاکہ دین کے تو حیدی اور عدلی ۔انسانوں کی کرے۔تاکہ دین کے تو حیدی اور عدلی تقاضوں کے پورا ہونے سے طاغوتوں کا حکم 'بندوں کی خدائی۔انسانوں کی بیر ابندہ و آتا کی مرختم ہوجائے۔دھوکہ فریب اورظلم وعدوان کا نام ونشان ندر ہے۔اور کر ہارض کے تمام انسان مواخات ومساوات کے جامہ میں صرف اللہ ہی کے غلام بن کراسی کی عبودیت میں زندگی گزاریں۔

پھر جب آپ اخلاقی رو اکل اور برائیوں سے باز رہنے کے لئے لوگوں کو بلیخ کریں گے۔ بدیوں بدکاریوں بیروں بیروں جوٹ فریب بدعبدی ظلم خیانت شرک کے خلاف قر آن بیان کریں گئے حاکموں وزیروں بیروں جماعتوں امارتوں اور قبروں کی پرستش (۱) کے متعلق دین کے احکام بتا کیں گے۔ تو ضرور آپ کی مخالفت ہوگ۔ ملامت کے پھر برسیں گے۔ اور ہر طرح کی ایذ اپنچائی جائے گ۔ آپ جب مٹی پھر تانیہ پیتل کے بتوں سے کئی گنا ذیادہ خطرناک انسانی بتوں کا ذکر کریں گے۔ یاان لوگوں کا پیتہ بتا کیں گے۔ جنہوں نے دنیا میں اللہ کا مقام لے رکھا ہے۔ یا جو کھلے بندوں اپنی پوجا کر ارہ ہیں۔ ان کی رگ الوہیت پر تو حید کی چھری رکھیں گے۔ تو احقاق حق اور اظہار دین کے اس تبلینی دور میں آپ پر مصائب و مشکلات کے پہاڑ گرائے جا کیں گے۔ انتقام کے خوفاک دیو اظہار دین کے اس تبلینی دور میں آپ پر مصائب و مشکلات کے پہاڑ گرائے جا کیں گے۔ کہ اس فتنہ سے بجز ولی خول خداوندی آپ کو کہیں پناہ نہ طے گی۔ ابطال باطل کی اس سعی پیم میں اگرتی لا پر ال آپ کی جان کا تکہ بان نہ حول خداوندی آپ کو کہیں پناہ نہ طے گی۔ ابطال باطل کی اس سعی پیم میں اگرتی لا پر ال آپ کی جان کا تکہ بان نہ خول خول خداوندی آپ کو کہیں پناہ نہ طے گی۔ ابطال باطل کی اس سعی پیم میں اگرتی لا پر ال آپ کی جان کا تکہ بان نہ خول خداوندی آپ کو کہیں پناہ نہ طے گی۔ ابطال باطل کی اس سعی پیم میں اگرتی لا پر ال آپ کی جان کا تکہ بان نہ خول خداوندی آپ کو کہیں پناہ نہ طے گی۔ ابطال باطل کی اس سعی پیم میں اگرتی لا پر ال آپ کی جان کا تکہ بان کا تکہ بان نہ سعی پیم میں اگرتی لا پر ال آپ کی جان کا تکہ بان کو تک بان کا تکہ بان کا تک بان کا تکر بی کا تک بان کا تکہ بان کا تک بان کا تک بان کا تک بان کا تکر بان کا تک بان کا تک بان کا تکہ بان کا تک بان کا

<sup>(</sup>۱) دین کے مقابلداور معارضہ پس اندھا دھند تقلید کرتے ہوئے جس کی بات بھی مان کی جائے گی۔ یاور ہے کہ بیمانا ہی اس کی پرسش ہے۔ اللہ انعادہ العجدوا احبار هم و رهبانهم اربابا من دون الله کھ (سورة العوبة: ۱۳) "ان لوگوں نے اللہ کوچھوڑ کر اپنے عالموں اورورویشوں کورب بنالیا ہے۔ آیت بس بی مضمون بیان ہوا ہے۔ (محمدصادت)



ہوا۔ تو آ مریت کے خدانفس کی آید وشد کا سلسلہ بحال ندر ہنے دیں گے۔ایسے نازک ٔ صبر آ زما' اور حوصلہ شکن مواقع پررسول اللہ ظافیخ المحضرت ابوذر ڈٹاٹٹو (اوراپنی اُمت کو) نصیحت فرماتے ہیں۔ پیغیبراند شان سے اخلاقی جرات کی تعلیم دیتے ہیں۔

﴿ لا تَخَفُ فِي اللَّهِ لَوُمَةَ لَائِمٍ ﴾

'' (خبر دار)! الله كادِين بيان كرتے وقت كسى (ظالمُ جابرُ فاسقٌ فاجر) ملامت كرنے والے كى ملامت ^

ہےمت ڈرو۔''

یعنی ان کی معاندانہ روش اور منتقمانہ کاروائیوں کے خوف سے دِین کی حن بیانی چھوڑنہ دے۔ بلکہ بے خوف اور نڈر ہوکر ملت بیضا کے احکام سنائے جا۔

ناظرین کرام! ۔۔۔۔ بیانے اخلاقی جرات جس کا سبق رحمت دوعالم مٹائیڈ نے نے اپنی امت کو پڑھایا ہے۔ کہوہ اللہ کے معاطعے میں کسی کالحاظ نہ کرے۔ کسی سے خوف نہ کھائے۔ سچائی اور راستی کو کسی قیمت پر نہ چھوڑے۔ کلمہ حق کی اللہ کے معاصورت بھی فرق نہ آنے دے۔ اور اگر بھی حق و باطل کی مزاحمت کا وقت آجائے۔ تو آتش نمرود میں نے خطر کو دیڑے کہ

حنا بند عروس لالہ ہے خونِ جگر تیرا تری نسبت براہیمی ہے معمار جہاں تو ہے

(اقبال)

### اینے گریبان میں منہ

انسان کی پچھالی عادت ہے کہ وہ دوسروں کے عیبوں اور برائیوں کی ٹوہ میں رہتا ہے۔لیکن اپنے گریباں میں مذہبیں ڈالت دوسرے بھائیوں کے دامن اخلاق کا دھیہ دیکھتا ہے۔گراپنی تاریک زندگی کے گھناؤ نے مناظر ہے آئکھ موند لیتا ہے۔ تعجب ہے کہ زندگی کی منجد ھار میں پاپوں بھری ناؤ میں بیٹھ کر ووسروں پر نکتہ چینی کرتا۔ مین میکھ نکالتا' اور ان کے عیب بیان کرتا ہے۔ اپنے مرور حیات کی سیاہ رات میں ابنائے جنس کے سوف زندگی پر حرف لاتا ہے۔ حالانکہ کسی سیاہ فام کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ تمن بروں کے خال زُخ کی جسامت کے در ہے ہو۔ یا بال خوراکی ردگن زہرہ جبینوں کے بھرے بالوں پر اعتراض کرے۔ اس نکتہ چینی اور عیب جوئی سے متعلق پیغیمرا خلاق حضرت محمد من ابوذر اللہ کو تھیں۔ کہ

''اے ابوذر اُا چاہئے کہ روک رکھے لوگوں کے عیبوں (کو بیان کرنے )سے وہ چیز کہ جانتا ہے تو اپنے نفس ''



اس حدیث پاک میں ہمیں بیسبق دیا گیا ہے۔ کہ دوسروں کے عیب بیان کرنے کے بجائے ہم اپنے ہی گریبان میں منہ ڈال کرروئیں اور نامہ اعمال کی سیاہی دھوئیں۔ اپنی ہی بدیوں 'برائیوں' قصوروں اور عیبوں کے پہاڑوں کو ہموار کریں۔ غیبت کی جگہ استغفار کودیں۔ کہ دل کے مکدر آئینہ میں جلا پیدا ہو۔ یہ ہیں رحمت دوعالم مُناقِقًا میں کے سات اخلاقی تصیحتیں۔ جو آپ ملاحظ فر مانچکے ہیں۔ اگر ہم ان پر کاربند ہوجا ئیں۔ تو زندگی سنورجائے۔

### غيبت سے عذاب

((عَنُ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ رَسُّولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِي قَبَرَيْنِ فَقَالَ اِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَايُعَذَّبَان فِي كَبِيْرٍ. وَأَمَّا هٰذَا فَكَانَ يَمُشِي بِالنَّمِيَمَةِ))(بخارى)<sup>(۱)</sup>

''حضرت ابن عباس ٔ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ طَافِیم (ایک دفعہ) دوقبروں کے پاس سے گزرے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں (۲) مردوں کو (قبروں میں عذاب) دیا جارہا ہے۔ اور وہ کسی بڑے امر کی وجہ سے مبتلائے عذاب نہیں ہیں۔ (کہ اس امر سے بچنا ان کے لئے مشکل تھا) ان میں سے ایک آ دمی اس لئے عذاب میں ہے کہ وہ (لوگوں کی) غیبت کرتا پھرتا تھا۔'' ( بخاری )

# غیبت'زناہے سخت ترہے

((وَعَنُ آبِي سَعِيدٍ وَ حَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغِيبَةُ آشَدُّ مِنَ الزِّنَا قَالُوا يَارَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغِيبَةُ آشَدُّ مِنَ الزِّنَا قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَزُنِي فَيَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِ. وَ فِي رِوَايَةٍ فَيَتُوبُ فَيَغُفِرُ اللهُ عَلَيْهِ. وَ فِي رِوَايَةٍ فَيَتُوبُ فَيَغُفِرُ اللهُ لَهُ وَإِنَّ صَاحِبُهُ))(شعب فَيَغْفِرُ اللهُ لَهُ وَإِنَّ صَاحِبَهُ))(شعب الايمان) (٣)

<sup>(</sup>۱) صحیح بخاری کتاب الوضوء باب من الکبائر ان لا یستتر من بوله حدیث ۲۱۸ـ۲۱۸صحیح مسلم کتاب الطهارة باب الدلیل علی النجاسة البول و وجوب الاستبراء منه حدیث ۲۹۲\_

<sup>(</sup>۲) ایک چغلخوراور دوسرا پیشاب (کی چھینٹوں) سے نہیں بچتاتھا (بخاری) پیدسول اللّٰد کامبحزہ تھا کہ خدائے آپ کوقبروں میں عذاب ہوتے دکھایا تاکہ آپ اپنی امت کوعذاب کے ان فعلوں سے شع کردیں (محم صادق)

ا) شعب الایمان للبیهقی ۲۸۷۵ حدیث ۲۵۳۱ مشکوة المصابیح کتاب الآداب باب حفظ اللسان حدیث ۲۸۵۵ میر ۱۳۹۲ الترغیب فی ردهما ۲۸۷۳ میر ۱۳۹۷ الترغیب فی ردهما ۲۸۵۳ میر ۱۳۹۷ الترغیب و الترغیب فی ردهما ۲۸۷۳ میر ۱۳۹۷ میر ۱۳۹۲ میر ۱۳۳۲ میر ۱۳۳۲ میر ۱۳۳۸ میر میرود بر ۱۳۳۸ میر میرود بر ۱۳۳۸ میر میرود بر ۱۳۳۸ میر میرود بر ۱۳۳۸ میرود میرود بر ۱۳۳۸ میرود میرود الترغیب و الترغیب و الترغیب و الترهیب ۲۳۳۲ میرود بر ۱۳۳۸ میرود بر ۱۳۸۸ میرود بر ۱۳۳۸ میرود بر ۱۳۳۸ میرود بر ۱۳۸۸ میرود بر ۱۳۸ میرود بر ۱۳۸۸ میرود بر ۱۳۸۸ میرود بر ۱۳۸۸ میرود بر ۱۳۸۸ میرود بر

دياض الاخلاق المنافقة المنافقة

''روایت ہے ابوسعید اور جابر سے۔انہوں نے کہا کہ رسول الله طابع آئے نے فرمایا۔ غیبت کرنی زنا سے خت تر ہے۔ صحابہ نے عرض کیا۔اے اللہ کے رسول طابع آئے اغیبت زنا سے کیونکر سخت تر ہے؟ (صحابہ نے جبران جوکر پوچھا) آپ طابع آئے نے فرمایا۔ (سنو)! آدمی البتہ زنا کرتا ہے۔ پھر تو بہ کرتا ہے پھر اللہ اس کی تو بہ سے قبول کرتا ہے۔اورا یک روایت میں ہے کہ (زانی) تو بہ کرتا ہے۔ پس اللہ اس کو بخش دیتا ہے۔لیکن غیبت کرنے والے کی بخش نہیں کی جاتی۔ یہاں تک کہ بخشے اس کو وہی جس کی غیبت کی ہے۔''

(شعب الايمان)

ملاحظہ: ۔ گوش ہوش سے من رہے ہیں؟ اللہ کے آخری رسول حضرت محمد طَافِیْم نے فرمایا ہے۔ کہ'' فیبت کرنے زنا سے خت ترہے۔'' کیونکہ زنا اللہ کا گناہ ہے۔ خلوص دل سے توبہ کرنے پر بخشا جا سکتا ہے۔ اور فیبت کرنے میں دوگناہ ہیں۔ اللہ کی نافر مانی کا گناہ۔ اور جس کی فیبت کی جائے اس کا گناہ۔ پس جب تک وہ خض جس کی فیبت کی ہو۔ معاف نہ کرے۔ فیبت کا گناہ معاف نہیں ہوسکتا۔ معلوم ہوا کہ واقعی فیبت زنا سے خت ترہے۔ فرما ہے! کی ہو۔ معاف نہ کرنے کی اپنے میں ہمت پائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ الله انمجر اسخت ترہے لوگوں سے عیب بیان کرنا۔ کس چیز ہے؟ حرام کاری ہے۔

### غيبت ہے وضوا ورروز ہ کااعا دہ

((وَعَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَجُلَيُنِ صَلَّيَا صَلَوةَ الظُّهُرِ أَوِ الْعَصْرِ وَ كَانَا صَائِمَيُنِ فَلَمَّا فَصَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَوةَ قَالَ اَعِيدُوا وُضُوءَ كُمَا وَصَلُوتَكُمَا وَامُضِيَا فِي صَوْمِكُمَا وَافْضِيَا فِي صَوْمِكُمَا وَافْضِيَا فَي صَوْمِكُمَا وَافْضِيَا فَي صَوْمِكُمَا وَافْضِيَا فَي صَوْمِكُمَا وَافْضِيَا فَي اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللْعُواللَّهُ عَلَى اللْعُلِي اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَ

<sup>(</sup>۱) شعب الایمان للبیهفی ۳۰۳/۵ حدیث ۲۷۲۹ مشکون المصابیح کتاب الآداب باب حفظ اللسان والغیبة والشتم حدیث ۳۰۲/۵ مشکون المصابیح کتاب الآداب باب حفظ اللسان والغیبة والشتم حدیث ۳۸۷۳ مقل العمر معلیز فی حفظ الله فرمات بین اس حدیث کاسند پس معیور ول رائج بین شعیف مرسی اور مغتلط به ویکی تهذیب وغیره اور فی بن بحرمجول برلسان المیزان ۱۲/۵ حدیث ۲۸۸۹ لهذا بروایت بلحاظ سند صغیب برایار این معیوره اور مین ۲۸۸۹ معیور ۱۳ معیور این المیزان المیزان المیزان المیزان ۱۳/۵ مین مینود به مین ۲۸۸۹ مینود به این ۲۸۸۹ مینود به ۲۸۸۹ مینود به ۲۸۸۹ مینود به ۲۸۸۹ مینود به این ۲۸۸۹ مینود به ۲۸۸۸ مینود به ۲۸۸۹ مینود به ۲۸۸۹ مینود به ۲۸۸۹ مینود به ۲۸۸۸ مینود به ۲۸۸ مینود به ۲۸۸ مینود به ۲۸۸ مینود به ۲۸۸۸ مینود به ۲۸۸ مینو

ریاض الاخلاق

ملاحظہ:۔دوروزہ دار شخصوں نے وضوکر کے نماز پڑھی اور پھر وہ کسی کی غیبت کر بیٹھے۔اس پر رسول اللہ طافیق نے انہیں فر مایا۔ لوٹا و وضوکو بھی نماز کو بھی اور روزہ کو بھی ۔یعنی پھر وضوکر و۔ پھر نماز پڑھو اور پھر روزہ رکھو۔موجودہ روزہ اگر چہ فاسد ہوگیا ہے۔لیکن افطار شام کو کرو۔اس حدیث کے ظاہر کی تھم سے معلوم ہوا کہ غیبت محرمہ سے وضواور روزہ نوٹ جاتا ہے۔ بعض علاء نے کہا ہے۔ کہ اس حدیث میں جووضو نماز اور روزہ کا غیبت کے سب اعادہ آیا ہے۔تغلیظ اور زجر کے لئے ہے۔درحقیقت وضواور روزہ نی الحقیقت ٹوٹ جاتے ہیں۔ یا ثواب کا کمال حاصل نہیں ہے کہ غیبت کرنے سے اللہ کے نزدیک وضواور روزہ فی الحقیقت ٹوٹ جاتے ہیں۔ یا ثواب کا کمال حاصل نہیں

ہوتا۔؟اس بحث میں ہمنہیں پڑتے۔ہمیں تورسول اللہ ﷺ کے حکم اَعِیْدُوْ الاوٹادُ) کے ماتحت وضواورروز ہ کولوٹا کر

تغیل کرنی جاہئے۔اوراحتیاط کا تقاضا بھی لوٹانے ہی میں ہے۔اوراس بات میں حرج ہی کیا ہے۔ کہ ہم پھروضو کر

لیں۔ اور بعدرمضان ایک روز ہ رکھ لیں۔ جب آپ کے حکم کی تعمیل میں وہ دونوں مخص بلاچون وجرا' وضو نماز' او

روز ہ کا اعاد ہ کرتے ہیں۔ تو کیوں نہ ہم بھی بلا تامل اعاد ہ کا مسلک ہی اختیار کریں۔ کہ متوضی اور صائم اگر غیبت

مرتکب ہو۔ تو وضواورروز ہ کی تعمیر نئی بنیادوں پراستوار کر ہے۔ غیبت سے وضو نماز اورروز ہ کے دہرانے کا حکم من کر ہرفخص کوغیبت محرمہ کے تصور سے کا نپ اُٹھنا چاہئے کہ لوگوں کی غیبت گوئی کی شرارت' اور نجاست نہ صرف معاشرہ میں فتنہ وفساد پیدا کرتی ہے۔ بلکہ اخلاقی اور روحان فضا کو بھی متعفن کر دیتی ہے۔

# خداکے بہترین اور بدترین بندے

((وَعَنُ عَبُدِ الرَّحَمْنِ بُنِ غَنَمٍ وَ اَسُمَاءَ بِنُتِ يَزِيُدُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ خِيَارُ عِبَادِ اللَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ يَمَا اللَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ الْمُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْآحِبَّةِ الْبَاعُونَ اللَّهِ الْمُشَّاوُّنَ بِالنَّمِيْمَةِ الْمُفَرَّقُونَ بَيْنَ الْآحِبَّةِ الْبَاعُونَ اللَّهِ الْمُشَاوُّنَ بِالنَّمِيْمَةِ الْمُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْآحِبَةِ الْبَاعُونَ اللَّهِ الْمُشَاوِّنَ بِالنَّمِيْمَةِ الْمُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْآحِبَةِ الْبَاعُونَ اللَّهِ الْمُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْآحِبَةِ الْبَاعُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَ شِرَارُ عِبَادِ اللَّهِ الْمُشَاوِّنَ بِالنَّمِيْمَةِ الْمُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْآحِبَةِ الْبَاعُونَ اللَّهِ اللَّهِ الْمُفَرِّقُونَ اللَّهُ وَ شِرَالُ عِبَادِ اللَّهِ الْمُفَرِّقُونَ اللَّهُ الْعَلَالَةُ اللَّهُ اللَّ

"عبدالرحمٰن بن عنم اوراساء بنت بزید سے روایت ہے کہ رسول الله طَاقِیْم نے فرمایا۔الله کے بہترین بند ہے وہ ہیں کہ جب دیکھے جائیں۔ یاد کیا جائے الله (یعنی ان کی زیارت سے الله یاد آجائے) اور برترین بند ہےاللہ کے وہ ہیں۔جو (فتنہ وفساد کی غرض سے) چلتے ہیں مجلسوں میں ساتھ غیبت کے) جدائی ڈالتے ہیں۔درمیان دوستوں کے جاہتے ہیں پاک لوگوں سے (انہیں مہتم کرکے) مشقت فساد کہاک

(۱) مسند احمد ۱۲۲۲ و۲/۲۵ و ۱۷ ۲۵ شعب الایمان للبیهقی ۱۳۹۳ حدیث ۱۱۰۸ مشکورة المصابیح کتاب الآداب باب حفظ اللسان حدیث ۱۸۲۳ و ۱۸۳۱ میردیث سن تغیره ب صحیح الترغیب والترهیب ۲۸۲۳ عدیث ۲۸۲۳ علامه شعب الارنا و طاور آن کے رفقاء نے بھی اس مدیث کوشواہ کی بناء پر سن قرار دیا ہے۔ تعقیق المسند ۲۲۱/۲۹ حدیث ۹۹۸ اور ۲۵ مدیث ۲۵۹۸ و



كناه زناـ " (شعب الايمان)

#### ابل الله کی زیارت

اللہ کے بدرین بندوں کی نشاندہی سے پہلے رسول اللہ طابقی نے نیک صالح 'اورمقرب بندوں کا ذکر فریایا ہے۔ تاکہ ہم اہل اللہ کی زیارت اور صحبت کے نور سے تو حید کی شاہراہ کا راستہ پائیں۔ اورموخر الذکر شریروں کی لگائی بھائی کے شراروں سے دامن عافیت بچالیں۔

'' ید بیضا درآستین' صفت بندگان خدااوراولیاءالله کی پیچان بیرے۔ که جب ان کی زیارت کا شرف حاصل ہوتا ہے۔نظران کے چبرے پریزتی ہے۔تو زائر کا دل ماسوی اللہ کے لات ومنات سے خالی ہوکراللہ احد کے ذکر ے جرجاتا ہے۔خداکی یادسب یادوں پرغالب آجاتی ہے۔ غیراللہ کی استمداد کے تمام عقیدے تصوراور تخیل حرف غلط کی طرح مٹ جاتے ہیں۔قرآن یاک کے زبردست اتباع' اورلیلائے حدیث کے عشق کی وارفگی ہے ان کے رویے اطہر پر قرب اللی کے آثار وانوار کچھاس شان ہے جلوہ بارہوتے ہیں۔ کدان پر نظر پڑتے ہی شرک واحداث کا ہے آ ب وگیاہ صحراجل کررا کھ ہوجاتا ہے۔اورایمان زاردل میں اللہ کے ذکری نیم چلنے گئی ہے۔ یہ ہیں وہ بندگان الله جن کی زیارت کبریت احمراور صحبت الله حا ہے تو کا یا کلیے کا حکم رکھتی ہے۔ ستارے ایسے ہی بندوں کی گر دِراہ ہیں۔ان ہی کی منزل چرخ نیلی فام سے پرے ہے۔مہرو ماہ اورسپہروستارہ کاطلسم توڑنے والے یہی اہل توحید ہیں۔ایسے ہی موحدوں کوایک نظر دیکھنے ہے انسان عرفان کے سمندر میں غواصی کرنے لگتا ہے۔ان خاصہ خاصان عباد کی میشنا خت بھی یا در تھیں' کہ ان کے قول وفعل میں بدعت ملعونہ کو ہرگز دخل نہیں ہوتا۔ان کی محفلیں اور مجلسیں بھی احداث کی غلاظت سے یاک ہوتی ہیں۔ وہ خرقہ سالوس کے اندرمہا جی نہیں کرتے۔ بلکہ کوئی نہ کوئی ذریعہ معاش رکھتے ہیں۔ جوان کی قوت حلال کا ضامن ہوتا ہے۔ آپ ان کے ہاتھ کو ہمیشہ اُونیا دیکھیں گے۔ پہت نہ یا ئیں گے۔اوران کی زندگی کا ہرلمحہ سنت کی پیشوائی میں گزرتا ہے۔ حدیث کی امامت میں بسر ہوتا ہے۔ اُمید ہے کہ آپ الله والول كى اس شناسائى سے "شير نيستال" اور "شير قالين" ميں فرق كرليا كريں گے۔ "عقابول" اور "زاغول" ك امتیاز کونہ بھلائیں گے۔ تا کہ ہم نشینی میں جلائے دل کی جگہ ظلمت نفس حاصل نہ ہو۔ادرطائر لا ہوتی اپنی اگلی پرواز سے بھی ہاتھ نہ دھو بیٹھے۔

#### مفسد چغل خور

اللہ کے بہترین بنددل کی جان بچپان بتانے کے بعدرسول اللہ طَائِیْم بدترین انسانوں کا پیتہ بتاتے ہیں۔ کہوہ چلتے ہیں۔ کہوہ چلتے ہیں۔ کہوں علیہ مشترین میں مستقر میں مستقر ہیں۔ کہوں کے جدائی ڈالتے ہیں درمیان دوستوں کے چاہتے ہیں پاک لوگوں سے مشقت مستقربے ہیں۔ زیدکو سیمن انسان مستقرب مستقربے ہیں۔ زیدکو سیمن فسائیوں اور برادریوں میں آ کرایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں۔ زیدکو

ریاض الاخلاق

کہتے ہیں کہ بر تھے یہ کہتا ہے۔ اور بحر کے پاس یوں چغلی کھاتے ہیں۔ کہ زید تھے ان برے الفاظ سے یاد کرتا تھا۔
اوراس طرح دونوں کولڑا تے ہیں۔ اوراس روش پر چلتے ہوئے مسلمانوں کے درمیان چغلیاں کھا کھا کرتفریق ڈالتے ہیں۔ لگائی بجھائی کی آگ سے احباب کی اُلفت اور اتحاد کو برباد کرکے ان میں دشمنی اور جدائی کا بچ ہوتے ہیں۔ دوستوں' بھائیوں' بہنوں' پڑ وسیوں' رشتہ داروں' اور مسلمانوں کے گھر انوں کی موالات ومواخات' اور سلم و آشتی کے ایوانوں کو فیبیت کے مشغلہ پر ہی اکتفانہیں کر پاتے۔ بلکہ اپنی فطرت ایوانوں کو فیبیت کے ڈائنامیٹ سے اڑاتے ہیں۔ اور پھر فیبیت کے مشغلہ پر ہی اکتفانہیں کر پاتے۔ بلکہ اپنی فطرت کی برائی کو اوج کمال تک بہنچانے کے لئے نیک اور پاک لوگوں پر بہتان' اور اتہام کی گندگی بھی اچھا لتے ہیں۔ لوگوں کی ہویوں' بیٹیوں' بہوؤں' نیک اولا ڈاور شریف انسانوں پر بہتان جوڑ کر انہیں بدنام کرتے ہیں۔ ایسے مفسد' شرارتی' فیادی' برطینت' بخطخوروں اور بہتان بازوں کو سروروہ عالم تائے گئے نے برترین انسانوں میں شارفر مایا ہے۔ کیونکہ ان رزیلوں کے سبب اخلاقی فضانہا ہیت گندی اور گھناؤئی رہتی ہے۔

خدامحفوظ رکھے نیبت کرنا ہوا گناہ ہے۔اوراس کی سزابھی بہت بری اور در دناک ہے۔

حضرت انس سے ایک روایت ابوداؤدیں آئی ہے۔ کہ رسول اللہ ساتھ نے فرمایا ہے۔ جب مجھے معراج ہوا۔ تو میں (وہاں) ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا۔ جن کے ناخن تا نبہ کے تھے۔ اور وہ ان سے اپنے چہروں اور سینوں کونو چر ہے تھے میں نے جریل مالیہ سے دریافت کیا۔ یکون جیں؟ اس نے کہا۔

(﴿ وَلَوْ لِآءِ الَّذِينَ كَانُوا يَاكُمُلُونَ لُحُومَ النَّاسِ وَيَقَعُونَ فِي أَعُرَاضِهِمُ ﴾ (١)

''(حضور ﷺ؛) بیدہ اوگ ہیں۔جولوگوں کا گوشت کھاتے تھے۔(بینی چغلیاں کرتے تھے)اوران کی آبروریزی کرتے تھے۔''

غیبت کی برائیاں اور مفاسداس قدر خطرناک اور انجام کے لحاظ سے ہلاکت خیز ہیں۔ کہ حضرتِ انور مُلَّاثِیْمُا نے غیبت کوروک دینے کا حکم دیا ہے۔

حضرت انس (۲) ہے مشکلو ق میں ایک اور روایت موجود ہے۔ رسول الله مان کا فرمایا۔ اگر کسی شخص کے

- (۱) سنن ابوداؤد كتاب الادب باب في الغيبة حديث ١٩٨٨ مي مديث مح عمد صحيح سنن ابوداؤد ١٩٤/٣ حديث ١٩٤٨ من ابوداؤد ١٩٤/٣ مديث ١٩٢٨ من المحديث ١٩٢٨ مناسلة الاحاديث الصحيحة ١٩٢٢ مديث ٥٣٣ م
- (۲) مشكورة المصابيح كتاب الآداب باب الشفقة والرحمة على الخلق حديث ۴۹۸۰ بحواله شرح السنة ١٥٤/١٠ حديث ٣٥٠٠ الترغيب والترهيب كتاب الادب. باب الترهيب من الغيبة والبيت و بيانهما والترغيب في ردهما مديث ١٩٥٠ حديث ١٣٥٠ حديث ١٢٠٠ ابن ابي الدنيا في الغيبة والنميمة حديث ٢٠١٠ عديث ٢٠١٠ مديث المجابي في الغيبة والنميمة حديث ٢٠١٠ عديث ١٢٩٨ حديث ١٢٥٨ عديث ١٢٠٠ عديث ١٢٠٠ عديث ١٢٠٠ عديث ١٢٩٨ حديث ١٢٠٠ عديث ١٢٠٠ عديث ١٢٠٠ عديث ١٢٠٠ عديث ١٢٥٨ عديث ١٢٠٠ عديث ١٢٥٨ عديث ١٢٠٠ عديث ١٢٠٠ عديث ١٢٠٠ عديث ١٠٠ عديث ١٠٠ عديث ١٠٠٠ عديث ١٢٠٠ عديث ١٨٨٨ عديث ١٠٠ عديث ١٢٠٠ عديث ١٠٠٠ عديث ١٠٠ عديث ١٠٠ عديث ١٠٠٠ عديث ١٠٠٠ عديث ١٠٠٠ عديث ١٠٠٠ عديث ١٠٠٠ عدي

دياض الاخلاق المنظلة ا

روبرواس کے مسلمان بھائی کی غیبت ہورہی ہو۔اوروہ رو کئے پر قدرت رکھتا ہو۔تو روک دے۔ (اس رو کئے کے سبب) الله تعالیٰ دین (۱) اور دنیا (کی مصیبتوں) میں اس کی مدد کرے گا۔اور اگر رو کئے کی طاقت رکھتے ہوئے نہ روکے گا۔تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس ہے (جیسے جانے) باز پرس کرے گا۔''

سلف صالحین غیبت کے نام سے لرزتے تھے۔ان کی روح چنلی کرتے یا بہتے وقت کا نیتی تھی۔ان میں سے اگرکوئی کسی کی غیبت کر بیٹھتا۔ تو جب تک اس کے پاس جا کمر بخشوا نہ لیتا۔ اسے کسی کروٹ چمین نہیں آتا تھا۔ خواہ اسے اس غرض کے لئے کہیں دور سفر کرنا پڑتا۔ لیکن ہم غیبت کو بڑی معمولی بات سجھتے ہیں۔ اسے دل گئ تفری 'اور اسے اس غرض کے لئے کہیں دور سفر کرنا پڑتا۔ لیکن ہم غیبت کو بڑی معمولی بات سجھتے ہیں۔ اسے دل گئ تفری 'اور اللی غذاتی کا ذریعہ بنار کھا ہے۔ سب بھائی بہنوں کو اپنے دل سے عہد کر لینا چاہئے ۔ کہ دہ کم می غیبت می مرتکب نہ ہوں گے۔ اور اگر کوئی ان کے سامنے غیبت کی غلاظت کو ہوا دینے لئے۔ تو وہ فور اُنھیں روک دیں گے کہ اسلامی اضافی ہے۔ اُنھیں اُنھیں میں تعلیم دی ہے۔

### بهتان کی فتندانگیزی

آپ اُوپر پڑھآئے ہیں۔ کہ اگر کسی کا وہ عیب پس پشت بیان کیا جائے۔ جواس میں پایا جاتا ہو۔ تو اسے غیبت کہتے ہیں۔ اور اگر کسی سے متعلق کوئی برائی خود گھڑ کر بیان کی جائے۔ تو اس کو بہتان کہا جاتا ہے۔ فیبت کرنے کے گناہ اور سز اوغیرہ کا حال تو آپ مفصل طور پر سطور بالا میں ملاحظہ فرما چکے ہیں۔ کہ اس کے تصور سے زمین پاؤں تلے سے نکل جاتی ہے۔ اور بہتان لگانے والوں کا کیا حال ہوگا۔ جو بدیوں 'بدکاریوں' عیبوں' اور گناہوں کی ہمتیں جوڑ کر پاک دامنوں اور بے گناہوں کو بدنام کرتے ہیں۔ یا در ہے کہ بہتان لگانا بہت بڑا گناہ ہے۔ مسلمانوں سے متعلق الزام تر اش کران کی آبر درین کی کرنا اللہ کے غضب میں آنا ہے۔

حصرت براء بن عازبِّ اورا بن عمرٌ کہتے ہیں۔ کہ ایک بار رسول اللہ طَلَقِیْم نے منبر پر چڑھ کرہمیں (ایک نہایت ضروری) خطبہ سنایا۔ اس خطبہ میں آپ کی آ واز اس قدر بلندھی۔ کہ پر دہ نشین عورتوں نے اپنے گھروں کے اندر بھی سن لیا۔ آپ طَلِیْمْ نے ارشاد فر مایا: اے لوگو! زبان سے تو ایمان لائے ہو۔ لیکن وہ ایمان ہنوز دل کی گہرائیوں میں نہیں اتر ا۔ (خبروار)! مسلمانوں کو تکلیف نہ دو۔ انہیں عار نہ دلا وُ۔ ان کی برائیاں نہ ڈھونڈ و۔ نہ مسلمانوں کی غیبتیں کرو۔ نہ ان کی پردہ داریوں کے پیچھے پڑو۔ (یادرکھو)! جو کسی

مشكوة المصابيح كتاب الاداب باب الشفقة والرحمة على الخلق حديث ٣٩٨١بحواله شعب الايمان للبيهفى الم/٢٤ المحديث ٣٣٢\_٣٣٣ من بحل المالاحديث ٢٩٣٢\_٣٣٣ من بحل موجود بديث ٣٣٣\_٣٣٣ من المحمديث ٢٨٣٢\_٢٨١٠ من المراد بيرود بير

<sup>(</sup>۱) حضورانور تائیر نے فرمایا جو خص فیبت کرنے والے کواپنے بھائی کا گوشت کھانے ( یعنی فیبت کرنے ہے دو کتا ہے۔ خدا پر لازم آتا ہے کہاہے جہم کی آتش ہے بچائے۔ (مشکوة)

رياض الاخلاق المنتخفظ ١٣٦١ كا

مسلمان بھائی کی پردہ داری اور پوشیدگی کی اُوہ اور تلاش میں لگ جائے گا۔اللہ اس کے چھپے عیبوں کے در پے ہو جائے گا۔اللہ اس کے قیبوں کے در پے ہو جائے گا۔اور یقین جانو۔ کہ جس کے عیبوں کے در پے اللہ ہو جائے۔ وہ اسے ذکیل کر کے چھوڑے گا۔ وہ کی کہ اس کے گھر میں اس کی فضیحت ہو جائے گی۔راوی حدیث حضرت ابن عمر کی نگاہ ایک بار جب کعبہ پر پڑی تو (مومن کی عزت کا تصور کر کے) ہولے۔ مَا اَعْظَمَ کَ وَمَا اَعْظَمَ بُور مَن کی عزت والا ہے اور لاریب تیری حرمت بہت بڑی ہے۔ 'والمُمومِن کُ حرمت والدیب تیری حرمت بہت بڑی ہے۔' والمُمومِن کَ حرمت والدیب تیری حرمت والدیک ہاں جھھے اُعظَمُ حُورُ مَنَّ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْکَ پر بخدامومن کی حرمت والدیرو اور عزت وعظمت اللہ کے ہاں جھھے کہیں زیادہ ہے۔' (ابوداؤ دُر نر نری) (۱)

قار ئین کرام! آپ نے غور فرمایا۔ کہ حدیث مذکور میں رسول اللہ علی آئی نے ان مسلمانوں سے ایک گونہ نفرت کا اظہار فرمایا ہے۔ اور ان کے ایمان کی مضبوطی کا انکار کیا ہے۔ جولوگ چغلیاں کھاتے عیبتیں کرتے نفرت کا اظہار فرمایا ہے۔ اور ان کے ایمان کی مضبوطی کا انکار کیا ہے۔ جولوگ چغلیاں کھاتے عیبتیں کرتے افزشیں ڈھونڈتے اور ان کی راز داریوں کی شول میں رہتے ہیں۔ اور ایسا کرنے والوں کو ڈرایا ہے۔ کہ اگر وہ مومنوں کی عیب جوئی اور عیب کوئی ہے باز نہ آئیں گے۔ تو اللہ تعالی آئیس ذکیل کرنے کی شمان کے گا۔ کیونکہ وہ چغل خور بھر گوا ور لوگوں کی پوشید گیوں کو تلاش کرنے والے فرشتے تو ہیں نہیں۔ کہ معصوم ہوں۔ بلکہ وہ بھی گنہگار ہیں۔ ان کی راز داریاں بھی تاریک علیہ گاہیں اور پوشید گیاں بداعمالی کے شکارے فتر اک ہیں۔

پھر حصرت ابن عمرٌ کا مومن کی عزت کو کعبہ کی حرمت پر فوقیت دینااس بات کا شوت ہے۔ کہ مومن کی آبرو ریزی کرنے والا خانہ کعبہ کو گرانے والے سے بڑا گنہگار ہے۔ پس جو خص مسلمانوں پر بہتان باندھتا۔ تہمت لگا تا' اتہام تر اشتا'اور بدکاری' بدچلنی اوراخلاقی گراوٹوں کے افسانے گھڑ کران کی آبرو برباد کرتا ہے۔ بے گناہ مردول'اور باعصمت عورتوں کی بہتان کے ہاتھوں عزت چھینتا ہے۔ یقین مانے کہوہ کعبتہ اللہ کی عزت سے ایک بڑی عزت کو غارت کرتا ہے۔

### دوزخ کے بل پرقید بہتان کے جرم می<u>ں</u>

((عَنُ مَعَاذ بُنِ آنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنُ رَمَى مُسُلِمًا بِشَى يَزِيُدُ بِهِ شَيْنُهُ حَبَسَهُ اللَّهُ عَلَىٰ حِسَرِ حَهَنَّمَ حَتَّى يَحُرُجَ مِمَّا قَالَ))(ابوداؤد)

(معاذ ابن الْسُّ عدوایت مے کدرسول الله مَانَّيْمَ عَنْ مَایا-که جسمخص نے سیمسلمان کورسوا کرنے

- (۱) سنن ترمذي ابواب البر والصلة باب ماجاء في تعظيم المومن حديث ٢٠٣٢ سنن ابوداؤد كتاب الادب باب في الغيبة حديث ١٣٨٨ حديث ١٣٣٩ سيصح مح مصحيح الترغيب والترهيب ٥٨٨/٢ حديث ١٣٣٩ ـ
- (۲) سنن ابوداؤد کتاب الادب باب من رد عن مسلم غیبة حدیث ۱۳۸۳ سیرهدیث شن به صحیح سنن ابوداؤد
   ۱۹۸/۳ حدیث ۱۹۸/۳

## رياض الاخلاق المنظلة ا

ی غرض ہے اس پر (کسی متم کی) تہمت لگائی۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو (قیامت کے دِن) دوزخ کے بلی پر قید رکھے گا۔ اس وقت تک کہ وہ اپنی بات (تہمت) ہے چھٹکارانہ پالے۔''

ملاحظہ: قیامت کے دِن دوز خ کا دیرایک بل بنایا جائے گا۔ اور ہر خض کواس بل پر سے گزرنا ہوگا۔
میدان حشر میں فلاح پانے والے بھی اس بل کوعبور کر کے داخل بہشت ہوں گے۔ حضرت انور شائیم کی مدیث فدکور کا بیمطلب ہے۔ کہ جس شخص نے دُنیا میں کی مسلمان پر بہتان باندھ کراس کو بدنا م کیا ہوگا۔ اس کو بل صراط پر روک لیا جائے گا۔ ملا نکہ اسے بل پر قید کرلیں گے۔ اور اس وقت تک قیدر کھیں گے۔ بہشت میں نہیں جانے دیں گے۔ جب تک وہ خض اسے بخش نہ دے گا۔ جس پر اس نے دُنیا میں تہمت لگائی تھی۔ جن مسلمانوں کا ایمان ہے کہ قیامت آنے والی ہے اور اس جان فانی قیامت آنے والی ہے اور اس جان فانی کے اندر کسی مسلمان مرد یا عورت پر ہرگز بہتان نہیں لگانا چاہئے۔ اور اگر کسی کے زجاج عصمت کو تہمت کے پھر سے تو زا ہے۔ تو اس سے معذرت کر کے یہاں ہی صفائی کرلینی چاہئے۔

مصحیح بخاری میں ہے حضرت ابو ہر بری ڈروایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ طابی آئے نے فرمایا:۔ ''سات ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔صحابہؓ نے دریافت کیا۔اے اللہ کے رسول مظافی آ ، وہ کون می چیزیں ہیں۔آ ب شابی آئے نے فرمایا۔

- الله کے ساتھ شرک کرنا۔
  - جادوكرنايه
  - کسی کوناحی قتل کرنا۔
    - مودكھانا۔
  - یتیم کا مال ہڑپ کرنا۔
- جہاد کے دِن (میدان جنگ ہے) پشت دے کر بھا گنا۔
  - وَقَذُفَ المُمُحَصَنَاتِ الْمُؤمِنَاتِ الْغَافِلاتِ.

''اور پاک دامن مسلمان عورتوں پر وہ تہمت لگانی۔جس کاانہیں کو کی پیتہ تک نہ ہو۔''<sup>(1)</sup>

#### غيبت كاكفاره

((وَعَنُ آنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا مِنْ كَفَّارَةِ الْغِيْبَةِ آنُ تَسْتَغُفِرَ لِمَنُ

صحیح بخاری کتاب الوصایا باب قول الله تعالیٰ ان الذین یاکلون اموال الیتملی ظلماً انما یاکلون فی بطونهم ناراً
 و سیصلون سعیراً حدیث ۲۲ ۲۵ دصحیح مسلم کتاب الایمان باب الکبائر و اکبرها حدیث ۸۹ ـ

دياض الاخلاق المحتجمة المحتجمة

إغُتَبَتَهُ تَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرُلَنَا وَلَهُ ))(رواه البيهقي في دعوت الكبير)

'' حضرت انس ٔ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ کہرسول الله ما پینی نے فرمایا تحقیق کفارہ غیبت کا بیہ ہے کہ تو اس کے لئے (خداہے) بخشش چاہے۔ جس کی تونے غیبت کی ہے۔ کہ تو (یوں) اَللّٰ ہُمَّ اغْفِرُ

لَنَا وَلَه يا إلى بخش بم كواوراس كو-"

ملا حظہ:۔ حدیث پاک کا یہ مطلب ہے۔ کہ جس شخص کی غیبت کی ہے۔ اگر غیبت کا اس کو کم ہو گیا۔ تو بھر بالراست

اس کے پاس جا کر گناہ بخشوانا چاہئے۔ اور اگر اس کو غیبت نہیں کپنجی نو گر گر اگر کر پہلے اپنے لئے بخشش کی دعا مانگنی اور کا کہ ہولیں اور پاک ہو کر پھر دوسر ہے کے لئے دعا مانگیں تا کہ متجاب ہو۔ یا اللہ!

ہمیں بھی بخش اور اس کے گنا ہوں کو بھی بخش دے کہ جس کی ہم نے غیبت کی ہے۔ '' پھر جس کی غیبت کی ہے۔ اگر ہمیں بھی بخش اور اس کے گنا ہوں کو بھی بخش دے کہ جس کی ہم نے غیبت کی ہے۔ اگر مواف تھی ہو گیا ہو۔ تو بھی اس کی بخشش کی دُعا کرنی چاہئے۔ اُمید ہے کہ اللہ تعالی اس کو راضی کر دے گا۔ اور وہ مواف ذہ تو تینی نہ کرے گا۔ ای قیاس پر بہتان لگائے گئے تھی ہے بھی تہمت (۲۰) کا گناہ بخشوانا چاہئے۔ اور اگر وہ چل بسا ہو۔ تو اس کی مغفرت کی دعا کرنی چاہئے۔ رور وکر خدا ہے اس کی بخشش مانگنی چاہئے۔ اور اس کے بعد تہمید کر لیس کے آئی کندہ چھل خور کی اور بہتان کے دھکتے ہوئے انگاروں ہے زبان کو بچا کیں گے۔ فتنہ وفساد بھیلا نے 'اور کس کے رہن کو بچا کیس کے۔ فتنہ وفساد بھیلا نے 'اور کس کے دور کو خون کی خوش سے نفیبت محرمہ کے مرتکب ہوں گے اور نہ اتہا م کے زبرا بہ سے عصمتوں کا خون کی س گے۔

## حضرت عا ئشەصدىقة "پر بُهتان

مومن کی عزت بہت بڑی چیز ہے۔رسول اللہ علی اس کی حفاظت کے متعلق ارشا دفر ماتے ہیں۔

- (۱) مشكوة العصابيع كتاب الأداب باب حفظ النسان و الغيبة والشتم حديث ١٩٨٤ بحواله الدعوات الكبير للبيهقى مشكوة العصابيع كتاب الأداب باب حفظ النسان و الغيبة والشتم حديث ١٩٣/٣ بحواله الدعوات الكبير للبيهقى ٢٩٣/٣ من الكبير للبيهقى ٢٩٣/٣ من المحديث كوانتها لي ضعيف و ١٩٥١ الله العاديث الضعيفة ١٨/٣ حديث ١١٥١٩ مديث كي مندعب بن عبد الرحن القرشى كي وجرح تضعيف عديث كي مندعب بن عبد الرحن القرشى كي وجرح تضعيف عديث كالمديث القرشى كي وجرح تضعيف عديث كالمديث المدين القرشى كي وجرح تضعيف عديث كي المدين القرش كي وجرح تضعيف عديث كي المدين القرش كي وجرح تصفيف عديث كي المدين القرش كي وجرح تصفيف كي المدين المدين القرش كي وجرح تصفيف كي وجرح تصفيف كي المدين المدين القرش كي وجرح تصفيف كي المدين المدي
- ان نی تہت پر حد مارنے کا تھم ہے جوای (۸۰) کوڑے ہیں۔ جہاں شرق حدیں نافذ ہوں وہاں تہت کے گناہ بخشے یا بخشوانے کا موال ہی پیدانہیں ہوتا۔ بلکہ تہت نی ناپر حکومت کی طرف ہے ای کوڑے مارے جا کیں گئے جب حضرت عا کشیصد بیقہ بی بی برمنافقوں نے تہت لگائی۔ تو چندمسلمانوں کی زبان ہے بھی حضرت عا کشہ طاہرہ کے متعلق تہت کے گندے کلے نکل گئے پھر جب قرآنی وقی حضرت عا کشہ گئی پاک وائمنی میں نازل ہوئی۔ تو رسول اللہ بائیجہ نے حضرت مسلم ، حضرت حسان ، حضرت حسان ، حضرت حسان ، حضرت حسان کی شرق سرای ای کوڑے مارے تھے۔ جن ہے وہ پاک ہو گئے تھے۔ (محم صادق)

دياض الاخلاق المنظلة ا

یعنی جس طرح کسی کوتل کرنا۔اورکسی کا مال مارنا یا لوٹنا حرام ہے۔اسی طرح کسی کی عزت پرجملہ کرنا 'اسے مٹانا' اور برباد کرنا حرام ہے' قتل کے تصور سے آپ کانپ اُٹھتے ہیں۔ ڈیکٹی کی واردات پر آپ نفرین ہیں ہے۔ ہیں۔ایسے ہی مسلمان کی آبروریزی کے خیال سے بھی آپ کولرزہ براندام ہونا چاہئے۔کہ رحمت عالم مُناتیجا نے ایک ہی جملہ میں

تنیون فعلوں کو حرام کہا ہے۔ \*\* میں معلوں کو حرام کہا ہے۔

ہرمسلمان کو چاہئے۔ کہ جس طرح وہ اپنی جان 'مال اور گھر کے ہرفرد کی عزت کی حفاظت کرنا جا ہتا ہے۔ اس طرح تمام مسلمانوں کی جانوں'مالوں اوران کی عز توں کی پاسبانی کرے۔

ہتک عزت 'اور آبروریزی میں بہتان کو بڑا دخل حاصل ہے۔اس میں عیب 'گناہ' بدی' اور بدکاری خودگھڑ کر کسی کے ذمہ لگائی جاتی ہے'اوراس طرح اس کولوگوں میں ذلیل اور رسوا کیا جاتا ہے۔ بہتان لگانا' بہت گھٹیا' ذلیل اور کمینے لوگوں کا کام ہے۔جنہیں اللّٰہ کا کچھ خوف نہ ہو۔ جو دل مردہ' روح افسر دہ' اور ایمان پژمردہ' رکھتے ہوں۔ منافق' ملحد۔اور بے دین ہوں۔

تعجب اور حیرانی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ ڈوٹٹ پر بدباطن منافقوں نے بہتان باندھا۔ حوران بہتی کے فردوس عفت کواپنے اخلاق کی بہنا ئیوں میں سمونے والی عائشہ پر تہمت لگائی۔ اس بہتان کے تصور سے روح کا نہتی اور قلم لرزتا ہے۔ افک عائشہ کا واقعہ ہم یہاں ذراتفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ تا کہ سلمانوں کوعبرت اور نصیحت حاصل ہو۔ متعدد مسائل ان کی معلومات میں اضافہ کریں اور پھروہ تہمت کی کائی گھٹاؤں سے حضرت عائشہ شہادت پڑھ کی عصمت کا جاند نکلتے دکھ کر باغ باغ ہوں۔ ام المونین کی پاک دامنی پردس آیوں کا نزول اللہ تعالی کی شہادت پڑھ کرکیف اِیمان پائیں۔

## حبكرخراش واقعدا فك

ام المومنین (۲) حضرت عائشہ صدیقہ ڈھٹا فرماتی ہیں کہ رسول اللد طائٹی جب سفر کا ازادہ فرماتے (پھرا گرکسی ہوں کوساتھ لے جاتے۔ ہوں کوساتھ لے جانا ہوتا) تو اپنی ہویوں کے نام قرعہ ڈالتے۔جس ہوی کا نام نکلآ یا۔اس کواپے ساتھ لے جاتے۔ ایک دفعہ غزوہ (بنی مصطلق) کے موقعہ پرجوآپ نے قرعہ ڈالا۔تو میرانام نکل آیا۔ میں اس سفر میں آپ کے

- (۱) صحيح بخارى كتاب العلم باب قول النبي الله الله رب مبلغ اوعنى من سامع حديث ٢٥ صحيح مسلم كتاب القسامة و المحاربيين باب تغليظ تحريم الدماء والاعراض والاموال حديث ١٧٤٩-
- (۲) صحیح بخاری کتاب الشهادات باب تعدیل النساء بعضهن بعضاً حدیث ۲۲۱۱ـو کتاب التفسیر باب لولا سمعتموه ظن المومنون والمومنات (سورة النور: ۱۳۱۲) حدیث ۵۵۰۰ـصحیح مسلم کتاب التوبة باب فی حدیث الافك و قبول توبة القازف حدیث ۷۵۵۰ـ



ساتھ چل دی۔ چونکہ پردہ کا حکم نازل ہو چکا تھا۔اس لئے میں ہووج (Litter) میں سوار تھی۔ ہووج ہی اٹھا کر ( اُونٹ پر ) رکھودیتے تھے اوراُ تاریلیتے تھے۔ اِس طرح ہم چلتے رہے۔

رسول الله طائبی جب جہاد سے فارغ ہوکروائی آئے۔اور مدیند منورہ کے قریب آگئے۔توایک رات آپ
نے (پڑاؤکے بعد) کوچ کا اعلان کیا۔ میں رفع حاجت کے لئے چلی گئے۔ جب فارغ ہوکرایخ ہودی کے پاس
آئی ۔توایخ سیندوٹول کر دیکھا تو معلوم ہوا۔ کہ بلوری موتیوں کاظفاری (۱) ہار ہیں ٹوٹ کر گرگیا ہے۔ میں پھر ہاری
تاش میں واپس گئی۔اور ہارکو ڈھونڈ تے ڈھونڈ تے پچھ در ہوگئی۔ اِدھر جولوگ مجھے کجادہ پر بٹھایا کرتے تھے۔اُنہوں
نے میرے ہودج کو اُٹھا کر میری سواری کے اُونٹ پر رکھ دیا۔ اُنہوں نے خیال کیا کہ میں ہووج کے اندر ہوں۔
کونکہ اس وقت عورتیں بلکی پھلکی ہوتی تھیں ان میں مٹا پاندتھا۔ اس کی وجہ یہ ہے۔ کہ انہیں کھانے کوغذا کم ملی تھی۔
کیونکہ اس وقت عورتیں بلکی پھلکی ہوتی تھیں ان میں مٹا پاندتھا۔ اس کی وجہ یہ ہے۔ کہ انہیں کھانے کوغذا کم ملی تھی۔
جی وجہتی کہ (ہودج) اُٹھاتے وقت لوگوں کو پید نہ چل سکا (کہ میں اس کے اندر نہیں ہوں) اور و سے بھی میں کم
عر(۲) لڑک تھی۔ (کہ میر ابو جھ ہی کیا تھا)۔لوگ (میرا) اُونٹ اُٹھا کر روانہ ہو گئے۔اورلٹکر کے کوچ کرنے کے بعد

میں جب اوٹ کر پڑاؤ کرآئی۔ تواس جگہ کی کونہ پایا۔ میارونا میار میں نے اس جگہ بیٹھ رہنے کا اِرادہ کیا۔ جہال (پہلے ) اُتری تھی۔ اس خیال سے کہ (منزل پہنچ کر ) جب لوگ جھے (ہودج میں ) نہ پائیں گئ تو پھر ضرور (میری علاق میں ) لوٹ کرواپس آئیں گئے۔

وہاں بیٹے بیٹے نیند نے غلبہ پایا۔اور میری آ گھدلگ گئی۔مغوان (۳) بن معطل سلمی لشکر کے پیچھے تھے۔ (ان کی یہ ڈیوٹی تھی ۔کہ کو میری جگھے ہوئے اور بعد میں گری پڑی چیز یا مجمولا بچمڑا آ دمی ساتھ لیتے آئیں) منح کو میری جگھے ہوئے ان لیا۔ کیونکہ پردہ کا تھی نازل ہونے سے پہلے انہوں نے جھے دیکھا ہوا تھا۔ جھے بہچا نتے ہی انہوں نے بالله وَاِنَّا اِلَیْهِ وَاجِعُونَ پڑھا۔ان کی آ واز سے میں جاگ اُتی ۔ اور چا در سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ اس کے علاوہ اللہ کی قسم نہ میں نے مغوان سے بچھ کلام کیا۔اور نہ انہوں نے مجھے سے کوئی لفظ تک کہا۔

بعر مغوان نے جمک کراپنا اُونٹ بٹھایا۔اس کے اگلے پاؤں پراپنا پاؤں رکھا۔ (تا کہ اُٹھ نہ بیٹھے) میں پھر کھڑی ہوکر اُونٹ پرسوار ہوگئے۔اُنہوں نے اس کی کیل تھامی ۔اور چل دیے چلچلاتی دھوپ میں دوپہر کے وقت ہم

- (۱) علقارایک جگرکاتام بولی است موتی آتے تی ان بی موتول کاوه بارتعا -جودمزت عائش مدیقد کے گلے سے نوٹ کر گر کیا تھا۔
  - (۲) اس وقت حفزت عائشٌ کی عمرهابرس کے قریب تھی۔ (محمد صاوق)
- (۳) ۔ مغوان بن معطلؓ جنگ خندق میں رسول اللہ اٹاؤیم کے ساتھی تھے۔اور عبد فاروتی ۱۹ ھیں جنگ ارمینیہ میں شہید ہوئے۔ (محمد مبادق)



قافلہ میں جاملے۔ کیونکہ قافلہ والے ایک پڑاؤ پر اُئرے ہوئے تھے۔ اس کے بعد ہلاک ہونے والے مجمد پر افتر ا بندی کرکے ہلاک ہوگئے۔اور منافقوں کا سروار عبداللہ بن ابی اس طوفان کا بانی مبانی تھا۔ (۱)

(بخاری)

# حضرت عا ئشہ پررنج فم کے پہاڑ

حضرت عائشه صدیقة (۱) فرماتی ہیں۔ مدینہ میں پہنچ کر میں مہینہ بھر بیار رہی لوگ افتراء بندوں کی باتوں کا چہ چا کرتے تھے۔لیکن مجھے (ابھی تک) اس طوفان انگیزی کا علم نہ تھا البتہ بیاری کی حالت میں بیکھے شک ضرورگزرتا تھا۔ کیونکہ جولطف وکرم میں نے گذشتہ بیاریوں میں رسول اللہ ساتھ ہے دیکھا تھا۔ وہ اس بیاری میں نظر نہیں آتا تھا۔ آپ تشریف لاتے اور صرف سلام کرے اتبا ہو چھتے تھے۔ کہ طبیعت کیسی ہے؟ یہ ہو چھ کرواپس چلے جاتے تھے۔ اس سے جھے شبہ ضرور ہوتا تھا الیکن برائی (طوفان) کی مجھے کھ خبر نہتی۔ (بخاری شریف)

### طوفان کی بمنک کانوں میں (۲)

میں امسطح (۳) کے ساتھ (رات کو) رفع حاجت کے لئے خالی میدان کی طرف کئ کیونکہ خالی میدان (جنگل) بی رفع حاجت کا مقام تھا اور صرف رات کو بی ہم وہاں جاتی تھیں۔ بیاس وقت کا ذکر ہے۔ کہ جب

- (۱) حضرت عروہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن الی کے روبر و جب اس واقعہ افک کا تزکرہ ہوتا تو وہ کان لگا کرسنتا اور اثبات واقعہ کرتا اور اس کو شہرت دیتا تھا۔ افتر ابندوں میں حسان بن ثابت مسطح بن اثاثه اور حمنہ بنت قبش کے نام بھی میں جانیا ہوں باتی لوگوں کے نام جھے معلوم نہیں ہاں بیضرور ہے کہ افتر اانگیزوں کی ایک جماعت تھی 'جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فربایا (عُضبَةِ مِنْکُمْمُ) اور اس کا بانی مبانی عبداللہ بن الی تھا۔ (بغاری)
- صحیح بخاری کتاب المغازی باب حدیث الافك حدیث ۱۳۱۳ و کتاب التفسیر باب ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشة\_حدیث ۵۷/۲۵-صحیح مسلم کتاب التوبة باب فی حدیث الافك و قبول توبة القازف حدیث ۲۷۷۰\_
- ۲) صحیح بخاری کتاب الشهادات باب تعدیل النساء بعضهن بعضاً حدیث ۲۲۲۱ـ و کتاب التفسیر باب لولا سمعتوه ظن المومنون والمومنات (سورب النور: ۱۳۱۳) حدیث ۴۵۵۰ـ صحیح مسلم کتاب التوبة باب فی حدیث الافك و قبول توبة القازف حدیث ۴۵۵۰ـ
- (٣) صحيح بخاري كتاب الشهادات باب تعديل النساء بعضهن بعضاً حديث ٢٦٦١م صحيح مسلم كتاب التوبة باب في حديث الافك و قبول توبة القازف حديث ٢٤٤٠-
- به) امسطح ابوريم بن عبدالمطلب بن عبدمناف كى بيني اناف بن عباد بن مطلب كى يوى مسطح بن اناف يى والدو تعيس اورام سطح كى والدو خور بن عامر كى بيني اور حفرت ابو برصد يق كى خالة تعيس - (بخارى باب حديث الأفك - محمد صادق - صحيح بحارى كتاب المغازى باب حديث الافك حديث الافك حديث الاهك حديث مسلم كتاب التوبة باب فى حديث الافك و قبول توبة القازف حديث المحدث الافك عديث الافك حديث الافك عديث المائل

ریاض الاخلاق کے اور عرب کی قدیم عادت کے مطابق ہم رفع عاجت کے مطابق ہم کے مطابق ہم رفع عاجت کے مطابق ہم رفع عادت کے مطابق ہم رفع عادت کے مطابق ہم رفع عادت کے مطابق ہم رفع کے مطابق کے مطابق کے مطابق ہم رفع کے مطابق کے ملائی کے مطابق کے مطاب

مکانوں کے زویک پاخانے (Latrine) نہیں بے سے اور عرب کی قدیم عادت کے مطابق ہم رفع حاجت کے لئے جنگلوں میں جایا کرتی تھیں۔ کیونکہ گھروں کے قریب پاخانے بنانے ہے ہمیں کراہت آتی تھی جب ہم دونوں رفع حاجت سے وفع حاجت سے فارغ ہوکرا ہے مکان کے قریب آئیں۔ تو امسطح کا پاؤں چا در میں اُلھے گیا۔ اور اس کی زبان سے کونا فکل گیا کہنے گئی مسطح ہلاک ہو۔ میں نے کہا کہتم ایسے آدمی کو برا کہتی ہوجو جنگ بدر میں شامل تھا۔ اس نے کہا۔ بھولی بیٹی! کیا تو نے ہیں سنا کہ وہ کیا کہتا ہے؟ میں نے بوچھا کیا کہتا ہے؟ تو پھر امسطح نے جھ پر بہتان لگائے جانے کا واقعہ میرے رو برو کہ سنایا۔

حضرت عائشہٌ کہتی ہیں۔ بین کرمیری بیاری پرایک اور بیاری کااضافہ ہوگیا۔ پاؤں تلے سے زمین نکل • گئی۔ ( بخاری شریف )

#### حضرت عائشةٌ مَيكًا كُھر

جب میں (رفع حاجت سے فارغ ہوکر) گھر آئی۔ تورسول الله طُائِیْم تشریف لائے۔ آپ طُائِیْم نے سلام کیا۔ اور حال یو چھا۔ میں نے درخواست کی کہ اگر اجازت ہو۔ تو میں اپنے والدین کے گھر چلی جاؤں؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ وہاں جانے سے میر امطلب یہ تھا کہ والدین سے مجھے (میرے طوفان کی) یقینی خبر مل جائے گ۔ رسول الله طُائِیْم نے مجھ کو اِ جازت دے دی۔ اور میں اپنے میکے گھر چلی آئی۔ ( بخاری شریف) (۱)

### آئکھوں سے اشکوں کی برکھا

حضرت عائشہ ﷺ فی والدہ کو کہتی ہیں انچھی اماں!لوگ کیا جر ہے کرر ہے ہیں؟ والدہ جواب دیتی ہیں۔ '' پیاری بیٹی! تنہیں گھبرانانہیں چاہئے۔اللّٰہ کی قسم اکثر ایسا ہوتا ہے۔ کہ جوعورت خوبصورت اوراپنے خاوند کی چہیتی ہو۔اوراس کی سوتیں بھی ہوں ۔تواس کے پیچھےالی با تیں لگا ہی کرتی ہیں۔''

حضرت عا نشم نے کہا ہے ۔

سبحان الله! یہ چیمیگوئیاں ہور ہی ہیں۔لوگوں کی زبان ہے ایسے کلمات میری بابت نکل رہے ہیں۔ حضرت عائشہ ممہتی ہیں۔ پھرتو میں تمام رات روتی رہی۔ بھر تلک آنسونہ تھے۔ آنکھوں میں نیندنہ آئی۔اور شک سبک کالان ٹالدائش مصطرفان کالرسنان کیشنف (۲)

- (۱) صحیح بخاری کتاب الشهادات: باب تعدیل النسآه بعضهٔ نَ بعضاً حدیث ۲۲۲۱ صحیح مسلم کتاب التوبة باب فی حدیث ۱۲۷۹ فی حدیث ۱۲۵۹ و قبول توبة الفازف حدیث ۱۲۵۰ می باب فی حدیث ۱۲۵۹ می باب می باب
- (۲) صحیح بحاری کتاب الشهادات باب تعدیل النساء بعضهن بعضاً حدیث ۲۲۲۱ و کتاب المغازی باب حدیث الافك حدیث ۱۲۵۸ صحیح مسلم کتاب التوبة باب فی حدیث الافك و قبول توبة القازف حدیث ۱۲۵۹-



### عائشہ کی طلاق کے مشورے

حضرت عائشہ صدیقہ طاہر ہم کہتی ہیں کہ ضم کو میں تو روتی رہی۔ادر اُدھررسول اللہ مٹائیج نے حضرت علی اور اُسامیہ کو بلایا۔ کیونکہ وحی کے آنے میں تو قف ہو گیا تھا۔ آپ مٹائیج نے ان دونوں حضرات سے میرے متعلق پوچھ گھھ کی۔ (آہ)!

((وَيَسْتَشِيْرُهُمَا فِيُ فَراقِ أَهُلُه)) (١)

''اوران دونوں سے مجھے طلاق دیے کے متعلق مشورہ کیا۔''

### حضرت اسامهٔ کی شهادت

حضرت عائشہ صدیقہ فر ماتی ہیں۔ کہ حضرت اُسامہ ڈٹاٹٹؤ نے تو میری پاک دامنی بیان کی اور حضور سالٹے آگا کو وہی مشورہ دیا۔ جس کا تقاضا از واج مطہرات کی محبت کرتی تھی۔ (اسامہ نے کہا 'حضور سالٹے آپ کی بیوی ہیں۔اور ہم ان میں نیکی کے سوا کچھ بھی نہیں دیکھتے۔ (وہ سراسر پاک دامن ہیں اور پینجبر بالکل جھوٹ اور محض بہتان ہے۔ (بخاری) (۲)

#### حضرت عليٌّ کی شہادت

## حضرت عائشہ طاہرہ فرماتی ہیں۔ لیکن حضرت علیؓ نے کہا۔ اے اللہ کے رسول مَلْ تَیْمُ! اللہ نے آپ کے لئے

(۱) حواله سابق۔

(r)

جی فریایا اللہ تاہی نے فیل ٹل اغلیٰ الغیٰب (میرے بیارے رسول تاہیہ اکبددے کہ میں غیب نہیں جاتا۔ ' ناظرین فور کریں' کہ اگر رسول اللہ تاہی غیب جانے ہوتے ہو اپنی عصمت مآب پا کدائم ن عائشہ طیبہ طاہرہ ہوی کو طلاق دینے کے مشورے کرتے اور صحح بخاری کے الفاظ کی رو سے حضرت علی اور حضرت اسامہ ہاں عفت ماب عائشہ کا چال چلن پوچھے جس کے لحاف میں فود رسول اللہ تاہی ہو وی اگر اور میں اس عائشہ کے معمت حوراں اپنے دائمن میں سوئے ہوئے تھی اس عائشہ کے معالی متعلق گھر کی خادمہ بریرہ ہے آپ تاہی ہو چھے' یہ الفاظ می بخاری ہو گئی ہو چھے' یہ الفاظ می بخاری ہو گئی شہری بات و کی میں ہے ۔ معلوم ہوا کہ جناب رحمت اللعالمین ۔ خاتم انہیں نے فیج المہ نبین اکرم الاولین واکرم الافرین حضرت می طاقہ غیب نہیں جانے ہو اس بہتان کے سلسلہ میں اناطویل عرصہ فود آپ بھی ہو جہ بھی تو اس بہتان کے سلسلہ میں اناطویل عرصہ فود آپ بھی ہو دور ہونور کی ور ساتھ ہو کہ جب مورہ نور کی در آ تی ہو بات ہوں ہوا کہ جناب میں ہو اند کے بتا نے سے فیر یہ کو اللہ بھی ہوں کہ جب مورہ نور کو کو کہ بیت کی خبر یہ جانے اس کو غیب جانے والائمیں جنا ہے معمد یہ بیات اتھا۔ تو از خود نہ جانے آبی کا کی گھٹا کیں چھٹیں ۔ حضور پر تو رسی ہو اللہ بی کا نہ خود ہوائیں کے اندوہ وطال کی کالی گھٹا کیں چھٹیں ۔ حضور پر تو اللہ بی کو خبر یہ جانے اس کو غیب جانے والائمیں کہتے ۔ (صادق)

صحیح بخاری کتاب المفازی: باب حدیث الافك حدیث ۱۳۱۳ صحیح مسلم کتاب التوبة: باب حدیث الافك و قبول توبة القازف حدیث ۱۷۷۰ - ریان الاظلات کی الاظلات

کوئی تنگی نہیں رکھی ہے۔ وَ النّسَاءُ سِوَ اهَا کَفُیورُ عاکشہ کے سوابھی عورتیں بہت ہیں۔ مزید تحقیق گھر کی ملازمہ (بریدہؓ) ہے کر لیجئے۔وو آپ نے بچ تج بیان کردے گی۔ (میج حالات سامنے آ جا کیں گے)۔ (بخاری)(۱)

### بربرية كىشهادت

پھررسول اللہ ﷺ نے ہریرہ بڑھٹا کو بلایا اور فرمایا۔ بریرہ! (سیج سیج بناؤ) کیاتم نے عاکشہیں کوئی آلیی بات دیکھی۔جس سے سیجھے (اس کے میال جلن میں )مجمعی شک پڑا ہو؟ (۲)

بریدہ نے کہا۔ قتم ہےاس اللہ کی۔ جس نے آپ کوسچارسول بنا کر بھیجا ہے۔ میں نے آج تک عائشہ میں کوئی بات اس قتم کی نہیں دیمعی۔ (وہ پاک طیبہ اور طاہرہ ہے) ہاں اپنی کم سنی کی وجہ سے (مجمعی) گندها ہوا آٹا جھوڑ کر سوجاتی ہے۔ جا ہے بکری آ کر کھا جائے۔ (اس میں ہرگز کوئی عیب نہیں۔ بیقصہ طوفان اور محن گھرنٹ ہے)۔ (بخاری)

#### عائشہ کے آنسوجاری ہیں

حضرت عائشہ بڑھا کہتی ہیں۔ کہ ہیں (مارے م کے) روتی رہی۔ نہتو مجھے نیندا تی 'اور نہ بی آ نسور کتے۔ ای طرح دورا تیں 'اورا کی دِن بغیرسوئے گزرگیا۔ آئجموں سے چھم چھم پانی برستا تھا۔ میں بجھ پھی تھی کہ رونے سے میرا جگر پھٹ جائے گا۔ مج کومیر سے والدین (ای گھر میں) میر سے پاس آ کر بیٹھے ہی تھے۔ کہ ایک انعماری عورت نے اندرا آنے کی اِجازت جا ہی۔ میں نے اِجازت دے دی۔ (میں رور ہی تھی) دو بھی آ کرمیرے ساتھ رونے لگ گئی۔ (بخاری شریف) (۲)

#### آلود و دامن ہے؟

حفرت عائشہ کہتی ہیں۔ (۳) کہای اثناء ہیں۔ (کہ میں اور وہ انصاری عورت رور ہی تھیں۔ اور میرے والدین میرے یاس بیٹے ہوئے تنے) رسول الله مالیہ تشریف لے آئے آپ سلام کرے بیٹھ گئے۔ تہت کے دن سے لے کراس وقت تک آج کہاں دفعہ آپ میرے پاس بیٹے۔ حضور مثاقیم کو ایک مہینہ تک میرے متعلق کوئی وی نہ ہوئی۔ آپ بیٹھ کر کلمہ شہادت پڑھا۔ اور اللہ کی حمد وثنا کے بعد فرمایا۔

يَا عَاْفِشَةُ فَإِنَّهُ قَدُ بَلَغَني عَنُكِ كَذَا وَكَذَا فَإِنْ كُنُتِ بَرِيثَةً فَسَيُبُرِئُكِ اللَّهُ وَإِنْ كُنُتِ ٱلْمَمُتِ

<sup>(</sup>۱)(۲)(۳) صحیح بخاری کتاب المغازی : باب حدیث الافك حدیث ۱۳۱۳ صحیح مسلم کتاب التوبة : باب فی حدیث الافك و قبول توبة القازف حدیث ۴۵/۵۰

 <sup>(</sup>٣) صحيح بخارى كتاب الشهادات: باب تعديل النساء بعضهن بعضا حديث ٢٩٢١ و كتاب المغازى باب حديث
الافك حديث ١٣١٨ صحيح مسلم كتاب التوبه: باب في حديث الافك و قبول توبة القاذف حديث ١٤٤٠ -

رياض الاخلاق المنطلق المنطقة ا

فَاسُتَغُفِرِى اللَّهَ وَ تُوبِيُ اِلَيْهِ فَاِنَّ الْعَبُدَ إِذَا اِعْتَرَفَ بِذَنْبِهِ ثُمَّ تَابَ اِلَى اللَّهِ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِا عَائِشَةُ فَاتَّقِى اللَّهَ اِنَّمَا أَنْتِ مِنُ بَنَاتِ ادْمَ اِنْ كُنْتِ انْحُطَاتِ فَتُوبِيْ وَ وَعَظَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ))(بحارى شريف' تِرمذى)

''مائشہ''میں نے تیرے متعلق الی الی با تیں من ہیں۔ اگر تو گناہ ہے پاک ہے تو عنقریب اللہ تیری پاک دامنی بیان کر دےگا۔ اور اگر تو گناہ ہے آلود پیکی ہے۔ تو اللہ ہے استغفار کر' اور اس ہے معافی مانگ ! (سنو)! جب بندہ اپنے گناہ کا اقر ارکرتا ہے۔ پھراس کی طرف جھکتا ہے' تو اللہ بھی اس کی تو بقبول کر لیتا ہے۔ ماکشہ' اللہ ہے ڈر! تو بھی آخر آوم کی بیٹیوں میں ہے ہے۔ اگر تجھ سے خطا ہوگئ ہے تو تو بہ کر لیتا ہے۔ ماکشہ' اللہ ہے ڈر! تو بھی آخر آوم کی بیٹیوں میں ہے ہے۔ اگر تجھ سے خطا ہوگئ ہے تو تو بہ کر لیتا ہے۔ اور بھی آپ نے لمباوعظ فرمایا۔'' ( بخاری شریف ' تر فدی )

#### عائشهٔ كامبرليريز جواب(١)

حضرت عائش صدیقة فرماتی میں که رسول الله مگافیم جب بیضیت فرما پی ۔ تومیرے آنسو هم گئے۔ اور ایک قطر و بھی نہ نکلا۔ میں نے اپنے والد (حضرت ابو بحر صدیق ) سے کہا۔ کہ آ ب میری طرف سے حضور مثالیق کوجواب و بھی نہ نکلا۔ میں نے والد و (ام رومان) سے دیجئے۔ میرے والد بولے۔ '' اللہ کی قشم میں نہیں جانتا۔ کہ کیا جواب عرض کروں۔ میں نے والد و (ام رومان) سے

یب میرو در در در در است مسلون می مین به مان می کی بی کی است کی است کی این از این است که کیا جواب دون! کہا کہ آ ب ہی جواب دیں۔ اُنہوں نے بھی یہی کہا۔ اللہ کی شم کی بھی بھی سی آتا۔ کہ کیا جواب دون! میں اگر چہ کم سن لڑکی تھی۔ اور (ابھی) زیادہ قرآن بھی نہ پڑھی تھی۔ پھر بھی میں نے کہا۔ (اے اللہ کے

رسول طافیرا) الله کا میں جاتی ہوں کہ یہ بات (بہتان کی) آپ نے سی ہے۔ یہاں تک کہ آپ کے دل میں پیوست ہوگئ ہے۔ اور آپ نے اس کو پچ سمجھ لیا ہے۔ اب اگر میں آپ کے سامنے اپنے آپ کوعیب سے پاک کہوں گی ۔ تو آپ کو یعین نہیں آسکتا' اور اگر کسی ناکر دہ گناہ کا اقر ارکر لوں' تو آپ جھے کوسیا جانیں گے۔ بخدا! اب میری اور

آ پ کی مثال حضرت بوسف ملیا کے باپ کی سی ہے۔ اُنہوں نے کہاتھا۔

((فَصَبُرٌ حَمِيُلُ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانَ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ))

''میرے لئے مبر ہی بہتر ہے۔ اور جو کچھتم بیان کرتے ہو۔ اس میں اللہ تعالیٰ سے مدد کی طلب گار ہوں۔''

یہ کہدکر میں اپنے بستر پر جاکر لیٹ گئی۔اللہ کی شم مجھے اپنی برات کا تو یقین تھا۔اور میجی یقین تھا کہ اللہ تعالی مجھے اس الزام سے بری فرمائے گا۔لیکن اس بات کا مجھے خواب وخیال نہ تھا۔ کہ اللہ تعالیٰ میرے حق میں قرآن میں

ا) صحیح بخاری کتاب الشهادات: بات تعدیل النسآء بعضهن بعضاً حدیث ۲۹۹۱ و کتاب المغازی: باب حدیث الافك حدیث ۱۳۱۹ صحیح مسلم کتاب التوبة: بات فی حدیث الافك و قبول توبة القاذف حدیث ۱۳۲۸.
 ۲۲۲۰

ریاض الاخلاق

آیتیں نازل کرےگا۔ جو (قیامت تک) نمازوں میں پڑھی جا کمیں گی۔ میں اپنے آپ کواس قابل نہ جانی تھی۔ کہ اللہ میرے کسی امرے متعلق وحی بھیجے گا۔ البتہ یہ اُمید ضرور تھی۔ کہ رسول اللہ طابیخ کو کی خواب دیکھیں گے۔ جس میں اللہ تعالیٰ میری پاک دامنی ظاہر فرما دےگا۔ لیکن اللہ کی شم رسول اللہ طابیخ ابھی وہیں بیٹھے تھے اور نہ گھر والوں ہے ابھی کوئی باہر نکلاتھا۔ کہ حضور طابیخ پر وحی کی کیفیت طاری ہوگئے۔ حتی کہ چہرہ مبارک سے موتیوں کی طرح پسینہ میکنے لگا۔ حالا تکہ دِن خت سردی کے تھے۔

جب وی کی کیفیت ختم ہوگئ ۔ تو آپ نے ہتے ہوئے سب سے پہلے بدالفاظ فرمائے۔ ''عائشہ! اللہ نے تیری پاک دامنی بیان فرمادی ہے۔ (اللہ نے تیری عصمت کی گواہی دے دی ہے۔'' میری والدہ نے کہا۔ عائشہؓ! اُٹھواوررسول اللہ مٹائٹیؓ کاشکریدادا کرو۔ میں نے جواب دیا۔

هُ وَاللَّهِ لَا أَقُوْمُ إِلَيْهِ فَإِنِّي لَا أَحُمَدُ إِلَّا اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ ﴾ \* وَمِنْ كَ فِتْمِ بِينَ هِمْ حَدْ مِنْ فِي كَا اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ ﴾ \* وَمِنْ كَانِّهُ مِنْ يَنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ عَزْمُ مِنْ إِلَى مِنْ مِنْ اللَّهِ عَزْمُ مِنْ اللَّهِ عَزْمُ و

ترجمہ اللہ کا فتم! نہ تو میں حضور ملاقظ کے لئے اُٹھوں۔ (۱) اور نہان کی ستائش کروں۔ ( کیونکہ آپ نے توجمہ اللہ کا اب تو میں صرف اپنے اللہ بزرگ و برترکی ثناء کروں گی۔ جس نے میری پاک

دامنی کا اِظہار فرمایا ہے۔'' ( بخاری شریف )

عورت اگر چرمرد کے ماتحت ہوتی ہے لیکن وہ ایسی ماتحت نہیں جیسے کہ لونڈی محکوم ہوتی ہے بلکہ عورت کومرد کے ساتھ ایک تیم کا دوتی کا تعلق بھی ہوتا ہے اس تعلق کی رو ہے عورت کومرد پر ناز ہوتا ہے اور پھر اس تعلق کے سبب مردعورت پر وہ رعب نہیں جماسکنا جونو کروں اور غلاموں کا سارعب وُ ال سکتے ہیں؟ ہر گر نہیں ۔ پس عورت جہاں مرد کی بیوی ہوتی ہے وہاں وہ مرد کی ایک بہترین وہ ست بھی ہوتی ہے۔ اور اس دوخی کے تعلق کی بنا پر وہ مرد کے ساتھ ناز وا نداز کے جذبات سے موتی ہے اور اس دوخی کے تعلق کی بنا پر وہ مرد کے ساتھ ناز وا نداز کے جذبات سے کھیتی ہے اس طرح حضرت عائش صد بھے گا ایک تعلق رسول اللہ ساتھ ہی تھا۔ موت بیار آ شنائی اور مجوبانہ لگا وہ کو جانہ کا وہ کو مال کے ذمانہ میں جب کہ وہ رات دین روتی رہتی تھیں ۔ پھی کھی سے تھا در پھر میسی فر مادیا۔ عائش کے درد و فرات اور رہج و لمال کے ذمانہ میں جب کہ وہ رات دین روتی رہتی تھیں ۔ پھی کھی سے رہتے تھا در پھر میسی فر مادیا۔ عائش اور پھر اس پر اس کے بیارے خاونہ کی بیاری اور کھر اس کے دوئی عائش کی بیارے خاونہ کی بیارے خاونہ کی بیاری اور کھر اس کے کہا کہ واللہ میں حضور ساتھ کی کے لئے نہیں دائی کے جربے بیاری اور کھر ان کی دوئی کی اور کا شکر مانوں گی۔ وہ کو کہا کہ واللہ میں حضور ساتھ کے کے لئے نہیں دوئی ہوئے کہا۔ کہ واللہ میں حضور ساتھ کے کے لئے نہیں اور نہ سوائے اللہ کے کی اور کا شکر مانوں گی۔

خوب یا در تعیس کہ پیکسات ناز ہیں ہیاری باتیں ہیں جو صرف حصرت عائشہ پڑتی ہی ہوئی کو حیثیت ہے آپ کو کہہ سکتی تعیس پھر اگر پیکسات شرعا قابل گرفت ہوتے تو حضور مخافیہ اضرور عائشہ کو تنبیفر مائے 'یا آسان سے ان کلموں کے خلاف وہی نازل ہوجاتی اور خدا کی طرف سے ڈانٹ آتی۔ کیونکہ خدااور رسول کس گل ناجا کزرعایت نہیں کرتے۔ اور پھران درشت کلمات میں ۔ پس شریعت اس قسم کی باتوں میں جوعور تمیں ناز وانداز میں کہ ڈالیس گرفت نہیں کرتی اور نہ ہی مردول کو ایسی باتوں سے چیس بجبیں ہوتا چاہیے۔ بلکہ لطف اندوز ہوں۔ انہیں مینیس مجھنا چاہیے کہ عور تمیں زرخر پر غلاموں کی طرح باندیاں ہیں منہیں۔ بلکسان کی بیویاں ہیں ضرور ماتحت ہیں۔ لیکن ٹمکساز مونس یارغار بھی ہیں۔ ان کے خزاں دیدہ پوستان حیات کے لیے بہار ناز بھی ہیں۔ (صادق)

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



# حضرت عا كشه كى پاك دامنى برنزول قرآن

حضرت عائشہ (۱) کہتی ہیں کہ اللہ نے میری برات کے متعلق بیدن آ بیتیں نازل فرما کمیں۔ پھرحضور من القیام یہاں (میرے میکے گھر) ہے اُٹھے اور مسجد میں تشریف لے گئے۔ پھر منبر پر چڑھے اور لوگوں کو خطبہ دیا۔ اور ان آ بیوں کی تلاوت فرمائی

### (يه بيں برات عائشهٌ کی آيتيں)

اَعُودُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيمِ ٥

﴿إِنَّ الَّذِيْنَ جَاءُ وَا بِالْإِفُكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمُ ۖ لَا تَحْسَبُوهُ ۚ شَرًّا لَّكُمُ ۗ بَلُ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمُ ۚ لِكُلِّ امْرِى ءٍ مِّنْهُمُ مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ ۚ وَالَّذِي تَوَلِّى كِبُرَه مِنْهُمُ لَه عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۞

۞ لَوُلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنْتُ بِأَنْفُسِهِمُ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا اِفُكَّ مُبِينٌ۞

﴾ ﴿ لَوُلَا جَآءُ وُاعَلَيْهِ بِارْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاذُ لَمُ يَأْتُوا بِالشُّهَدَآءِ فَأُولَٰذِكَ عِنْدَ اللهِ هُمُ اللهِ اللهِ هُمُ اللهِ اللهُ اللهِ هُمُ اللهِ اللهُ اللهِ هُمُ اللهِ اللهُ اللهِ هُمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

﴿ وَلَوُلَا فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ وَرَحُمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَ الْاحِرَةِ لَمَسَّكُمُ فِي مَآ اَفَضُتُمُ فِيُهِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۞

﴿ اِذۡتَلَقَّوۡنَهُ بِٱلۡسِنَتِكُمُ وَتَقُولُونَ بِٱفۡوَاهِكُمُ مَّالَيُسَ لَكُمُ بِهِ عِلُمٌ وَتَحۡسَبُونَهُ هَيَّنَا وَهُوَعِنْدَ اللّٰهِ عَظِیُمٌ ۞

﴾ ۗ وَلَوُلَا اِدُسَمِعُتُمُوهُ قُلْتُمُ مَّا يَكُونُ لَنَا اَنُ نَّتَكَلَّمَ بِهِلَاقَ سُبُحْنَكَ هَلَا بُهُتَانٌ

يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُ وَا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنتُمُ مُؤْمِنِيُنَ ۞

وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْإِينِ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ حَكِيمٌ

سيرة ابن هشام (اردو) ٣٢٠/٢ سنن ترمذی ابواب التفسير باب و من سورة النور حديث ٣١٨١ سنن ابوداؤد كتاب الحدود باب في حد القدف حديث ٣٣٤٥ ٣٣٤٥ سنن ابن ماجه كتاب الحدود باب حد القذف حديث ٢٥٦٠ يوهديث حن بي صحيح سنن ترمذی ٣٩٥٣ حديث ١٦١٨ صحيح سنن ابوداؤد ٣٨٨٤ ١٩٥٠ حديث ٢٩٣٨ صحيح سنن ابن ماجه ٣٢٥/٢ عديث ٩٠٠٠

# رياض الاخلاق المنظلة ا

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوُنَ اَنُ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِيْنَ امَنُو الَّهُمُ عَذَابٌ اَلِيُمٌ فِي الدُّنْيَا وَ الاُخِرَةِ وَاللَّهُ يَعُلَمُ وَاَنْتُمُ لَا تَعُلَمُونَ۞

﴿ وَلَوْ لَا فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ وَرَحُمَتُهُ وَ اَنَّ اللَّهَ رَءُ وُفٌ رَّحِيْمٌ O (سورة النور :

جن لوگوں نے (ام المونین حضرت عائشہ کی نسبت) بہتان کواٹھایا ہے وہتم میں ہے ہی ہیں۔تم اس (طوفان) کواپنے حق میں برانہ جھو' بلکہ یہ تمھارے حق میں بہتر ہے ( کہ سپچ مسلمان اور منافق سریان گاری

> ں ان بہتان بازوں میں سے ہرایک اتنا ہی گناہ گار ہے جتنا کسی نے اس میں حصہ لیا ہے۔

سلمانوں!)جبتم نے بید (طوفان کی)خبر تی تھی تو تم نے اپنوں پرنیک ظن رکھتے ہوئے کیوں نہ کہددیا کہ بیصر تک جھوٹ ہے۔

یہ بہتان بازاگر سچے تھے۔ تو اپنے بیان (کے ثبوت) پر جپارگواہ کیوں نہ لائے۔ پھر جب گواہ نہ لا سکے تو اللہ کے نزدیک وہ یقیناً کذاب ہیں۔

سلمانو!.....اگر دنیااورآخرت میں (توفیق توبهاورمغفرت سے )تم پراللّه کافضل اور کرم نه ہوتا۔ تو جس بہتان میں تم اوند ھے منہ گرے تھے۔اس پر تنصیل بڑی سز المنی تھی۔

آ تم اپنی زبانوں سے (عائشہ صدیقہ کے ) بہتان کو بیان کررہے تھے اور وہ بات کہدرہے تھے۔جس کی تنصیر مطلق خبرنہ تھی ہم تو اسے ہلکی بات سمجھ رہے تھے لیکن اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات تھی۔

اور جبتم نے (عائشہ پر تہمت کی) ہات تی تھی۔ (تو سنتے ہی) کیوں نہ بول اٹھے کہ ہم کوالی بات منہ سے لکالنی زیب نہیں دیتی۔ حاشا و کلایہ تو برا ابھاری بہتان ہے۔

ے خداشمصیں نصیحت کرتا ہے۔ (یا در کھو )اگر سچے ایماندار ہوتو پھر کہمی ہیے ترکت نہ کرنا۔

اوراللہ تعالی (اپنے) احکام (بطور قانون کے) بیان کرتا ہے۔اوراللہ (پورے پورے)علم اور ( کامل) حکمت والا ہے۔

آ سن رکھو! جولوگ یہ چاہتے ہیں۔ کہ سلمانوں میں (ان کی) بدنا می (اور تہمت) کے چرچے ہوں۔ ان کے لیے دنیا میں سزا ہے دردناک (حدقذف)۔اور آخرت میں بھی (عذاب) ہوگا۔اوراللہ جانتا ہے۔ (کہ تہمت کی برائی کتنی شخت ہے)اور تم نہیں جانتے۔

اور اگر ( بخشش و درگذر کے ساتھ ) تم پر الله کافضل وکرم نه ہوتا۔ (تو تم عاکشه صدیقه پر طوفان جوڑ نے کے سبب ہلاک ہو گئے ہوتے )۔اورالله برسی شفقت والا بہت مہر بان ہے۔



# بہتان میں حصہ لینے والوں کو اسی اسی کوڑوں کی سزامسطح' حسان' اور حمنہ برجدّ

((ثُمَّ آمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ بَعُدَ آنُ قَرَءَ الْقُرُانَ بِمَسْطَحِ بُنِ ٱثَاثَةَ وَ حَسَّانَ بُنِ الْفَاحِشَةِ وَخَمْنَةَ بِنُتِ جَحُشٍ وَكَانُوا مِمَّنُ ٱفْصَحَ بِالْفَاحِشَةِ فَضُرِ بُواحَدًّ هُمُ)) (رواه ابن هشام)(۱)

" حضرت عائشہ صدیقہ" کی پاک دامنی کے متعلق آیتیں پڑھنے کے بعد رسول اللہ طاقیہ نے ان مسلمانوں کو جنہوں نے (عبداللہ بن الی منافق کی باتوں میں آکر) نادانی سے صدیقہ طیبہ طاہرہ گئے۔ متعلق گندی بات منہ سے نکال دی تھی حدمارنے کا حکم دیا۔ پھر مطع 'حسان' اور حمنہ کوحد (۱) حد شری ماری منی اس اس کوڑے۔ (ابن ہشام)

#### بہتان نہ لگا تیں

(۱) حوالهٔ سابق.

(r)

حد ماری جانے کے بعد انسان اس گناہ سے پاک ہوجاتا ہے اور چراس کو ہرا کہنا حرام ہے۔ (صحیح مسلم کتاب الحدود باب من اعترف علی نفسہ بالزنی حدیث ۱۹۵۵) ایک فض ماعزین مالک زنا کا مرتکب ہوا۔ ثبوت لینے کے بعد رہول القد ملا تھا ہے۔ اس کو سنگ ارشاد فرماتے علم دیا۔ پھروہ سنگ ارکر دیا گیا۔ یعنی زنا کی حد ماری گئی۔ یہ حداس کی تو بچی رحمت دوعالم اس کی حد (توبہ) معلق ارشاد فرماتے ہیں۔ '' بے شک تو بدکی معاز نے (حد ماری جانے ہے ) ایسی توب کدا گرتھیم کی جائے (یعنی تو اب اس کا) درمیان امت (جماعت کیر) کے تو کھا یت کرے ان کو۔ '(مسلم) یعنی معاز کی توب (حد) استے در جو دالی ہے کدا گراس کا تو اب ایک کیر گئی جماعت میں تعلیم کیا جائے تو ان کی بخشش اور نجات کے لیے کافی ہواس سے ثابت ہوا کہ حدسے گناہ پوری طرح در بوجاتے ہیں افک عائش میں مسطح حسان اور جنہ کوحد ماری گئی ہوہ ہیں۔ (صادق)



## سانحها فك كي سبق آموزيال

یہ سانحہ افک .....واقعۂ بہتان مسلمانوں کے لیے سبق آ موز ہے' اسے بغور مطالعہ کرنے سے مندرجہ ذیل نصیحتیں' اور عبرتیں حاصل ہوتی ہیں' اور بہت ہے مسائل کا پہتہ چلتا ہے' اخلاق سنوار نے کے لیے ملاحظ فرما ' ٹیں ۔ تہمت باز سے واقعہ کے متعلق چارگواہ طلب کرنے چاہئیں۔اگروہ چار <sup>(۱)</sup> گواہ پیش نہ کر سکے' تو

- ﴾ تہمت بازے واقعہ کے متعلق حپار کواہ طلب کرنے حپاٴ قرآن کے حکم <sup>(۲)</sup> کے مطابق اس کوجھونا سمجھنا حیاہئے۔
- مسلمان مردوں اور عورتوں کے متعلق ہمیشہ حسن ظن رکھنا جائے۔
- جب تک سی بات کا بقینی علم نه ہو۔ اس کوآ گے بیان نہیں کرنا چاہے۔
  - 🐠 مسلمان مر دیاعورت کی آبروریزی کوہلکی بات نہ جانیں۔

(r)

- (۱) ببتان ہازاگر سچے تھے تو اپنے بیان کے ثبوت میں چارگواہ کیوں نہلائے گھر جب وہ گواہ نہلا سکے ۔ تو خدا کے نزدیک وہ بقینا کذاب میں ۔ (سورة النور:۱۳)

جدیت ۱۳۱۹ کے صحیح مسلم کتاب الدوبہ باب می صحیح کو سے والدوں اس کے علاوہ جب تک حضرت عائشہ کے غور فرمایا آپ نے کہ عائشہ کی بدنا کی گھڑنت سے حضور ملاحیہ کو کس قد رصدمہ پہنچا۔ اور اس کے علاوہ جب تک حضرت عائشہ کے بارے میں وجی ندائری۔ سارامدین تعل درآتش رہا۔ خوب یا در کھیں کہ سلمان کی آ بروریزی بلکی بات نہیں۔ بھی بہتان کی آگ کو ہوا نددیں۔ بلکہ سرد کرنے کی کوشش کریں۔ (صاوق)



- نیک ٔ صالح ، متقی ٔ اور پر ہیز گارلوگوں کو دنیا میں رنج وَم ٔ اندوہ تکلیفوں اور مصیبتوں سے دو چار ہونا پڑتا ہے ابتلا وَں اور آنہ مائٹوں کی ان خار دارواد یوں ہے گز رکر پھروہ قرب الہٰی کے ارم میں پہنچ جاتے ہیں۔اللہ ان کے درجے بلند کر دیتا ہے۔
  - 🗣 عورتول کے لیے پردہ کرنا ضروری ہے۔
  - 🗳 خاوندعورت پراپنی ناراضگی ظاہر کرسکتا ہے۔
- کورت ناز'انداز' پیاراور مان کے بل بوتے پر بعض اوقات خاوند کواگر سخت سے کلمات کہددے یو شرعاُ واخلا قاگر فت نہیں ہو کتی ۔ خاوند کواس کی ناز برداری کرنی چاہئے ۔
  - 🗣 عورت خاوند سے اجازت کے کراپنے والدین کے گھر جاسکتی ہے۔
  - 🐠 عورت پردے کے ساتھ ضرورت کے وقت گھرے باہرنگل سکتی ہے۔
    - 🐠 خاوندا پی عورت کوسفر میں اپنے ہمراہ لے جاسکتا ہے۔
  - 🐠 عورتیں اپنے خادندوں کی خدمت ویدد کے لیےان کے ساتھ جہاد میں جا سکتی ہیں۔
    - 🐠 مسلمان کودوسرے مسلمان کی برائی نہیں کرنی چاہے۔
    - 🐠 بھولے بھٹے مسلمان کی خیرخواہی کرکےاس کو گھر پہنچا نا چاہئے۔
      - علی اور این کا تمار داری کرنا سنت برعمل کرنا ہے۔ 🍅

0

- 🐠 فتنول فسادوں اور طوفا نوں کی آگ کود بادینا جائے۔
- مصیبت زدوں کوسلی اور دلاسادینامسلمانی کی نشانی ہے۔
- عورتیں زیورات کااستعال کر سکتی ہیں۔ تا کہاس زینت سےاینے خاوندوں کوخوش کریں۔
  - بعض اوقات مال کی حرص انسان کو پریشانی کے ورطہ میں گرادیتی ہے۔
- مصیبت اورغم کے وقت اناللہ وانا الیہ راجعون پڑھنا چاہئے ۔بعض لوگ بچھتے ہیں۔ کہ اناللہ صرف
- موت کی خبر پر ہی پڑھنا آیا ہے۔ بیان کی کوتا ہی علم ہے۔ آپ نے واقعہ افک میں اوپر پڑھا ہے۔ سر مند سرمان سندن سمجھ میں میں مند معطور پر اور میں
- کہ حضرت عائشہ کو قافلہ سے بچھڑے ہوئے پاکر صفوان بن معطل نے اناللہ الخ پڑھاتھا۔ یا در ہے کہ ہررنج 'افسوں' دکھ در دئریشانی 'اور مصیبت کے لمحہ استرجاع کرنا جائے۔
- کسی پرتہت اور بہتان کی خبر پھیل جائے ہو اس کی تحقیق تفتیش 'چھان بین کرنا۔اور حقیقت تک پہنچنے کے لیے رشتہ داروں' عزیز دں اور دوستوں' اور نیک لوگوں ہے مشورہ کرنے میں شرعاً کوئی حرج
- نہیں ہے۔اور نہاییا کر نامخن چینی میں داخل ہے۔ جب کسی امر کے متعلق گواہی پوچھی جائے ۔تو جانب داریوں' اور دھڑ ہے بندیوں سے بالاتر ہو کر



نہایت ایمان داری اور اخلاقی جرائت سے مجی شہادت دین جاہئے۔

- ماوند کواین بوی سے زی رواداری بخل اور حسن معاشرت سے پیش آنا جائے۔
  - شمنوں کے مقابلہ پراپنے دوستوں سے مدد لی جاسکتی ہے۔
- شہادت ٔ ضرورت اور صلحت کے وقت کسی کی تعریف واقعی اس کے روبر وکر سکتے ہیں۔
- میں مہاوت طروب اور سے است میں است میں ہے۔ میں صرورت اور مسلحت کے وقت جھگڑ اونز اع مٹانے کے لیے اپنی صفائی' پا گیزگی' اور پاک دامنی بیان کرناضروری ہے۔
  - سرما سرور کہا ہے۔ مسرت اور فرحت وخوشی کے وقت تبسم ریز ہونا۔ یا ہنسنا معیوب ہیں ہے۔
- مسلمان کا بیایمان ہونا جاہئے کہ رنج وغم اور ختی و دشواری کی شب تارُ خوثی وشاد مانی اور آسانی و کشائش کی سحر کے اجالے میں کھل جاتی ہے۔
  - سناں کر کے بھرتو ہرنا'خدا کی بخشش اور رحمت کا موجب ہے۔ گناہ کا اعتراف کر کے پھرتو ہرکا'خدا کی بخشش اور رحمت کا موجب ہے۔
  - کے گنہگاروں اور عاصیوں کواللہ کی رحمت اور بخشش سے مایوس نہیں کرنا چاہئے۔ کرب گھبراہٹ اورمہمات الامور میں خدا کی طرف رجوع اور فریا دکرتی چاہئے۔
    - ہے ۔ کرب گھبراہٹ اور مہمات الامور بین خدا کی طرف ربوں اور تریاد حرق کا چاہے، مشیت ایز دی اور ارادہ خداوندی کے آگے کوئی دمنہیں بارسکتا۔
- مصیبت کے سمندر میں غم کی موجوں میں گھری ہوئی کشتی کواللہ کے سواکوئی پاراگانے والانہیں ہے۔
- (۱) حضرت حمان کے مند ہے بھی حضرت عائشہؓ کے متعلق نادرست بات نکل کئی تھی اس لیے ان پہمی مدقد ف لگ گئی اس کے بعداگر کوئی حمانؓ کو برا کہتا تو سلطنت اخلاق کی ملکہ حضرت عائشہؓ بہت ناراض : وتیں ادر فریا تیں 'تم اس شخص کو برا کہتے ہو جورسول اللہ مالیج کے متعلق یہ ٹیم کہتا ہے۔

فَإِنَّ اَبْنِي وَ وَلِلْمُ وَعِرُضِيُ لِعِرُضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمُ وَ قَاءُ

"ميرى اورميرے آباؤا مدادى آبروقحد طائيل كى آبرد پر قربان بـ" ـ (بخارى)

(صحيح بحارى كتاب المغازى باب حديث الافك حديث ١٩١٨ صحيح مسلم كتاب التوبة باب في حديث

الافك و قبول توبة القاذف حديث ٢٧٤٠)

ای طرح مسطح بن اٹا یہ بھی منافقوں کے پراپیگیڈا سے متاثر ہوکر حضرت عائشہ کی شان میں نازیبا بات کہہ بیٹھے تھے۔اور پھرای
دروں سے پاک ہوگئے۔ بیسطح غریب اور مفلس آدی تھے اور حضرت ابو بکر صدیق بڑا تھا۔ حضرت ابو بکر میشہ ان کی
مالی امداد کرتے رہتے تھے۔ واقعدا فک کے بعد حضرت ابو بکر کہنے گئے۔ سطح نے افک میں حصد لے کرہمیں بہت ایڈ ادی ہے اس لیے
میں اللہ کی شیم اس کوایک پائی تک ندووں گا۔اس پر آیت ذیل نازل ہوئی۔

(صحيح بخارى كتاب المغازى باب حديث الافك حديث ١٣١٣ صحيح مسلم كتاب النوبة باب في =

## حيل رياض الاخلاق المنطق المنطقة المنطق

## الله كےسوا كوئي غيب دان نہيں

واقعدا فک کے اسباق میں سے ایک بڑاسبق یہ بھی ملا کہ رسول اللہ علی غیب نہیں جانے تھے۔اگر جانے تھے۔اگر جانے تھے۔تو پچاس دنوں تک حضرت عائشہؓ کے معاملہ میں رنج وغم 'اور سوچ بچار میں مبتلا ندر ہے' حضرت نینبؓ اور بریہؓ وغیرہ سے حالات کی تفتیش نہ کرتے۔اور نہ ہی تمام اہل مدیندا ندوہ وغم 'اور پریشانی سے پاٹوں میں پستے۔اور حضرت عائشہؓ کے والدین سے اور تمام رشتہ داروں کے زخم اضطراب پر'مرورایام بھی نمک پاشی کرتا۔ بچ فرمایا اللہ تعالی نے:۔

﴿ لا يَعْلَمُ مَنُ فِي السَّمُواتِ وَالْارُضِ الَّغَيْبَ إِلَّا اللَّه ﴾ سورة النمل: ٦٥)

''تمام زمین اورآ سان والول میں ہے سوائے اللہ کے کوئی غیب نہیں جانتا''۔

جب الله تعالی فرماتا ہے۔ کہ الله کے سواکوئی غیب نہیں جانتا۔ تو جو شخص یہ کہے۔ کہ رسول الله منظیم غیب جانتا تھے۔ تو وہ قرآن کی تکذیب کرتا ہے۔ اور واقعات کو جھٹلاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں۔ کہ الله تعالی نے بے شارغیب کی خبریں رسول الله منظیم کو (وین اور ونیاوی مصالح کی بناء پر ) بتا کمیں۔ اور حضور منظیم کے انہیں بیان فرمایا۔ اس بیان فرمانے کوغیب کا جانیا نہیں کہتے۔

یہودی بڑے شرارتی تھے۔ رسول اللہ طاقی سے امتحاناً با تیں پوچھتے رہتے تھے۔ یا دوسروں سے پچھواتے تھے۔ایک دفعہ امتحان کے طور پر آپ سے اصحاب کہف کا حال پوچھا گیا۔حضور طاقی نے فرمایا ۔۔۔۔کل بتاؤں گا۔

حديث الافك و قبول توبة القازف حديث ١٤٤٥- بيآ بات مورة النورآ يت تمبر٢٢ بـــــ

وَلَا يَاتُلُ أُولُو الْفَصُلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُواْ أُولِى الْقُرُبَى وَالْمَسَكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلُ اللَّهِ
وَلَيْعَفُواْ وَلَيْصَفَحُواْ اللَّهُ تُحِبُّونَ أَنْ يَعْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ عَلَيْ (ب ١٨. النور)
"تم يس سے جولوگ بزرگ اور دسعت والے بي (يعنى ابو بكر فيره) أنبيس اس بات پرتتم نبيس كمانى جائے كدوه
(آئنده) رشته دارول اور سكينول اور الله كي راه كے مها جرول سے احسان وسلوك نذكري گے أنبيس معافى اور درگذر سے
کام لينا جائے۔ (مسلمانو!) كياتم نبيس جائے كه الله تمعار ب تعمور معاف كرے اور (واقعى ) الله بخشے والا مهر بان
کام اينا جائے۔ (مسلمانو!) كياتم نبيس جائے كه الله تمعار ب تعمور معاف كرے اور (واقعى ) الله بخشے والا مهر بان

جب بیآیت نازل ہوئی تو حفرت صدیق اکبر فے سرتنگیم خم کردیا اور کہا ....اللہ کا تم میری دلی آرزو ہے کہ خدامیر بے قصور معاف کر دے .... طبرانی میں ہے کہ چر حفزت ابو بکر مدیق نے اس آیت کے نزول کے بعد منطح کو پہلے سے دوگناہ دینا شروع کر دیا۔ (صادق)

المعجم الكبير للطبراني ١٢٩/٢٣ حديث ١٦٣ مجمع الزوائد كتاب المناقب باب حديث الافك ١٢٨/٩عدر حديث الافك ١٢٥٨٩م حديث على الم ١٢٥٨ حديث ١٥٣٠٠ على ميني بين المرافي في المرافي في روايت كيا بهاس مين اساعيل بن يكي بن عبيدالله التيمي كذاب تعار



لیکن وجی نه آئی کِل گزرگیا۔اور پھر کی دن گزر گئے ۔ آخروجی آئی:۔ میں میں میں میں میں میں میں میں میں ایک انٹیاں میں انٹیاں کا میں میں میں میں میں میں میں میں میں انٹیاں میں می

﴿ وَلَا تَقُولُنَّ لِشَائُ ءِ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا إِلَّا أَنُ يَّشَاءَ اللَّهُ ﴾

(سورة الكهف: ٢٣.٢٣)

"اوركسى چيز معلق مت كهيں كەميں كل كروں گا۔ مگر (يوں كہيں كه) خداجا ہے تو۔"

''اورسی چیز کے علق مت جیس کہ بیل کروں کے حواب میں فر مایا کیل بناؤں گا۔اس خیال سے کہ وقی غور کریں کہ رسول اللہ مناہی نے کا فروں کے سوال کے جواب میں فر مایا کیل بناؤں گا۔اس خیال سے کہ وقی آئی ، ایک میں موقی نہ آئی۔ کافر چہ سیکو ئیاں کرنے گے اور آپ کی نبوت پر حرف لانے گئے۔ بالآ خروتی آئی مارا قصہ اصحاب کہف کا بیان ہوا اور ساتھ ہی حضور "کوتا کید آئی کہ آئندہ انشاء اللہ کے بغیر کوئی قول واقر ار نہ کیا کریں اس سے دو با تیں ثابت ہوئیں: ایک ہے کہ حضوت انور شائی ہی غیب نہیں جانے تھے ور نہ ان کے سوال پر فورا اصحاب کہف کا حال بنا دیتے۔ دوسری بات ہے کہ حضور واقعی اللہ کے پغیبر تھے کہ اصحاب کہف کا قصہ جب تک وقی اصحاب کہف کا حال بنا دیتے۔ دوسری بات ہے کہ حضور طائی ہی کواصحاب کہف کا حال معلوم نہیں۔ سے معلوم نہ ہوا۔ بنا نہ سے اور کا فراس بات کوخوب جانے تھے۔ کہ حضور طائی ہی کواصحاب کہف کا حال معلوم نہیں۔ جسی تو انہوں نے آپ سے یو چھا تھا۔ کہ آپ بنا نہیں گے۔ اور پھر آپ کی کرکری ہوگی ۔ لیکن (وعدہ کا دن گزر جسی تو انہوں نے آپ نے نہ زریعہ دو کی اصحاب کہف کا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان فرما دیا۔ تو آفاب نبوت کی ضیاء باری سے ان کی آئیس ورمعاندین اپنا سامنہ لے کررہ گئے۔

یہ بھی رحمت عالم مُنَافِیَاً سے پوچھا گیا۔ کہ حضرت یعقوب علیہ تو ملک شام میں رہتے تھے۔ان کی اولا دمصر میں کیونکر آ گئی'اس کے جواب میں بھی اللہ نے سورہ پوسف نازل فر مائی'اور حضرت انور مُنافِیاً کے علم غیب کی نفی اور نبوت کا اثبات ان الفاظ میں کیا:۔

﴿ نَحُنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ آخُسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَلَاا الْقُرَانَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِيْنَ ۞ (سورة اليوسف: ٣)

'' ہم تہاری طرف وحی کے ذریعہ یہ (سورت) قرآن (کی) بھیج کرتم کوایک اچھاقصہ سناتے ہیں۔اور '' ہم تہاری طرف وحی کے ذریعہ یہ (سورت) قرآن (کی) بھیج کرتم کوایک اچھاقصہ سناتے ہیں۔اور

تم اس (وی کے نازل ہونے ) سے پہلے (قصہ یوسف سے ) بے خبر تھے۔'' حضو یا نور مَنْ اللّٰیٰ کو اللّٰہ کہ رہا ہے۔ کہ آپ سورہ کوسف کے نازل ہونے سے پہلے قصہ یوسف سے ہے (۱)

) وفر بوالمتفق حضور انور طقیم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وفد کے سردار حضرت عاصم بن لقیط نے رسول الله طقیم سے پوچھا۔ مَا عِنْدَک مِنْ عِلْم الْغَیْب حضور کیا آپ غیب جانے ہیں؟ آپ نے فرمالَعَمْرُ اللّٰهِ اِعْلَمُ اَنَّی اَبْتَغِی السَّقَطَةَ ابدیت خداوندی کو تم اِ جُصے تو گری پڑی چیز بھی ڈھونڈنی پڑتی ہے۔ (زاوالمعاد) اَللّٰهُمُ صَلَّ عَلَیٰ مُحَمَّدِ وَعَلَیٰ الِ مُحَمَّدِ وَبَادِکَ وَسَلَّم (صادق)

# دياض الاخلاق المحالي العالم الاخلاق المحالي العالم العالم

خبرتھے۔ بے خبر ہوناعلم غیب کی نفی پر دلالت کرتا ہے۔ اور جب آپ غیب نہیں جانتے تھے۔ تو پھر قصہ یوسف کی تفصیل آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ حضور سکھ گھڑا تفصیل آپ کو کیسے معلوم ہو کی؟ بذر بعدوجی! تو جس پر وحی اُتر ہے۔ وہ کون ہوتا ہے؟ پینمبر! معلوم ہوا کہ حضور سکھ گھڑا اکرم اللہ کے برحق پینمبر تھے۔ اورغیب نہ جانتے تھے۔

حضرت مریم عظام جب چھوٹی پی تھیں۔ تو ان کی کفالت کے متعلق جھڑا پڑ گیا کہ انہیں کون پالے۔ دو د مانِ طاہر کی اس طالعمند پی کی پرویش کے لئے ہرکوئی ہے تا بنظر آتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس نزاع کو یوں ختم کیا۔ کہ سب امید داروں کو تھم دیا۔ کہ دوہ تو رات لکھنے والے تلموں کو بہتے پانی میں ڈال دیں۔ جب سب نے اپنے الم پانی میں ڈال دیں۔ جب سب نے اپنے اللم پانی میں ڈالے تو سب کے تلم پانی کے بہاؤ پر بہنے لگے۔ لیکن حضرت زکریا کا تعلم اُلٹا بہ لکا۔ اس پر حضرت مریم ان کی مفالت میں دے دی گئیں۔ اب ہزاروں سال پرانے واقعہ کواللہ نے قرآن میں بیان کر بے فرمایا۔

﴿ ذَٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اللَّهِ ﴾ (سورة آل عمران : ٣٣)

'' پیدهفرت ذکریااورمریم کی با تیس غیب کی خبریں ہیں۔جو بذریعہ وحی (اےمحمد مثلیقیم) ہم تم کو پہنچاتے ہیں۔''

﴿ وَمَا كُنُتَ لَدَيْهِمُ إِذَ يُلْقُونَ اَقَلَامَهُمُ آيُّهُمُ يَكُفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنُتَ لَدَيْهِمُ إِذُ يَخْتَصِمُونَ ﴾ (سورة آل عمران : ٣٣)

''اورتوان کے پاس موجود ندتھا۔ جب وہ لوگ اپنے قلم (نہر میں) ڈال رہے تھے۔ کہ کون (قلم اُلٹا بہنے کی نشانی پر) مریم کاسر پرست ہے۔ اور ندتم ان کے پاس اس وقت موجود تھے۔ جب کہ (بیت المقدس کے سردار) آپس میں جھگڑر ہے تھے۔''(آلعمران)

ناظرین کرام! اِس آیت ہے بھی حضورا کرم ملاقیم کا گھڑا کے علم غیب کے اِنتفااور رسالت کے اثبات کی دلیل ملتی ہے۔اللہ نے صاف کہا ہے کہ بیغیب کی خبریں بذریعہ وہی ہمتم کو پہنچاتے ہیں۔ان لوگوں کے جھکڑنے 'اور قلموں کو پانی میں بہانے کے وقت تو دہاں موجود نہیں تھا۔ جس کا صاف صاف مطلب یہ ہے۔ کہ تو غیب دان نہیں۔

كتاب الايمان والنذور باب في يمين النبي تَلَقِيمُ ما كانت حديث ٣٢٦٦\_كتاب السنة ابن ابي عاصم ٥٢٣\_٥٣٦ كتاب التوحيد ابن خزيمه صفحه ١١٥٠\_١٩٠

المعصم الكبير للطبراني ٢١١٦/١٦ حديث ٢٥٥/ مستدرك حاكم كتاب اموال ٢٠٥/ ٢٠٠ حديث ٢١٥ ٨طيع جديد طبع قد يم ١٠٥/ ١٥ حديث ٢١٥ ٨طيع جديد طبع قد يم ١١ ١٥ حافظ ابن قيم بينية لكهة بين - بيحديث بري جليل باس كاظلمت وجلالت اورشان وثوكت اس كاعلان كرتى بك يه يمكن و نه نوت سه صاورشده ب مشهور محدث ابوعبدالله بن منده في كهاب كدكن (محدث ) في بحى اس مديث كا انكارتين كيااور نه سندهن كلام كيا ب- بلك أنهول في المورية بوروايت كيا به اوراس مديث كا انكار مرف وبي كرتا ب جو بحكر الأسلم على المناسبة عن كرتا ب جو بحكر الأسلم كيا ب الماسبة عن المعام على المعام على المعام على الموروايت كياب وسنت كانخالف ب محقق المعرم على معام المورواية المناسبة الله المورواية كياب وسنت كانتال المورواية بين بلي المعام على المناسبة المناسبة المورواية المورواية بين بلي المناسبة المورواية المورواية



جو ہزاروں سال قبل کی سرگذشت جانتا ہو۔ بلکہ تو میراسچارسول ہے۔ جو بذریعہ وحی ماضی اور ستقبل کی خبریں لوگوں کو

ایسے واقعات قرآن اور حدیث میں بکٹر ت موجود ہیں۔جن سے پتہ چلتا ہے۔ کہ جناب خاتم النہیین 'رحمت للعالمین شفیع المدنبین پنیمبر آخر الزمان رسول دوران بادی بحروبر پیشوائے اسود واحمر حضرت محمد مُلَّقِظُ بغیروحی (۱) کے امورغیبیہ پرمطلع ہوتے تھے پس ہرمسلمان کا بیرایمان ہونا چاہئے۔ کہ غیب سوائے پروردگار کے کوئی نہیں جانتا۔ ایک مردِمومن نے کیااحیھا کہا ہے۔

> غیبی سس نمی داند بجو بروردگار ہر کہ گوید من بدائم تو ازو باور مدار معطفیٰ برگز نہ گفتے تانہ گفتے جرئیل جرئيلش بم نه گفتے تانه گفتے كردگار

# رسول الله مَا الله م حنفي ندهب كافتوي

برا درانِ احناف کے نز دیک جومرتبہ کتاب ف**قہ اکبر کا ہے و ومخ**اج بیان نہیں ہے۔ بیہ کتاب عقا کدے متعلق ہے۔اور ظاہر ہے کہ عقائد پر ہی ایمان اور مسلمانی کا دار و مدار ہے۔شرح فقد اکبر میں رسول الله منافیق کوغیب دان مانے كاعقيد ور كھنے والے كى تكفير آئى ہے۔ اصل الفاظ ملاحظہ وں -

((صَرَّحَ عُلَمَاءُ نَا بِالتَّكْفِيْرِ بِإِنْجَتِقَادِ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُلُمُ الْغَيْبَ)) (شرح فقه

حنفی ند ہب کی ایک اور نہایت معتبر کتاب بحرالرائق کافتوی ملاحظہ ہو۔

((وَيَكُفُرُ بِاعْتِقَادِ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُلَمُ الْغَيْبَ) (بحرالرائق)

· ' و وخص كا فر بوجا تا ہے۔ جو ریمقید ور كھ كرسول الله ماليّ الله عليہ جانتے تھے۔''

(1) اس سے بڑھ کرانند کے ساتھ اور گہر اتعلق کیا ہوسکتا ہے؟ کہ بذریعہ وجی اللہ نے آپ کو بے ثار خبریں بتا کی آپ کی شان کی فلک العلائي اورمرج كي كبكشال كيري اس \_ آ مح كيا ي؟ كه وَمَا يَنْعِلَى عَنِ الْهُوى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحَى يُوْحَى (سودة النجم : ٣٠٣) ك إرشاد بارى تعالى في آب كى زبان كي بر برافظ (حديث) كووى كا مرتبه عطا فرمايا بـــان حالات على بم صدق دل سے شہادت دیے ہیں کہ 'بعداز خدابزرگ تولی۔' بنی آ دم میں آپ بی کی ذات پاک ہے۔ (محم صادق)

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



## غيبت غيرمحرمه

غیبت گناہ ہے۔حرام ہے اور مانع بہشت ہے۔اس سے پہلے آپ چغلی کی ندمت اور برائی میں بہت ی حدیثیں پڑھ چکے ہیں۔خن چینی کی خوفناک بدیوں' نحوستوں اور نقصانوں کا ذکر بھولےنہیں۔ بیٹک غیبت بردی زبون ہے۔اوراس سے ہرحال میں عذرواجب ہے۔

غیبت غیرمحرمه کاعنوان دیکھ کرآپ سوچیں گئ کہ غیبت تو حرام ہے۔ بیغیبت غیرمحرمہ کیسی ہے۔ یعنی کوئی الیی غیبت بھی ہے۔ جوحرام نہ ہوبلکہ جائز' اوراس کے کرنے کی اِ جازت ہو۔ بتی ہاں!ایک غیبت الی بھی ضرور ہے جوحرام نہیں ہے۔اوراس کے کرنے کی شرعانہ صرف اِجازت ہی ہے۔ بلکہ ضرورت بھی ہے۔ جب آپ ایک قتم کی تخن چینی کے جواز کا حال معلوم کریں گے۔تو بے ساختہ پکار اُٹھیں گے کہ اِسلام واقعی عالمگیر مذہب ہے۔اس میں کوئی خامی نہیں ہے۔اس نے تمام ضرورتوں کو پورا کیا ہے۔اورکسی مسئلہ کوتشنہ تھیل نہیں چپورڑا یفیبت محرمہ کے متعلق قرآن كہتاہے۔

وَلَا يُغْتَبُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ﴿ أَيُحِبُ اَحَدُكُمُ اَنْ يَاكُلَ لَحُمَ اَحِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهُتُمُوُّهُ (الحجرات: ١٢)

''اورکوئی تم میں سے دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ جا ہتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے (ہرگزنہ جا ہوگے بلکہ )تم ضروراسے ناپبند کروگے۔''

اس آیت میں غیبت کی ممانعت اور برائی بیان کی گئی ہے بلکہ مسلمان کی غیبت کرنے کو مردہ بھائی کا گوشت کمانا قرار دیا گیا ہے۔اب مندرجہ ذیل آیت ملاحظ فر ہائیں۔

لَا يُجِبُّ اللَّهُ الْجَهُرَ بِالسُّوُءِ مِنَ الْقَوُلِ إِلَّا مَنُ ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيْعًا عَلِيُمًا <sup>ط</sup> (سورة النساء: ۱۳۸)

"الله پسندنہیں کرتاکسی کی بری بات کو پکار کر کہنا ۔ کسی کے عیب کو ظاہر کرنا ۔ مگر وہ خص جس برکسی نے ظلم کیا ہو۔اوراللد تعالیٰ ( سب کی ہاتوں کو سننے والا اورسب کی نیتوں کو جاننے والا ہے۔''

## غیبت کے جواز کی صورتیں

اس آیت میں مظلوم کو اجازت دی گئی ہے۔ کہ ظالم کے مظالم بیان کرئے اور ظاہرے کہ مظالم بھی بدیاں اور برائیاں ہی ہوتی ہیں۔ مختلف تتم سے عیب اور گناہ ہی ہوتے ہیں۔ پس طالم کی غیبت رواہوئی۔مظلوم اس سے عیبوں' عناہوں بدیوں اور برائیوں کواگر جا ہے۔ تو لوگوں سے کہ سکتا ہے تا کہ لوگ اس کی حمایت پر کمر بستہ ہوں اور خلا لم کو ظلم کرنے سے بازر کھ عیس۔ نیز عام لوگوں کو بھی پہتہ چل جائے 'کہ فلاں خف ظالم ہے۔اس نے زید کے رویے مار کے ہیں۔ برکی امانت بضم کر گیا ہے۔ محود کو مشتر کہ تجارت میں جل دے گیا ہے۔ ظلم کا مفہوم اور اطلاق بڑا وسیع ہے۔ وَضَعُ النَّیْ فِی غَیْرِ مَحَلَّه ظلم کی تعریف ہے۔ اس کا مطلب سے ہے کہ کسی چیز کواس کے کل سے ہٹا کر رکھنا۔''اس تعریف کی روسے ہروہ کام' وہ سلوک' وہ برتاؤ' وہ معاملہ وہ روسیہ تمرنی' معیشی' معاشرتی' اخلاقی اور فدہبی زندگی کے دائرہ میں جو قرآن اور صدیث کے خلاف ہو۔ یقینا ظلم ہے اور اس ظلم کو ظالم کا نام لے کر بلا مبالغہ بیان کرنے کی قرآن کی طرف سے رخصت ہے۔ تاکہ ایسے ظالم سے دوسر لوگ جی سیس۔ اور مختاطر ہیں۔ یہ غیبت کرنے کا الم کی غیبت جرام نہیں ہے۔ کہ اس غیبت سے مقصود ابنا بچاؤ' اور دوسروں کی خیرخوابی ہے۔

جس غیبت میں دینی مصلحتی 'بھلائیاں' اور مسلمانوں کی خیرخواہیاں مضم ہوں۔ وہ غیبت نہ صرف روا ہے۔

بلکہ ضروری ہے۔ اساءالر جال ایک مستقل فن ہے۔ اس میں حدیث کے راویوں پر جرح قدح کی گئی ہے۔ ان کے

جوئے حیات کے آبرواں کو تقید کی صافی میں چھان کر رکھ دیا گیا ہے۔ اور حق بدہے۔ کہ راویوں کے عیب بیان

کرنا واقعی ثواب ہے۔ ثواب اس طرح ہے کہ ائمہ جرح وتعدیل نے جس راوی کے متعلق بیٹروت بم پہنچا دیا۔ کہ وہ

جھوٹ بولا کرتا تھا۔ یا خائن تھا یا دادو سند اور لین دین کا کھر انہ تھا۔ تو بھر لا محالہ اس کی روایت نہ لی جائے گی۔ تو راوی

کان عیبوں کو بیان کر نے سے دین کو بیفا کہ ہو بینچا۔ کہ وہ ایک جھوٹے کی روایت سے محفوظ ہوگیا۔ گواہ کے غیر معتبر

کان عیبوں کو بیان کر نے سے دین کو بیفا کہ ہو بینچا۔ کہ وہ ایک جھوٹے کی روایت سے محفوظ ہوگیا۔ گواہ کے غیر معتبر

کری تھیدی ہے۔ کہ ان کی زندگی کے حالات بلا کم وکاست دُنیا کے سامنے آگے ہیں۔ مولا ناحالی فر ماتے ہیں۔

کری تقید کی ہے۔ کہ ان کی زندگی کے حالات بلا کم وکاست دُنیا کے سامنے آگے ہیں۔ مولا ناحالی فر ماتے ہیں۔

کیا خاش راوی میں جو عیب پایا مناقب کو جھانا مثالب کو تایا

مضائے میں جو قبح نکلا جتایا انکمہ میں جو داغ دیکھا بتایا

طلسم ورع ہر مقدس کا توڑا نہ ملا کو چھوڑا' نہ صوفی کو چھوڑا نمین تک کےمناقب چھانے گئے'مشائخ کے قبحوں'اورائمہ کے داغوں کومنظرعام پرلا ہ

پس جبسلف صالحین تک کے مناقب جھانے گئے مشائخ کے قبعوں اور ائمہ کے داغوں کو منظر عام پر لا یا گیا۔ ہر پر ہیزگار کی پر ہیزگاری کاطلسم توڑنا دین کی خدمت بھی گئی۔ اور ہر ملائصوفی 'شخ ' درویش قاضی مفتیٰ مدی کے نفلہ حیات کو بجایا۔ اور پر کھا گیا۔ تو اس سے لازم آیا کہ ہم بھی مولو یوں 'پیروں' گدی نشینوں' واعظوں' خطیبوں' مفتیوں' درویشوں' صوفیوں' ہادیوں' مرشدوں کی زندگی کا جائزہ لیس۔ ان کے تقدس کے عبادھو کیں۔ اور پھران میں سے جوکوئی فی الواقع نیک صالح منظوں' مثق طل لے خور' اخلاق کا مجسمہ' کتاب وسنت کی شمع کا پروانہ ثابت ہو۔ ضرور ضرور اس کی صحبت کی اکسیر سے مس عیب کوسونا بنا کمیں۔ اس کی خاک یا کے کی الجواہر کو آئھوں میں لگا کئیں۔ اس کی خاک یا کے کی الجواہر کو آئھوں میں لگا کئیں۔ اس کے ظل حیات کوسا بیدہا پر ججے دیں۔ اور ادب واحز ام میں کوئی کسراٹھانہ رکھیں۔ اتنی چھان بین کی ضرورت اس لئے

رياض الاخلاق المنظلة ا

پڑی۔ کہ بیلوگ شریعت محمد بیلی صاحبہا الصلو ۃ والسلام کے وارث ہیں۔ اگران کے اعمال صالح اور درست ہیں۔ تو ہیئک یہ جائز وارث ہیں۔ اور بہ عت کی تعلیم ہیں۔ شرک اور بدعت کی تعلیم میں۔ شرک اور بدعت کی تعلیم ویتے ' غلط مسائل ہتا ہے' وین فروثی کرتے' جھوٹ ہو لیے' دھو کہ دیتے ' اور اخلاقی امراض کا شکار ہیں۔ تو پھر یہ ہرگز رسول اللہ مالی ہی مند پاک کے لائق نہیں ہیں۔ اس صورت میں بیر دین پرظلم کرنے والے ہیں' اور مسلمانوں کو اس ظلم کے خلاف احتجاج کرنے کا تھم ہے' اگر ایسے موقع پر خاموثی اختیار کی جائے۔ تو دین رسوا' اور مسلمان گمراہ ہو جا کیں ایسے علاء ومشائح کی غربی قزاقیوں' تاریک خلوتوں اور دجل و فریب کے ہمرنگ زمیں جالوں کی حقیقت کو منظر عام (۱) پرلا نادینی مصلحت کا اقتضاء ہے۔

علامة علامة علامة الدين ابن كثرٌ قرآن مجيدى متذكره صدرآيت .... وَلَا يَغُتَبُ بَعُضُكُمُ بَعُضَ ط كَآهُير مِن ارشاد فرمات بين ـ

((وَالَّغِيْبَةُ مُحَرَّمَةٌ بِالْإِجْمَاعِ وَلَا يُسْتَثَنَى مِنُ ذَلِكَ اِلَّا مَارَحَجَتُ مَصُلِحَتُه كَمَا في الْجَرُحِ وَالتَّعُدِيُل وَالنَّصِيْحَةِ))(٢)

''غیبت کے حرام ہونے پر اجماع ہے۔ مگر جہاں (دینی) مصلحت مقتضی ہو (وہاں ضروری ہے) جیسے مدیث کے رادیوں پر جرح وتعدیل ہے۔ اور جہاں عام سلمانوں کی خیرخواہی مطلوب ہو۔''

اب ہم مصلحت کے تقاضوں مسلمانوں کے فائدوں اور انکی خیرخواہی کے لئے (خاص ضرورت کے وقت) غیبت کی رخصت سنت سے بیان کرتے ہیں۔رسول اللہ مُلَّاتِمٌ کی خدمت میں ایک عورت فاطمہ بنت قیس ؓ حاضر ہوتی ہے اور عرض کرتی ہے۔حضور مُلِّیمٌ معاویہؓ اور ابوجہمؓ نے مجھ سے نکاح کرنے کے لئے پیغام بھیجا ہے۔ (مجھے مشورہ دیجئے کہ دونوں میں سے کس کے ساتھ از دواجی تعلق قائم کردں؟)

حضورانور مَلَّاتِيمٌ نِفرمايا:

((اَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعُلُوكٌ وَ آمَّا اَبُو الْجَهُمِ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنُ عَاتِقِه)) (مسلم) (٣)

'' (فاطمين)!معاوية ومفلس بزرآ دي ب\_اورابوجم بهت مارنے پيننے والا ہے۔''

حضورا کرم مُلَاقِدًا نے معاویہ اور ابوجہم کے عیبوں کو فاطمہ بنت قیس کی بہی خواہی کی خاطر ظاہر کر دیا۔ تا کہ وہ دونوں کی عادات سے واقف ہوکر اپنے مستقبل پرغور کرلے اگر رحمتِ عالم مَلَّاقِیْرُ دونوں میں سے ایک کے نقر و فاقہ'

- (۱) صرف اس نیت سے بلامبالغه منظر عام پرلائیں۔ که سلمان ان حفرات سے بجیس ۔ اگر نفسانی خواہشوں کی بنا پر ایسا کریں گے تو نیکی برباد گناه لازم آئے گا۔اورا گر کسی عالم یا بزرگ پر مبتان لگائیں گے تو سید ھے جہنم میں جائیں گے۔ (صادق)
  - (٢) تفيرابن كثير (اردو) ١٨٢/٥١ طبي جديد مع تخ ي طبع كمتبدقد وسيدلا مور
  - (٣) صحيح مسلم كتاب الطلاق باب المطلقة البائن لانفقة لها حديث ١٣٨٠.

ریاض الاخلاق اور دوم ہے کی تختی طبع کو ظامین کر تر تو فاطرین ہیں ہے کہا کہ کے دلا نکا جمع سرتر کرن گ

اور دوسرے کی تخی طبع کو ظاہر نہ کرتے۔ تو فاطمہ بنت قیس دونوں میں ہے کسی ایک کے حبالہ نکاح میں آ کر زندگی ایک ایک کے حبالہ نکاح میں آ کر زندگی اجیرن بنالیتیں۔ اس ہے معلوم ہوا کہ جس غیبت ہے مسلمان کو فائدہ پنچے اور وہ نقصان اور ضرر سے نی جائیں وہ غیبت رواہے اور بعض حالات میں تو غیبت واجب ہوجاتی ہے مثلاً کسی محف کے آل کی سازش یا کسی کو زہر دینے یا چوری یا ڈاکہ رہزنی اور اغواوغیرہ کا (قبل از وقت) علم ہوجائے تو مسلمانوں کی جان مال اور آبر وکو بچانے کے لئے انہیں ایسی خطرناک صورتوں سے فور آ آگاہ کرنا چاہئے۔ پس بی آگاہ کرنا ہی غیبت ہے۔ اور اس غیبت کی ضرورت اور اہمیت کو آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔

اگر کوئی فاسن فاجز شریر فسادی اور خطرناک انسان ہو۔ تو اس کی برائی سے بہ تقاضائے مصلحت لوگوں کو آگاہ کردینا غیبت محرمہ میں داخل نہیں ہے۔

صیح بخاری اور سیح مسلم میں حضرت عا کشڑ ہے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ مکا کیا گئی کی خدمت میں آنے کی اِ جازت جاہی۔

حضوراكرم مَثَاثِيمٌ نِے فرمایا۔

((إِثُذَنُوا لَه بِئُسَ أَخُوا الْعَشِيْرَةِ))

 $(r)^{(r)}$   $\rightarrow (r)^{(r)}$   $\rightarrow (r)^{(r)}$   $\rightarrow (r)^{(r)}$   $\rightarrow (r)^{(r)}$ 

رسول الله طَالِقُوْا کے پاس بینضاور آنے جانے والے بڑے نیک بڑے صالح 'نہایت معتبر اورشریف إنسان مستجھے جاتے تھے۔ جس مخص کوآپ نے سے جھے جاتے تھے۔ جس مخص کوآپ نے اپنی مجلس اور محبت کا فیض پانے والوں کی مجلس اور محبت میں آنے کی اِ جازت بخشی وہ چونکہ آپ کے دوستوں پاروں اور محبت کا فیض پانے والوں کی م

- (۱) میخف عینید بن حصن تھا' پی تو م کارکیس کین نہایت بدطلق اور بڑا سنگ دِل اِنسان تھا حضرت انور سکھٹا کی زندگی ہیں ہمی دِین اور ایمان کی ترابیاں اور بریادیاں اسے ظہور پذیر ہوکیں رحمت دوعالم شکھٹا کی وفات کے بعد وہ مرتد ہوگیا۔ پھر حضرت ابو بکر صد این کے باس قیدی بن کر آیا۔ اور پھر ہے مسلمان ہو کر مرا۔ رسول اللہ شکھٹا نے جواس کو پرا کہا۔ تو صرف اس لئے کہ لوگ اس کی جان بہچان کرلیس۔ اور اس کے دھوکہ اور فریب میں آ کر وین یاؤیا کا نقصان ندا تھا کیں اللہ تعالی حضور پاک ماجھٹا پر ہے شار رحمتیں تازل بہچان کرلیس۔ اور اس کے دھوکہ اور فریب میں آ کر وین یاؤیا کا نقصان ندا تھا کیں اللہ تعالی حضور پاک ماجھٹا پر ہے شار رحمتیں تازل فرمائے آ پ نے امت کی بہتری بہودی کا کوئی پہلواور کوئی گوشتر تھنہ تھیل نہیں چھوڑا' زندگی کے ہر ہر شعبہ میں رسالت کی شعیس روثن ہیں۔ (صادق)
- (۲) امام ابن جر اس صدیث کی شرح می تریکرت میں علیٰ کُلُ مَنِ اطْلَعَ عَلیٰ حَالِ شَخْصِ نَصِیْحَتُه (منح الباری) بر مخص کے لئے مغروری ہے کہ اگروہ کی شخص کی برائی سے واقف ہے اور خوف ہو کہ کوئی فخص اس کی ظاہری ور تکی اور آرائنگی پر فریفتہ ہو کراس کے فریب میں نہ آ جائے تو خیر خواجی کی نیت سے اسے آگاہ کرئے ایسا کر تاحرام فیبت میں وافل نہیں۔ (فتح الباری)
- (۳) صحیح بحاری کتاب الادب باب ما یجوز من اغتیاب اهل الفساد والریب حدیث ۱۰۵۳ صحیح مسلم کتاب
   البر والصلة باب مداراة من یتقی فحشه حدیث ۲۵۹۱

دياض الاخلاق المنظلة الما المنظلة المناسبة المنا

نکیوں خویوں اور حسنِ اخلاق سے عاری تھا۔ بلکہ اس کی زندگی کا سنسان مفاسد کے فار مغیلاں سے ہنوز پٹا پڑا تھا۔

اس کے حضور ملا تھ آج نے اسے قوم کا بڑا برا آدی کہ کرعوام کو ہوشیار کردیا کہ میر سے حابہ گی طرح مجمد اخلاق سمجھ کرکوئی اس کے بھرے میں نہ آجائے۔ دین اور دُنیا کے کسی امر میں دھوکا نہ کھا جائے۔ گویا حضور انور کا تھ آجائے ۔ نیار پیروں کے مسلمانوں کو سبق دیا کہ وہ اپنے بھائیوں کی خرض اور انہیں شرسے بچانے کی نیت سے عیار پیروں دینار کی مولویوں برعتی واعظوں جابل صوفیوں۔ بگل بھت چروں دین فروشوں ایمان کے کیسہ بروں سالوی گذریوں کر کے خرقوں سیاہ کار قباد کن اعباد کی اخلاقی دیوالیوں۔ گندم نما جوفروشوں "حضرتوں" کذا ہوں فریوں برعبدوں۔ کہ ماپ تو لئے والوں اور خائنوں کی (اللہ کے خوف سے کا نپ کر بھی کی نشان (۱) وہی کر دیا فریوں کی سانے میں غیبت محرمہ کے مرتکب نہیں ہوں گے۔

طبرانی کبیر میں حضرت انور فرماتے ہیں:

((لَيَسَ لِفَاسِقٍ غِيبَةً)) (طبراني)<sup>(۲)</sup>

'' ( دینی مصلحتُوں ٔ ضرورتوں اور مسلمونوں کی خیرخواہی کی غرض ہے ) فاسق کی برائیاں بیان کرنی ) غیبت نہیں ہے۔''

مجمع الزوائد میں معاویہ بن جبد ہروایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ:

((خَطَبَهُمُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ حَتّٰى مَتْى تَنْزِعُونَ عَنُ ذِكْرِ الْفَاحِرِاهُتِكُوهُ حَتّٰى يَحُذُرَهُ النَّاسُ))(محمع الزوائد)<sup>(٣)</sup>

''رسول الله طَالِيَّا نِهُ الوَّول كوخطبده يا اور فرمايا كه آخر كهال تك اور كب تك تم بد كارلوگوں (اور سياه كار علاء ٔ مشارکخ' حكام' وزراء ٔ رؤسا) كى برائيوں كومنظر عام پر لانے سے زُكے رہو گے؟ ( ديني مصلحتوں اور عوام كى بہبودى كے لئے ) ان كے پردے جاك كردوتا كہلوگ اُن (كى سياه كاريوں) سے ہوشيار ہوكر

- (۱) سینی ایسے لوگوں کی پیچان کرانے میں صرف ایک آدھ بار بالحکمت اظہار ہی کانی ہے ندکد کم سے شام تک ہمیشہ خن چینی اور عیب گوئی کو وطیرہ ہی بنالیا وطیرہ ہی بنالیا بالے کے دیار کی بنالیا جائے۔ کہ ایسا کرنے سے فتندوفساد کھیلئے کا اندیشہ ہے اور ندہی شارع ملیاہ کا بی مقصد ہے۔ کہ فیب عمباح کو پیشہ بنالیا جائے۔ (میادق)
- (۲) السعجم الكبير للطبراني ۱۹۸/۱۹ حديث ۱۱ امجمع الزوائد و منبع الفوائد كتاب العلم باب في الكلام في الرواة المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد علام البائي بمنت المحمد المح
- (٣) مجمع الزوائد و منبع الفوائد كتاب العلم باب في الكلام في الرواة 199/احديث ٢٧٢ المعجم الكبير للطبراني الم 190 محديث ١٩٥/١٩ حديث ١٩٥/١٩ حديث ١٩٥/١٩ حديث ١٩٥/١٩ حديث ١٩٥/١٩ حديث ٩٨ علاماليا في منتهات الم عديث ٢٠٥٥ و الرويا بهد سلسلة الاحاديث الشعيفة ٥٢/٢ حديث ٩٨ عديث ٩٨ علاماليا في منتهات الم عديث ٢٠٥٤ و الرويا بهد سلسلة الاحاديث الشعيفة ٥٢/٢ حديث ٩٨ عديث ٩٨ عديث ١٩٥٠ و المراديات الشعيفة ١٩٠٢ و المراديث المناديث و المراديات المناديث و المراديات المنادية المنادية المنادية المنادية المنادية المنادية المنادية و المرادية و المرادة و المرادية و الم



اپنابچاؤ کرلیں۔'(مجمع الزوائد)

ملاحظہ: ۔یہ بات یا در ہے کہ کسی کے ذمہ کوئی بدی گھڑ کرلگا ناجہنم کے شعلوں کی لپیٹ میں آنا ہے۔اور جو بدیاں اور برائیاں فی الواقع کسی میں پائی جائیں۔وہ دواور دو چار کی طرح درست ثبوت اور دو پہر کے سورج کی مثل روثن تحقیق کے ساتھ وُنیا کے سامنے رکھ دو۔ جبکہ دینی اور قومی مصلحین اور عوام الناس کی فلاح و بہودان کے إظہار و بیان کا تقاضا کریں۔

"ان کے بردے جاک کردو"

اس فرمان نبوی میں بی حکمت پوشیدہ ہے۔ کہ جب مسلمان بدی کے پردوں کی جاکی کی تخویف سنیں گے تو پھر ہر پیراور مرید'امام' اور مقتدی' استاداور شاگر د' واعظ اور سامع' آتا اور نوکر' راعی اور رعایا' چھوٹا اور بڑا' عورت اور مرد' اور ہر کہ و مہ'بدکاری کے تصورے کا نپ اُٹھیں گے۔ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کے پردی پھاڑ دیئے جا کیں گے اور رسوائی ان کا منہ کالا کردے گی ۔ تو پھروہ لامحالہ اپنے دامن کو آلودہ گناہ نہ کریں گے۔ مبادا کوئی چاک کردے۔

مولا ناعبدالرطن صاحب مبارك بورى ايني مايديا ذكتاب تحفدالاحوذى مين فرمات بين -

((وَهَذَا كُلُّهُ إِذَا لَمُ يَكُنُ فِي النَّقُلِ مَصُلِحَةٌ شَرُعِيَّةٌ وَاِلَّا فَهِيَ مُسُتَحَبَّةٌ أَوُ وَاحِبَةً)) (تحفة الاحدذي،

''اور اِدھر کی بات اُدھ'اور اُدھر کی بات اِدھر پہنچانے (لیعنی غیبت کرنے) میں جو ندمت حدیث میں آئی ہے' وہ اس صورت میں ہے۔جبکہ پہنچانے میں کوئی شرع مصلحت ندہو۔اورا گرشرع مصلحت ہو۔ تو پھر حرام نہیں' کا مستری حالات کے ایس کے میں ہوئی ہے۔''

''اس طرح بادشاه حاکم نائب متولی کوان کے عملہ کی باتیں پہنچانی منع نہیں ہیں۔اور یہ کام غیبت محرمہ میں ، داخل نہیں۔''

اس تضری سے معلوم ہوا کہ تو م ملک إسلام اور مسلمانوں کی بہتری اور بہبودی کے لئے جاسوی اور خبر رسانی بھی جائز ہے خودحضور انور مظالم کے خندق کے دِن حضرت زبیر اللہ کوخبریں معلوم کرنے کیلئے بھیجا تھا۔ (۱) اور إمام طبری بھلانے نکھا ہے۔

((وَكَانَتُ تَكُونُ لِعُمَرَ الْعُيُونَ فِي كُلِّ حَيْشِ))

"اور حضرت عمر تلافیز نے اپنے تمام لشکروں میں (خبریں حاصل کرنے کے لئے) جاسوس چھوڑ رکھے

<u> تق</u>

(ı)

دياض الا ظلاق الله على الله ظلاق الله على الله ع

الحاصل دین شری توی ملی اور عام مسلمانوں کی بہتری بھلائی خیرخواہی اور بہبودی کے مواقع پر غیبت کے جواز میں کوئی کلام نہیں ہے۔

ہاں وہ غیبت جو کسی کو صرف بدنام اور رسوا کرنے کی خاطر ہو۔ شغل کے طور پرلوگوں کی بدیاں اور برائیاں بیان کی جائیں۔ مسلمانوں کے عیب بے مقصد بیان کر کے لڑائی جھائی کریں۔ مسلمانوں کے عیب بے مقصد بیان کر کے لڑائی جھاڑے کی بنیادر کھیں۔ ان کو صرف حقیر'اور ذلیل کرنے کے لئے تین چینی کریں۔ بے شک بیفیبت حرام' کبیرہ گناہ اور جہنم میں لے جانے والی ہے۔ الیی چغل خوری کے بھی نزدیک نہ چھنکیں' بلکہ جہاں تک ہوسکے۔ اسے روکنے کی کوشش کریں۔ غیبت حرام کے احکام تفصیل ہے آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر انہیں مطالعہ کریں۔ اور مسلمانوں کی بے مقصد یردہ دری'اور عیب گوئی کی یا واش کے تصور سے لرز جائیں۔

ظلم کی تاریکیاں خرابی زبیداد بیند جہاں چوبستان خرم زباد خزاں

(سعدی)

ظلم ضدعدل ہے۔ لغت میں ظلم کے معنی ہیں وَضُعُ النَّسَی فِی غَیْرِ مَحَلَّه ''کسی چیز کواس کے غیر کل میں رکھنا۔ اس کا تجاوز کرنا حدمحدود ہے۔' واقع ہونا ساتھ زیاوتی یا نقصان کے۔ بے جا' بے وقت' بے موقع' بے کل' کسی امر کا چیش آنا۔ اور بہی مفہوم شریعت میں کار فرما ہے۔ کے ظلم اس کام کو کہتے ہیں۔ جو کس شری اور وجہ شری سے تجاوز کرے' ظلم کے برعکس عدل کہتے ہیں۔ وَضُعُ الشَّینَی فِی مَحَلِّه ''چیز کواس کے کل اور ٹھکانے پر رکھنا۔'' اس کاواقع ہونا بغیرزیا و آئی یا نقصان کے۔

ہر چیزا پے اصل کی اور مقام پر پہنچ کر درست 'مفید'اور کار آ مد ہوتی ہے۔اور بے ٹھکا نا ہو کر نقصان دہ بن جاتی ہے۔گھڑی کی حالت پر بی غور سیجے کہ اگر اس کے تمام پرزے اپنے اپنے کی پر ہوں گے تو مشیزی چلے گی۔اور گھڑی سیجے وقت دے گی۔لین وہی پرزے اگر بے کل رکھ دیئے جائیں۔تو مشیزی بے کاراور وقت نا پید ہوجائے گا۔ای مثال پر تمام امور کو قیاس کر لیجئے۔کہ عدل جہان میں ہر چیز کی صحت وسلامتی اور قیام و حیات کا باعث ہے اور ظلم فساد و بگاڑ' اور تباہی و بربادی کا موجب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اِسلام میں تمام اوامر کی بنیاد عدل پر ہے۔اور سب نواہی ظلم فساد و بگاڑ' اور تباہی و بربادی کا موجب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اِسلام میں تمام اوامر کی بنیاد عدل پر ہے۔اور سب نواہی ظلم کی زیاد تی سے عدل میں کی واقع ہوجاتی ہے۔ای لیونائی کا روث ہیں۔ جس قدر عدل بر وہتا ہے' ظلم گھٹتا ہے اور ظلم کی زیاد تی سے عدل میں کی واقع ہوجاتی ہے۔ای لیونائی کی بھی ہخت ممانعت کر دی گئی ہے کہ اگڑ مظلم کی طرف جھکو گے ہوگاؤ تا تش دوز خے کے شعلے تہمیں آلیں گے۔

## رياض الاخلاق المنطلق ا

ارشاد بارى تعالى موتاب:

﴿ وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ مِنْ اَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ ﴾ (سورة هود: ١١٣)

''اورمت جھوان لوگوں کی طرف کے ظلم کرتے ہیں۔ پھرآ لگے گئم کوبھی آگ اور نہیں ہے تمہارے لئے اللہ کے سواکوئی مددگار پھر ( ظالموں کی طرف جھکنے کی صورت میں ) ٹم مدنہیں دیے جاؤ گے۔''

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وَ لا قَرُ کُنُوا کے حکم سے ظلم کی طرف رغبت 'رجحان' خمیدگی'اورمیلان قطعاً حرام کر دیا ہے۔رکون کے معنی ہیں۔تھوڑ اساجھکا وکسی چیز کی طرف خفیف اور ہلکا سار جوع' میلان اور رغبت کرنا۔

اس تھم النی ہے معلوم ہوا کہ ظلم کا واضح اور پورے طور پرساتھ دینا تو رہاایک طرف۔ صرف ظالم کی طرف خمیدگی رغبت ٔ اور جھکا و ہی عذاب کے لئے کافی ہے۔اعاد نا اللّٰہ منه.

پھرجن ظالموں کی طرف جھکنے ادر راغب ہونے سے اللہ نے متنبہ فر مایا ہے اور ڈرایا ہے۔ان سے کون لوگ مُر اد ہیں؟ بیظا ہر ہے کہ سب سے بڑاظلم شرک ہے۔جبیہا کہ خو داللہ نے فر مایا۔

﴿إِنَّ الشَّرُكَ لَظُلُمٌ عَظِينُمٌ ﴾ (سورة لقمان : ١٣)

کہ شرک بڑاظلم ہے کیونکہ مشرک عبادت کو جو صرف اللہ ہی کاحق ہے۔اسے غیر اللہ کے لئے ابت کرتا ہے۔ بیٹھکانے عبادت کرتا ہے۔ اللہ کاحق چھین کرغیر اللہ کو دیتا ہے۔ اللہ کی قولی بدنی مالی عبادت میں غیروں کو شریک کرتا ہے۔
شریک کرتا ہے۔

پی قر آن اور حدیث میں جتنی اقسام بھی شرک کی بیان کی گئی ہیں۔وہ سب کی سب ظلم ہیں اور ان کی طرف رکون ومیلان یا ان کی وقایت وحمایت نکال ووبال سے خالی نہیں ان تمام اقسام شرک کے مرتکب بڑے ظالم ہیں اور ان ظالموں کی طرف خدا تعالیٰ نے رغبٹ کرنے کی ممانعت کردی ہے۔

محرالله تعالى نے اپی خواہش كومعبود بنانے سے بھى قرآن مجيد ميں منع كرديا ہے۔ إرشاد موتا ہے۔

﴿ اَرَءَ يُتَ مَنِ اتَّحَلِّهِ اللَّهِ هَواهُ ﴾ (سورة الفرقان : ٣٣)

'' کیاد یکھا تونے اس مخف کو کہ پکڑااس نے معبودا پناخواہش اپنی کو''

ہوا۔ یعنی خواہش کی معبودیت ہے کہ اللہ تعالی اوراس کے رسول پاک مٹائیم کے احکام وفرامین کے خلاف خواہش کو پورا کرنا۔ قرآن وحدیث کے برعکس نفس کو ماننا۔ شریعت مطہرہ مقدسہ کے مقابلہ میں اپنے دل کے اشارہ پر سرتسلیم خم کردیناواضح رہے۔ کہ یفٹس کی اطاعت بھی وسط اورعدل کی ضدظلم ہے۔

رحمت عالم مَثَاثِيًّا فِي فرمايا:

# رياض الا فلاق المستحدد المستحد

((لَا يُوْمِنُ أَحَدُكُمُ حَتَّى يَكُونُ هَوْهُ تَبَعًا لِمَا حِئُتُ بِه))(بعارى شريف)<sup>(1)</sup> ''تم مِيں كوئى بھى (بورا)مومن نہيں ہوسكتا۔ يہاں تك كداس كى خواہش ميرى لائى ہوئى شريعت كتا بع مە''

لیعنی جب تک مومن (ایمان کا دعویدار) اپنی تمام خواهشات کوالله اور رسول (مُنَالِیَّمُ) کے احکام کے تابع نه کرے وہ ہرگزمومن نہیں بن سکتا۔

معلوم ہوا کہ کتاب وسُنت کے مقابلہ میں خواہش کی پیروی کرنے والاخواہش کا پیجاری ہے۔ پھرخواہش کی پیروی کرنے والاخواہش کا پیجاری ہے۔ پھرخواہش کی پوجا کیاظلم نہیں ہیں۔ بلکہ اللہ اور سول اللہ ملی تیام کی ہم نافر مانی ظلم ہے۔ ہم نافر مانی ظلم ہے۔

## ظلم کےا فعال

یادر ہے کہ شریعت کے احکام دوشم کے ہیں امراور نہی امروہ کام ہے جس کے کرنے کو کہا گیا ہے۔ پس تمام اوامر عدل ہیں اور نہی اس کام کو کہتے ہیں۔ جس کے کرنے سے شریعت نے منع کیا ہے۔ پس تمام نوابی اللہ اور سول سی تی آئی کی نافر مانیاں ظلم ہیں۔ پھرکل اقسام شرک کفر بدعت فسق فجو رُبدی بدکاری جھوٹ فریب کر دھوکا بددیا نتی خیانت جنبہ داری حق تلفی خویش نوازی نا جائز سفارش رشوت ستانی بدع بدی بدمعاملکی جھوٹے مقد سے بددیا نتی خیانت جعلی بیت المال بہا اس دارالا سلام کرایے کی دارالا مان خانہ ساز نبو تیس سیری مریدی کے پیشے پیشے ورانہ مسئدین قوم ملک اور مکومت کی غداری ہاتھ اور زبان کی ہوشم کی ایذ اکیس مسلمانوں کی بدخواہی تجارت اور لین وین میں دعنا بازی مسائل اور فراوی کی تحریف سطور قرآنی کی چلیپائی تمام اوامر الہی کا عدم اقتال اور نوابی الہی کا اور فرای الہی کا عدم اقتال اور نوابی الہی کا اور فرای الہی کا عدم اقتال اور نوابی الہی کا اور فرای سلم

ارشاد باری تعالی ہوتا ہے۔

﴿ فَاسۡتَقِمُ كَمَا أُمِرُتَ وَمَنۡ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطُغُواط إِنَّه بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيُرٌ ﴾ (سوره هود

## ''پس سیدهاره ( إسلام کی راوعدل پراے پیغمبر )! جبیباتُم کوتکم دیا گیا ہے۔اوروہ لوگ بھی (عدل پر قائم

ا) مشكواة المصابيح كتاب الايمان باب الاعتصام بالكتاب والسنة حديث ١٩٤ شرح السنة للبغوى ٢٢١٣-٢١٣. حديث ١٠٣ كتاب السنة ابن ابى عاصم ١٢/١ حديث ١٥ ذم الهوى لابن حوزى صفحه ٢٢٠٢٣ المدخل الكبير للبيهقى حديث ٢٠٩ تاريخ بغداد ٣٩١/٣ حديث ٣٣٣٩ الاربعين نووى حديث ٣١ كتاب الكبائر لذهبى صفحه ١٠٩٠ السمديث كي مندضعيف بهدار من من من من صال ملس بهاوروغيره مجبول بهد

# دياض الاخلاق العناق الع

رہیں) جو (شرک و کفر سے تو بہ کر کے ) تیرے ساتھ (ہوئے) ہیں اور (خبر دار) حد (اعتدال) سے نہ بڑھو۔ بیشک جو کچھ بھی تم کرتے ہواللہ دیکھ رہاہے۔''

اس آیت کامفہوم ہے ہے کہ احکامِ باری تعالی پرٹھیک ٹھیک قائم رہو۔ جادہ متعقیم پر پوری حزم واحتیاط سے جلو۔ اپنی تدنی معیشی' معاشرتی' اور اخلاقی زندگی کتاب وسُنت کے مطابق بسر کرو۔ کہ یہی ظلم سے بیخنے کی راہ عدل ہے۔ اور کسی بھی غرض سے مشرکوں پاعام ظالموں کی طرف ہرگز نہ جھو۔ کیونکہ ایسا کرنے سے وہ آگ جوان کو گھیرے ہوئے ہے تم کو بھی ضرور چھوئے گی۔

غورکرنے کامقام ہے۔ کہ ظالم کی طرف جھنے پر تو فر مایا فَتَمَسَّکُمُ النَّاد '' کہتم کو بھی آگ جھوئے گ۔' تو پھر ظالم کے کاموں پر خوش ہونا اس سے تعاون کرنا۔ ملنا جلنا اور اختلاط وار تباطر کھنا تو آگ میں پوری طرح واخل ہونا ہے۔ یہ تو ظالموں کی طرف جھکنے یاان کے ساتھ ہم نوالہ وہم پیالہ ہونے کی سزا ہے۔ اور جوخو د ظالم ہوں' تو حید ناآشنا فنا فی الشرک ہوں۔ اور جنہوں نے عام ظلم کے کاموں پر کمر باندھی ہوئی ہو۔ اللہ کے باغی رسول اللہ شاہیم کے المام کے کاموں پر کمر باندھی ہوئی ہو۔ اللہ کے باغی رسول اللہ شاہیم کے طافی اسلام سے متنفر اور شرعی احکام کے نالنے والے ہوں' آئیس اپنی فانی زندگی کے انجام پر پھے تو سوچ بچار کرنا جائے۔

مسلمان بھائیواور بہنو! دوبا توں کا آپ کواچھی طرح خیال رکھنا چاہئے۔ایک یہ کہ جس شخفن کوآپ کتاب و شنت کے معیار سے ظالم پائیں 'خواہ وہ حکام سے ہوں۔ یاعوام سے اس کے اعمال نظلم اور افعال تغلب سے ہرگز ہرگز اشتراک وتعاون نہ کریں۔ بلکہ پورے طور پرمجتنب اور بے زار رہیں۔اور دوسری بات کی کہا ہے تمام اقوال و افعال کا جائزہ لیتے رہیں۔ان پرکڑ ااحتساب رکھیں۔ کہروائے زندگی ظلم کی آلودگی ہے یاک رہے۔

اب ہم رسول اللہ علاقیم کی پھھا حادیث بیان کرتے ہیں تا کہ سعید روحیں ان سے سبق حاصل کریں۔اور دین ودنیا میں سرخروہوں۔

# ظلم کی نتیجہ خیزیاں

((عَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاكَ وَالظُّلُمَ فَإِنَّ الظُّلُمَ ظُلُمَاتٌ يَوُمَ الْقِيَامَةِ))(مسند امام اعظم)<sup>(1)</sup>

<sup>(</sup>۱) مسند احمد ۱۹۵/۲ مستدرك حاكم كتاب الايمان ۵۲/۱ حديث ۲۱ و طبع قديم ا/ ااموارد الظمان الى زوائد ابن حبان كتاب الجهاد باب ماجاء فى الهجرة حديث ۱۵۸۰ يه حديث ۱۵۸۰ منعيم الترغيب والترهيب ۲۰۱/۲ حديث ۲۲۰۳ منعيم الموارد الظمآن ۲/۸۲ حديث ۱۳۰۵ سلسلة الاحاديث الصحيحة ۵۱۳/۲ والاهديث من الماك كربجائ الماكم كالفاظ بين -

# 

'' حضرت ابن عمرٌ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ طابقی نے فرمایا کظم سے بچو۔ کیونکہ قیامت کے روزظلم تاریکیوں کا سبب ہوگا۔''

ملاحظہ:۔اس کا مطلب یہ ہے کہ ظالم مزع کے وقت سے لے کرتاعبور بل صراط انواع واقیام کے ہموم و غوم نوائب ومصائب اور نا کامیوں اور پریٹانیوں کے اندھیروں کا شکارر ہےگا۔ ملک الموت کی گرفت اور ہیبت اس کی روح پریاس و تنوط کا عالم طاری کروے گی۔ نگیرین کی پرسش پراس کا مطلع جواب نا کامیوں کے سیاہ اور دبیز بادلوں سے گھر جائے گا۔ قبر کے عبوری دور میں جورو تظلم خوفناک از دھے بن کرتاصور اسرافیل ظالم کوؤسیں گئے وہ بادلوں سے گھر جائے گا۔ قبر کے عبوری دور میں جورو تظلم خوفناک از دھے بن کرتاصور اسرافیل ظالم کوؤسیں گئے وہ بہت چینے جلائے گا۔ بین اس کی ہائے والے لحد کی ظالم تاریخ میں گم ہوکر رہ جائے گی۔ جفا کارے لئے عرصہ محشر بہت چینے جلائے گا۔ بین اس بلدا ہوگی۔ اس کے تاریخ نامہ اٹھال سے بنگام وزن کوئی بھی اُمید کی شعاع نہ خوف و خطر اور نا کا می کی شب بلدا ہوگی۔ اس کے تاریخ نامہ اٹھال سے بنگام وزن کوئی بھی اُمید کی شعاع نہ بھوئے گی۔عدوان و جفا کی ظلمات بل صراط پر ظالموں کو گھر لیس گی۔ اور ان کا ایک قدم اُٹھانا خود کو جہتم میں گرانا

ناظرین کرام! جب کے معلوم ہوگیا۔ کے ظلم آخرت کی ظلمات ہیں۔ تو پھر ہمیں زندگی پرغور کرنا اور اپنی حالت کا جائزہ لینا چاہئے کہیں ظلم کے مرتکب تو نہیں ہورہے ہیں۔ حقوق اللہ کے ایضاع یا حقوق العباد کے اتلاسے ہم اپنی عاقبت کو تاریک تو نہیں کررہے ہیں۔

### ظلم کی معاونت

((عَنُ كَعُبِ ابُنِ عُمُرَةً قَالَ قَالَ لِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُعِيُذُكَ بِاللهِ مِنُ إِمَارَةٍ السُّفَهَاءِ قُلُتُ وَمَا ذَاكَ يَارَسُولَ الله قَالَ أُمَرَاءُ سَيَكُونُونَ مِنُ بَعُدِى مَنُ دَخَلَ عَلَيْهِمُ فَصَدَّقَهُمُ السُّفَهَاءِ قُلُتُ وَمَا ذَاكَ يَارَسُولَ الله قَالَ أُمَرَاءُ سَيَكُونُونَ مِنْ بَعُدِى مَنُ دَخَلَ عَلَيْهِمُ فَصَدَّقَهُمُ بِكِذَبِهِمُ وَاعَانَهُمُ عَلَىٰ ظُلُمِهِمُ فَلْيَسُوا مِنِّى وَلَسُتُ مِنْهُمْ وَلَنُ يَرِدُو عَلَى الْحَوْضِ))

(ترمذی)<sup>(۱)</sup>

'' کعب بن مجر ہُ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ سائیٹی نے فرمایا۔ کہ میں احمقوں کی امارت (حکومت) سے تیرے لئے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ میں نے کہااے اللہ کے رسول ٹائیٹی وہ حکومت کیسی ہوگی؟ آپ نے اِرشاد فرمایا۔ میرے بعدایے امیر (حاکم) آئیں گے۔ (سنو)! کہ جوان کے پاس

مسند احمد ۳۹۹/۳ سنن ترمذی ابواب الجمعة باب ما ذکر فی فضل الصلاة حدیث ۲۱۳ ـ الاحسان فی تقریب صحیح ابن حبان کتاب الصلاة باب فضل الصلوة النحمس ۹/۵ حدیث ۱۵۳۳ ـ مستدرك حاکم کتاب معرفة الصحابة باب ذکر مناقب کعب بن عجرة الانصاری «التن ۵۲۲/۳ طبع جدید و طبع قدیم ۴۸۰/۳ ـ مصنف عبدالرزاق ۱۱/۵۳۱ حدیث ۲۰۸۱ ـ محدیث الترغیب و الترهیب ۵۲۱/۲ ـ ۵۲۰ حدیث ۲۲۳۳ ـ



جا کران کے جھوٹ کی تقیدیق کریں گے'اوران کے ظلم (کے کاموں) پران کی مددکریں گے۔وہ مجھ سے نہ ہوں گے اور نہ ہی وہ میرے پاس نہ ہوں گے اور نہ میں ان سے ہوں گا۔ ( یعنی میران سے کوئی تعلق واسط نہیں ) اور نہ ہی وہ میرے پاس حوض کوڑیرآئیں گے۔''

### ظالم حاكموں كاانجام

ظالم حاکموں کی تم رانیوں اور جھوٹی کاروائیوں کی تقید بق کرنے اور ان کی ہاں میں ہاں ملانے والوں ظلم کے حامیوں سے تورسول اللہ سی تی ہے۔ اور حوض کو ثر سے محروم رہنے کا علامیہ سنادیا ہے۔ کی حروض کو ثر سے محروم رہنے کا علامیہ سنادیا ہے۔ پھر جوظلم کرنے والے حاکم ہیں ایک لھے کے لئے سوچیں کہ ان کی عاقبت کس قدر تاریک اور انجام کتنا بھیا تک اور خوفاک ہوگا۔ دراصل ان باتوں پر وہی مختص سوچنا اور خور کرتا ہے کہ جس کا آخرت پر ایمان ہو۔ اور اللہ کے سامنے جاکر حساب دینے پر یقین ہو۔

#### ظالم كامعاون

((عَنُ أَوُسِ ابُنِ شَرُحَبِيُلِ أَنَّه سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنُ مَّشَى مَعَ طَالِمِ لِيُفَوِّيهُ وَهُو يَعُلَمُ اَنَّهُ طَالِمٌ فَقَدُ حَرَجَ مِنَ الْإِسُلَامِ)) (مشكوة) (ا)

' حضرت اوس بن شرحبل عروایت ہے۔ انہوں نے رسول الله مَنْ الْحِرْمَاتِ ہوئے سا۔ کہ جو مخص ظالم کے ساتھ چاتا ہے۔ (اس کی تائید کرتا ہے) تا کہ اسے تقویت دے۔ حالا تکہ وہ جا تا ہے کہ وہ طالم ہے۔ تو (اس پر)وہ دائرہ إسلام سے فکل جاتا ہے۔''

### لمحةفكريير

امورظلم میں ظالم کاساتھ دیے' اس کی ہاں میں ہاں ملانے۔اس سے تعاون کرنے اورائے تقویت پہنچانے والا رسول اللہ سکتی کے حال کا انداز ہ لگائیں۔کہوہ والا رسول اللہ سکتی کے حال کا انداز ہ لگائیں۔کہوہ اسلام کی شاہراہ سے بھٹک کرکتنا دورہوجائے گا۔اس پرکس قدرغضب الہی نازل ہوگا۔

ظلم کی اقسام کاسلسلہ بہت دراز ہے۔اصولی طور پرہم اُوپر بٹا آئے ہیں کظلم کی جولانگاہ کہاں سے کہاں تک ہے۔ اور ویسے کون نہیں جانتا کے ظلم کیا ہوتا ہے؟ تو حیداور اِیمان کی بصیرت موجود ہوتو اِنصاف کی آئھ کو ہروقت اور ہرجگہ طلم کی تاریکی نظر آجاتی ہے۔ بعض اموظ لم کوہم یہاں بیان کرتے ہیں۔تا کہ ناظرین کی معلومات میں اضافہ ہو ہرجگہ طلم کی تاریکی نظر آجاتی ہے۔ بعض اموظ لم کوہم یہاں بیان کرتے ہیں۔تا کہ ناظرین کی معلومات میں اضافہ ہو

(۱) مشكونة المصابيح كتاب الأداب باب الظلم حديث ۵۳۵ بحواله شعب الايمان للبيقهي ۱۲۲/۲ حديث ۲۷۷۵ يو مديث المعجم الكبير للطبراني ا/ ۲۲۲ حديث ۲۱۹ ش مي موجود ب- يوحديث انتها كي ضعف ب- سلسلة الاحاديث الضعيفة ۱۸۱/۲ حديث ۲۵۸ حديث ۸۹/۲ حديث ۱۳۲۲ معرف الترغيب والترهيب ۸۹/۲ حديث ۱۳۲۲ معرف



اور پھروہ تو فیق الہی ہے مل کی راوصواب پرگا مزن ہونے کی سعی کریں۔

بعض أمورظكم

یادر ہے کہ غیراللہ کو بحدہ کر ناظلم ہے۔ کسی پیرکو کیا جائے یا کسی قبر کو۔ بحدہ کرنے والا بھی ظالم اور پیرمبحود بھی ظالم ہے۔اسی طرح ساجد قبر بھی تتم گاراور قبروں پر بحدہ ریزیوں کے حامی بھی جفا کاربیں۔

غیراللہ کے نام کی نذر نیاز ماننااور پوراکر ناظلم ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نذر عبادت ہے۔اور آپ جانتے ہیں کہ عبادت اللہ کے سواکسی کی بھی جائز نہیں ۔نہ صرف جائز ہی نہیں بلکہ شرک ہے۔ پس نذر نیاز بوجہ عبادت ہونے کے غیراللہ کے لئے حرام اور شرک ہوئی۔اور شرک بڑا ظلم ہے۔

## حنفي مذہب كافتوى

((وَاعُلَمُ أَنَّ النَّذُرَ الَّذِي يَقَعُ لِلْاَمُوَاتِ مِنُ أَكْثَرِ الْعَوَامِ وَمَا يُوخَذُ مِنَ الدَّرُهَمِ وَالشَّمُعِ وَالذَّيُتِ وَنَحُوِهَا الِيٰ ضَرَائِحِ الْاَوْلِيَاءِ الْكِرَامِ تَقَرُّبًا الِيُهِمُ فَهُوَ بِالْإِجْمَاعِ بَاطِلٌ وَّ حَرَامٌ))(رد المحتار مصرى حلد ثاني)

''گوش ہوش سے سنو کہ عام لوگ جومُر دوں کی نذر نیاز سے اور اولیائے کرام کا قرب (اورخوشی) جا ہے کے لئے ان کے مزاروں پر روپیۂ پییۂ اور تیل (جلانے کے لئے) چڑھاتے ہیں۔خفی ندہب کے تمام علاء کے نزدیک ایسی نذرنیاز حرام اور باطل ہے۔'' (ردالمختار مصری جلد ٹانی)

## نذرِ لغیر اللہ کیوں باطل ہے

((لِوُجُوهٍ مِنْهَا إِنَّه نَذُرٌ لِمَخُلُوقٍ وَالنَّذُرُ لِمَخُلُوقٍ لَّا يَجُوزُ لِاَنَّهُ عِبَادَةٌ وَالْعِبَادَةُ لَايَكُونُ لِمَخُلُوقٍ وَمِنْهَا إَنَّ الْمَنْذُورَ لَه مَيِّتٌ وَالْمَيِّتُ لَا يَمُلِكُ وَمِنْهَا أَنَّه ظَنَّ أَنَّ الْمَيِّتَ يَتَصَرَّفُ فِى الْاُمُورِ دُون اللَّهِ تَعَالَىٰ وَ اِعْتِقَادُه ذَلِكَ كُفُرٌ))(رد المختار مصرى حلدثانى)

''نذر الغیر الله کے حرام ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ نذر مخلوق کے لئے (مانی جاتی) ہے۔ اور مخلوق کے لئے نذرونیاز جا ئزنہیں۔ اس لئے کہ نذرعبادت ہے اور عبادت مخلوق کے لئے نہیں ہوسکتی اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جس کے لئے نذر کی جاتی ہے وہ میت ہے۔ اور میت کسی چیز کا اِختیار نہیں رکھتی۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ نذر مانے والا یہ مجھتا ہے کہ اللہ سے ور سے یہ مزار والا نفع یا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ (خبر دار)! بیاعتقاد کھلم کھلا کفر ہے۔'(ردالحتار)



#### إيمان افروزفتو كي

((اَمَّا لَوُ نَذَرَ زَيْتًا لِإيْقَادِ قِنْدِيُلٍ فَوُقَ ضَرِيُحِ الشَّيُخِ اَوُ في الْمَنَارَةِ كَمَا يَفُعَلُ النِّسَاءُ مِنُ نَذُرِ الزَّيُتِ لِسَيِّدِيُ عَبُدِ الْقَادِرِ وَيُوْقَدُ في الْمَنَارَةِ جِهَةَ الْمَشُرِقِ فَهُوَ بَاطِلٌ)(رد المحتار مصري

''لوگ جونذ رنیاز کا تیل کسی بزرگ کے مزار پر چڑھاتے ہیں۔جس طرح حضرت شخ عبدالقادرؒ کے مزار پرتیل جلانے کیلئے عورتیں نذر مانتی ہیں۔اوروہ (تیل) چراغ (میں) شرقی مینار پرجلایا جاتا ہے۔ یہ نذر نیاز باطل اور حرام ہے۔''

((ٱلْإِجْمَاعُ عَلَىٰ خُرُمَةِ الْنَلُرِ لِلْمَخُلُوقِ وَلَا يَنْعَقِدُ وَلَا يَشْتَغِلُ الذِّمَّةُ بِهِ وَلِآنَّه حَرَامٌ بَلُ سُحُتٌ)) (رد المختار مصري جلدثاني)

''تمام اُمت کااس بات پیاجماع ہے کہاللہ کے سوااوروں کے نام نذر نیاز ماننا حرام ہے۔ایسی نذرمنعقد بی نہیں ہوتی اس لئے اس کا بورا کرنالا زم نہیں آتا۔ بلکہ حرام اور ضرور حرام ہے۔''

## بحرالرائق كافنوى

((ٱلإجُمَاعُ عَلَىٰ حُرَمَةِ النَّذُرِ لِلْمَخُلُونَ)) (بحرالرائق)

''تمام اُمت کا اِجماع ہے کہ اللہ کے سوامخلوق میں سے سی کی بھی نذر مانی حرام ہے۔''

## مولا ناعبدالحيُّ كافتو يُ

((وَالنَّذُرُ لِغَيْرِ اللَّهِ حَرَامٌ وَيَحُرُمُ الْمَنْذُورُ لِغَيْرِ الله))(محموعه فتاوي عبدالحي)

''الله تعالیٰ کے سوا دوسروں کی نذر نیاز ماننی حرام ہے۔اور (یا در ہے کہ) جو چیز غیر اللہ کے نام پر نذر کی جائے وہ بھی حرام ہوجاتی ہے۔''

قرآن وحدیث کے سواہم نے حنفی مذہب کی چوٹی کی کتابوں سے نذر لغیر اللہ کوحرام اور باطل ثابت کیا ہے ' تا كه برادران احناف اورد وسرم محقق حضرات از راه إنصاف غور فريا كين كه جس نذر نياز لغير الله كومتون فقه ميس حرام لکھاہے۔جس کے باطل ہونے پرتمام علائے احناف اور ساری اُمت کا اجماع ہے۔ وہی باطل نذر نیاز غیراللہ کے

نام دی جاتی ہے۔ بزرگانِ دِین اور اولیاء اللہ کے مزاروں پرمصیبتوں سے نجات اور حاجتوں کے پورا ہونے پر نذرين نيازين مانى جاتى بين \_ اور كهر (جب بحكم راِنَّ عَعَ الْعُسُو يُسُوأً) (سورة الم نشرح: ٢) مصائب

کی شب تار میں رحمت بیز داں کا سپید ہ سحرنمودار ہوتا ہے تو )ان نذ روں نیاز وں کوتر بتوں اور مزاروں پرتیل چڑھانے'

ابحر الرائق شرح كنز الدقائق ٢٩٨/٢\_

ديائي الاخلاق المنظاق

چراغ جلانے دیگ پچانے 'برادینے روپیہ پیہ آٹادانہ دودھ انڈا 'مرغی' کی صورت میں پورا کرتے ہیں۔ ہزاروں لاکھوں روپیہ ند رافیر اللہ کی شکل میں مزاروں پر چڑھایا جاتا ہے۔ اور عرسوں کے دنوں میں تو ہزرگوں کی تربتوں پر الکھوں روپیہ ناز کا آٹاز ور ہوتا ہے کہ اموال وارزاق کا شار واحصام شکل ہوجاتا ہے۔ تعصب اور ضد کے بت کو تو ڈکر ایمان داری سے بتا کمیں کہ بیدا کھوں کروڑوں روپیہ اور بے شاررزق جو مزاروں پر چڑھاوا چڑھایا جاتا ہے۔ غیراللہ کی عبادت نہیں ہے؟ کی نذر مان کراسے پورا کیا جاتا ہے۔ کیا فقہ کی منذکرہ صدر کتب کے فتاوی کے روسے غیراللہ کی عبادت نہیں ہے؟ غیراللہ کی عبادت ہوکر شرک (۱) نہیں ہے؟ اور شرک کو قرآن نے ظلم ظلم کہا ہے۔ اور پھراس شرکی فعل کے سبب ان غیراللہ کی عبادت ہوکر شرک (۲) نہیں ہے؟ اور شرک کو قرآن نے ظلم ظلم کہا ہے۔ اور پھراس شرکی فعل کے سبب ان

تعرت إبن مسعودٌ روايت كرتے ہوئے كتے ہيں كہ جب بيآ بت أترى الَّذِينَ الْمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا اِيْمَانَهُمُ بِظُلُم (صحبح بعداری كتاب احادیث الانبیاء باب قول الله تعالى ولقد اتبنا لقنن الحكمة (الى قوله) عظیم حدیث ٢٣٢٩) (نجات پانے والے وہ لوگ ہيں) جو ایمان لائے اور پر شلایا انہوں نے ظل کوا ہے ایمان میں) یہ بات صحاب ہر بہت گراں گزری (انہوں نے خیال کیا كہ ہم معموم تو نہیں ہیں كہ گناہ ہے پاك ہوں پر كرس طرح ایمان گناہ كظم ہے آلودہ نہ ہوگا) حضور شائع كى خدمت ہيں عرض كيا۔ ہم ہيں کونسا ایسا ہے۔ جس نے اپنے نفس پر ظلم ہیں کہ ان پر حضرت انور خائع ناہ كؤم ایا۔ لیس ذلاک فرمایا۔ لیس فراد ہوگا ہے کہ انہوں خوالی نہیں ہے یہ اللہ انہوں کے اللہ انہوں کا قبل کے مواجع کے اللہ اللہ انہوں خالم ہے مواجع کہ اللہ ان الشرک انہوں اللہ اللہ ان الشرک انہوں کے اللہ ان الشرک انہوں کے اللہ انہوں کے کہا تھا۔ بیارے بیا اللہ ان اللہ کے ساتھ (اس کی قول بدنی اور مالی عبادت میں) ہمی شرک نہ کرنا کے وکرا کی ہوت ہیں) ہمی شرک نہ کرنا کے وکرا کی ہوت ہیں) ہمی شرک نہ کرنا کے وکرا کی ہوت ہیں) ہمی شرک نہ کرنا کے وکرا کی ہوت ہیں کہ بہت براظم ہے۔ ' (بخاری) اللہ کے ساتھ (اس کی قول بدنی اور مالی عبادت میں) ہمی شرک نہ کرنا کے وکرا کی ہوت براظم ہے۔ ' (بخاری) مسلم)

(صحیح بخاری کتاب الایمان باب ظلم دو ن ظلم حدیث ۳۲\_صحیح مسلم کتاب الایمان باب صدق الایمان و اخلاصه حدیث ۱۲۴)

(مشکواة المصابیح کتاب الآداب باب الظلم حدیث ۵۱۳۳ بحواله شعب الایمان للبیهغی ۵۲/۲ حدیث ۵۲/۲ کید روایت مسند احمد ۲/۳۲۰ مستدرك حاکم کتاب الاموال ۱۱۹/۳ حدیث ۵۷۱ مطبع حدید و طبع قدیم ۵۷۵/۳ مین می می موجود ہے۔ بیرمدیث ضعیف ہے۔ اس حدیث کی سند می صدقہ بن افی موکی راوی ضعیف ہے۔ تنقیح الرواة ۱۲۱/۳ مشکواة بتحقیق البانی ۱۲۱۹/۳ دضعیف الحامع الصغیر حدیث ۳۰۲۲) دياض الاخلاق المحتجمة المحتجمة

تمام اشیاء کا چڑھا واباطل اورمولا ناعبدالحی بیشید حنفی کے فتوئی کی رعایت ہے ان کا کھا ناحرام ہوا۔

خوب یادر کھیں کہ بھولے بھالے مسلمانوں کوجن نام نہاد حنی بدعتی ملانوں نیاز خور پیروں اور گور پرست مجاوروں نے حاجت براریوں اور مشکل کشائیوں کا جھانیا دے کر مزاروں پر منت ماننا بتایا ہے۔ کشمی دیوی کورام کرنے کے لئے قبروں پر نیازیں منانا سکھایا ہے۔ بیلوگ غیراللّٰدی عبادت کا سبق پڑھانے والے بہت بڑے ظالم بیں۔مسلمانوں کومتنبہ کرتے ہوئے قرآن ایسے ہی لوگوں کے متعلق فتویٰ دیتا ہے۔

﴿ يَانَّهُمَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْاَحْبَارِ وَ الرُّهْبَانِ لَيَا كُلُوْنَ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصْدُّونَ عَنُ سَبِيُلِ اللَّهِ ﴾ (سورة التوبه : ٣٣)

''اے ایمان والو! (سنو)! تحقیق بہت عالموں میں سے اور فقیروں میں سے البتہ کھا جاتے ہیں مال لوگوں کے ساتھ جھوٹ کے اور روکتے ہیں (لوگوں کو)اللہ کی راہ ہے۔''

یعن علائے سوء اور دنیاوی مشائخ لوگوں کو گھر پلومسئلے اور خانہ ساز فتو کی بتا بتا کران کے مال ناخق طور سے ہتھیاتے ہیں۔ قبروں کے عرص رچاتے مزاروں کے چڑھا وے اور نذریں نیازیں کھاتے ہیں۔ نہود ہوں کا وق ہم ہتھیاتے ہیں۔ بہود ہوں کی روش اور پیر پرتی کے جال بچھاتے اور کئ قتم کی ہدعہ رسموں پرشرع کا لیبل لگا کر مال کماتے ہیں 'بیہ ہے یہود ہوں کی روش اور اس پر چلنے والے ہمار یعض علاء ومشائخ کے پچھن' جن کے متعلق قرآن کہتا ہے۔''مسلمانو! (ہوشیار ہو) کہ بہت ہے عالم اور درویش لوگوں کے مال ناخق طریقے ہے ڈکارتے ہیں' پھر جب لوگ اندھ مقلد بن کر بلادلیل ان کا کہنا مان کرشرک اور بدعت کی راہوں پر چل کر آئیس مال کھلاتے ہیں۔ تو نتیجہ کے طور پر اللہ کی راہوں اور گئاہ لا ان کی بربادگناہ لا نے بین اللہ گویا عبادالد ینار لوگوں کا مال بھی جل واحداث ہے' اس لئے برباد ہوکر گناہ پر ہنتے ہوا۔ و یَضدُدُونَ عَن سَبِیلِ اللّٰہ گویا عبادالد ینار لوگوں کا مال بھی جل واحداث ہے' اس لئے برباد ہوکر گناہ پر ہنتے ہوا۔ و یَضدُدُونَ عَن سَبِیلِ اللّٰہ گویا عبادالد ینار لوگوں کا مال بھی جل ور کھا گئے۔ اور آئیس راہ اللہ ہو بیتے ہیں۔ جو سب سے سہ جرام ہیں کین اللہ کویا عبادالد ینار لوگوں کا مال بھی جل اللہ کویا خور سے کالا کر بی قلم کرنا اپنی جگہ خاص نوعیت کا ظلم ہو بیتے ہیں۔ جو سب سے سب جرام ہیں کین اللہ کویا عبادالد کیا گئے۔ قرآن پر ظلم نوعیت کا ظلم ہو بیات ہیں۔ جو میں کی مظلومیت عصر میں سے گا رانِ ملت کا منہ عب طور سے کا لا کر بی قبر آن پر بھا' متم برسنن' استغفر اللہ زبان بن کر شہیدوں کا لہواک دن پکارے گا۔

حفرت انور مَكِيَّمُ نِے فرمایا ((اِیَّاكَ وَ دَعُوَةَ الْمَظُلُومِ)) <sup>(1)</sup>

ا) مشكورة المصابيع كتاب الآداب باب الظلم حديث ۵۱۳۳ بحواله شعب الايمان للبيهقى ۲۹/۲ حديث ۲۹۲۳ مديث اس ۲۹۲۸ اس مشكورة المصابيع كتاب الآداب باب الظلم حديث مراوى بدلغرابي حديث مختصعيف ب-البتراس حديث كاپهلاجمل اياك و دعوة المطلوم مظلوم كى بدوعا سے بچوص ب-ويكھي صحيح الحامع الصغير حديث ۲۲۸۲ وارسلسلة الاحاديث الصحيحة ۲۹۵/۲ حديث ۲۲۸۲

## رياض الاخلاق المنظلة ا

''مظلوم کی بددُ عاسے بچو۔''

((فَإِنَّمَا يَسُئَلُ اللَّهَ حَقَّه))

"كوه الله سے اپناحق مائكے گا۔"

((وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمُنَّعُ ذَا حَقٌّ حَقَّه))

''اورالله کسی حقدار کاحق نہیں رو کتا''۔ (مشکوۃ)

غور کریں کہ جب آیاتِ قرآنی اور احادیث مصطفائی کی غلط بیانیوں کی ستم کشی داورِمحشر سے اپناحق مانگے گی۔اللّٰہ کی عدالت میں''دلق''و''عمامہ'' پر استغاثہ کرے گی۔تو''عقابوں'' کے نیمین پر براجمان ہونے والے ''زاغ''و''زغن'' کماجواب دیں گے؟''

### ظلم نەڭرو

حضرت ابوذر رُّروایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول الله طَالِیَّا نے فر مایا کہ الله فر ماتا ہے۔ (حدیث قدی ہے)۔ اے میرے بندو! میں نے اپنے اور پُظلم کوحرام کیا ہے اور تہہارے لئے بھی ظلم کوحرام بنایا ہے۔ فَلا تَظَالَمُو وُ کُرِمْ مَا ہِی مِیں ایک دوسرے پر (کی فتم کا) ظلم نہ کرو۔'(صحیح مسلم)(۱)

## حشرمين ظالمون كاحال

((عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَتَدُرُونَ مَا الْمُفْلِسُ قَالُوا الْمُفْلِسُ فِينَا مَنُ لَّاتِي يُومَ الْقِيَامَةِ بِصَلَوةٍ وَّ صِيَامٍ وَ فِينَا مَنُ لَّاتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَوةٍ وَّ صِيَامٍ وَ رَكُوةٍ وَّ يَاتِي قَدُ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَآكُلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا فَيُعُظَى هَذَا مِنُ حَسَنَاتِه وَهَذَا مِنُ حَسَنَاتِه فَإِلُ فَنِيتُ حَسَنَاتُه قَبُلَ أَنُ يُقُضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنُ خَطَايَاهُمُ فَطُرِحَتُ عَلَيْهِ ثُمْ طُرِحَ فِي النَّالِ) (رواه مسلم) (٢)

'' حضرت ابو ہر رہ ہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ طُنْیَا نے فر مایا۔ تم کومعلوم ہے کہ فلس کے کہتے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا (حضور مُنْیَیَا ) ہم میں مفلس وہ ہے۔ کہ جور و بیئی بیب اور سامان ندر کھتا ہو۔ آپ نے فرمایا (سنو) میری اُمت میں مفلس وہ ہے۔ جس کے پاس قیامت کے روز نماز' روز ب

- (۱) صحيح مسلم كتاب البر والصلة باب تحريم الظلم حديث ٢٥٤٧\_
  - (r) صحيح مسلم كتاب البروالصلة باب تحريم الظلم حديث ٢٥٨١ ـ

دياض الاخلاق المحالي ا

اورزکوۃ (کے نیک اعمال کا) کافی ذخیرہ ہوگا۔لیکن اس نے (وُنیا میں) کسی کوگا لی دی ہوگی کسی پرتہت لگائی ہوگی۔کسی کا مال کھایا ہوگا۔کسی کا خون بہایا ہوگا۔کسی کو مارا ہوگا۔ پھر اس کی نماز'روزہ' جج'ز کوۃ' صدقات' خیرات کی نیکیوں میں سے پچھ کسی مظلوم کودے دی جا ئیں گی۔ پچھ کسی مظلوم کو۔اگر اس کی نیکیاں اسکی ذمدداریوں کے اختتام سے پہلے ختم ہوگئیں قو مظلوموں کے گناہ اس پرلا ددیئے جا کیں گے۔ تو پھراس نمازی'روزہ دار' جاجی'ز کوتی' خیرات کنندہ کوجہنم میں جھونک دیا جائے گا۔''

#### ستم ہے باز آ ظالم

اس حدیث ہے تو آپ کومعلوم ہو گیا کہ کوئی شخص خواہ کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو'نماز پڑھئے' روزہ رکھئے' جج کرنے 'زکو ۃ دینے والا ہو۔ تہجد گزاراور تقویٰ شعار ہو۔ اگر دُنیا میں اس نے بندوں کے حق مارے ہوں گے۔ ہاتھ اور زبان سے لوگوں کو ایذ ائیں دی ہوں گی۔ عوام کوستایا ہوگا۔ دُکھ دیا ہوگا۔ ان پرظلم تو ڑے ہوں گئے چغلیٰ غیبت' ہمتان خیانت' جھوٹی شہادت' سب وشتم' ایذار سانی اور بدخواہی کا مرتکب ہوا ہوگا۔ تو اس کی دین داری' پر ہیزگاری اور حسنات و خیرات کے انبار عرصہ محشر میں اس کے مظلوموں اور دا دخوا ہوں میں جھہ رسدی بانٹ دیئے جا ئیس گے اور وہ کنگال دیوالیہ ہوجائے گا۔

مسلمان بھائیواور بہنو!اللہ کے حقوق پورے کرتے ہوئے خلق اللہ کے حقوق کی رعایت اور نکہداشت بھی لا زی جانو' خبردار! کسی برظلم وستم اور جور و جفار واندر کھو!

### امانت کی ذمه داریاں!

آسال بار امانت نتوا نست کشید قرعه فال بنام من دیوانه روند

امانت کے معنیٰ تحویل تفویض خواگی اور سپردگ کے ہیں۔ کسی چیز کے سوپنیۓ عہدہ کے نام اور دیانت داری کو کہتے ہیں کیو پینے عہدہ کے نام اور دیانت داری کو کہتے ہیں کیوں سیحکے کہ امانت ایک قتم کا قرض ہے۔ جس کے بارگرال سے سبکدوش ہونا ایمان کے نقاضوں سے ہے۔ بروئے ندہب اور اخلاق اس مال مستعار کولوٹانا 'او معار کو چکانا' اور لین دین کا حساب بیماق کرنا ازبس لا بدی ہے۔ جو شخص سپردگ کے پھیرنے امانت کے لوٹانے سے انکار واباء یا کسر وکوتا ہی کرتا ہے وہ یقینا جرم خیانت کا مرتکب ہوتا ہے'اوروہ اس کی پاداش میں دُنیا کی ذلت کے علاوہ داور محشر کے حضور بھی ماخوذ ہوگا۔ اس لئے تنہید کے طور پر قرآن مجید میں ادائے امانت سے متعلق اِرشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے۔

﴿إِنَّ اللَّهَ يَاْمُرُكُمُ اَنُ تُوَدُّوا الْآمَنْتِ اِلَىٰ اَهۡلِهَا وَ اِذَا حَكَمۡتُمُ بَیُنَ النَّاسِ اَنُ تَحُكُمُوا بِالْعَدُلِ طَ اِنَّ اللَّهَ نِعِمًّا يَعِظُكُمُ بِهِ طَ اِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِعُيًّا بَصِیْرًا﴾(سورة النساء : ۵۸)

# حيل رياض الإخلاق المحتج ١٨٥ كالحجة

''بےشک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے۔ کہ امائیس اہل امانت کو پہنچا دو۔ اور جب (بھی) حکم کرو'تم لوگوں کے درمیان (جھگڑوں اور قضیوں میں) تو پورے انصاف سے حکم (فیصلہ) کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اچھی بات کی نصیحت کرتا ہے لاریب اللہ تعالیٰ سفنے والا دیکھنے دالا ہے۔''

### امانت کی وسعتیں

بعض لوگ امانت كونقدى اورز يورتك بى محدود بجهتے بيں ليكن يادر كھنا چاہئے كہ حوالگى مال سے متعدى ہوكر سے وزركى قيد سے نكل كر حدود فراموش پہنا ئيوں اور وسعتوں بيں سائى ہوئى ہے۔ امانت كا اطلاق اپنے عالمگير مفہوم كے لحاظ سے انسان كے عدل وانصاف صدافت و ديانت اور سكون و مساوات كى شاہرا بيں كھولتا ہے۔ اور سار سے جہان ميں استحقاق نوازى كالا زوال توازى تائم كرك ناجائز سفارش رشوت ستانى ، حق تلفى اقربانوازى كام چورى ، جہان ميں استحقاق نوازى كالا زوال توازى تائم كرك ناجائز سفارش رشوت ستانى ، حق تلفى اقربانوازى كام چورى ، جانبدارى ، ظلم وعدوان اور تدنى ، معیشى ، معاشرتى ، اقتصادى اور اخلاقى زندگى كى حق تلفيوں كو نيخ و بئن سے اكھاڑ پھينكا ہے۔ ہے۔ سن ليس كدامانت ايك بار ہے۔ بارگراں ہے۔ كہ جے سوائے انسان كے كوئى ندا تھا سے اور آن كہتا ہے۔ سے دین لیس كدامانت ایک بار ہے۔ بارگراں ہے۔ كہ جے سوائے انسان كوئى ندا تھا سے اَلمَّا مُلَّا اللَّا مَانَةَ عَلَى السَّملوتِ وَ الْكَرُضِ وَ الْجِبَالِ فَابَيْنَ اَنْ يَتْحَمِلْنَهَا وَ اَشْفَقُنَ مِنْهَا وَ حَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّه كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴾ (سور قالا حزاب : ٢٢)

''بے شک ہم نے امانت کوآ سانوں اور زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا ( کہاس کی ذمہ داریوں کے ساتھ اسے اُنے کے استھا اے اُن کار کردیا۔ اور (اس کی ذمہ داریوں کے بوجھ سے ) ڈر گئے۔ اور پھراس کو انسان نے اُنھالیا۔ بیشک وہ (اپنی جان پر )ستم کرنے والا انجان ہے۔''

توحید کی امانت کواس کی پوری ذمہ داریوں کے ساتھ اُٹھانے ہے آسان زمین اور پہاڑ کانپ اُٹھے اور لرزتے ہوئے اپنی کم ہمتی کم زوری اور بے بضاعتی کی وجہ سے پہلو تہی کر گئے ۔لیکن حضرت انسان نے اپنے ضعیف کندھوں پرساتوں آسانوں کو چکنا چور کر دینے والے بوجھ کو اُٹھالیا۔ پہاڑوں کو ٹکڑے ٹکڑے اور زمین کاطبق اُلٹ

دینے والی امانت کا قرعہ فال دیوانے انسان کے نام پڑگیا۔

میں گرچہ ناتواں ہوں کیکن بار کا نئات میرے 'سوا کسی سے اُٹھایا نہ جائے گا!

## <u>امانت کی جلوه فر مائی</u>

یدامانت بھی تورات کی صورت میں اُتری ' بھی زبور کی شکل میں نازل ہوئی' گا ہے انجیل کے نام سے جلوہ فرما ہوئی۔ اور آسانی صحیفوں کی حالتوں میں بھی بی نوع اِنسان سے اپنے نقاضے پورے کراتی رہی۔ حتی کہتمام آسانی کتابوں' اور صحیفوں کا نجوڑ ایک لاکھ کئی ہزار پیغیمروں کی تبلیغ تعلیم کالب لباب اپنے جلومیں لئے ہوئے قرآن مجید کے

# دياض الاخلاق العناق المعالمة ا

نام سے ضوفشاں ہوئی۔ پھر جو محض قرآن پر إيمان لے آيا۔جس نے اسے الہامی اور آسانی كتاب مان ليا۔ يقينًا اس نے اللہ کی امانت کے بارگراں کو اُٹھالیا' اور تمام قرآن کی چھ ہزار چھسوچھیا سٹھآیات برعمل کرنے کی صورت میں امانت کو پورا کرنے کا اللہ تعالیٰ ہے عہدو پیان باندھ لیا۔جس کا ایفا' اخلا تی طور پرروح کی زندگی اورنقض موت

### إيمان بالقرآن كالمطلب

قرآن پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اے میرے پروردگار! میں قرآن یا ک کواس کی ذمہ دار یوں کے ساتھ اُٹھا تا ہوں۔اس کے تمام احکام کی امانتوں کو پوری دیانت داری ہے عملاً اداکروں گا۔ تمیں پاروں کے اندر جتنے اوامراورنواہی ہیں۔ بیسب تیری امانتیں ہیں۔ میں ان تمام امانتوں کوا متثال واجتناب کا لباس پہنا کر تیری بارگاہ قدس میں پیش کروں گا۔ ہرا مرکو بجالا وُں گا۔اور ہرنہی ہے مجتنب رہوں گا۔

قار ئین کرام کومعلوم ہونا جا ہے۔ کہ قر آن مبین کے تمام احکام اور جناب خاتم النہیں' رحمت للعالمین حضرت محرمصطفیٰ مَا ﷺ کے اقوال وافعال خدائے لا یزال کی امانتیں ہیں۔ جو اُمت پر واجب اَعمل ہیں۔ان پرخلوص و ایمان ہے مل کرناان کا پورا کرنا ہے۔ جومسلمان جس قدر قرآن اور اللہ کے رسول کا نافر مان ہے۔ وہ اتناہی اللہ کی ا ما نتوں میں خیانت کرنے والا ہے۔اورادائے امانات کے عہد کوتو ژکر نفاق کی راہ پرگا مزن ہے۔

### گلہائے امانت کا تنوع

سب سے بروی امانت تو حید کی ہے ٔ ہاتی تمام شرعی احکام (امانتیں ) تو حید کی امانت کے ماتحت ہیں۔ تو حید و رسالت کے اقرار کے بعد نماز امانت ہے روزہ ٔ زکوۃ 'اور حج امانتیں ہیں۔ جونماز نہیں پڑھتا' روزہ نہیں رکھتا۔ صاحب نصاب ہوکرز کو ہنہیں دیتا۔اور مالدار ہوکر حج نہیں کرتا۔وہ یقینًا بہت بڑا خائن ہے۔اللہ کے دِین کا چور ہے۔ قیامت کے روز بدترین خائنوں میں شار ہوکر کیفر کر دارکو پہنچا یا جائے گا۔

## علمائے دِین اور مشائخ کی خیانت

علاءادرمشائخ کے پاس اللہ کا دِین امانت ہے۔اگر اُنہوں نے دِین کو ایمانداری سے سیجے سیجے لوگوں تک پہنچا دیا۔ قرآن اور حدیث کو پیچ پیچ سنایا۔ اور ہر قیمت پر کتاب وسنت کی زوح ہے مسلمانوں کے ایمان میں جان ڈالی۔ بلاخوف لومہ ولائم اعلائے کلمت اللہ کا شرف حاصل کیا۔ تو بہشت کا درواز ہسب سے پہلے ان امتیوں کے لئے کھلےگا۔ اوراگر اماموں' خطیبوں' واعظوں' عالموں' مفتیوں' پیروں' درویشوں'صوفیوں اورگدی نشینوں نے قر آن وحدیث کو وُنیا کمانے کا ذریعہ بنالیا۔ آبیوں اور حدیثوں کوموڑ تو ڑ کراپنی مرضی کے مطابق بیان کرنے لگ گئے۔ رونی کمانے کے لئے نئے مسئلے گھڑ کر دین میں داخل کر دیئے۔ آیت اور حدیث کونفسانی خواہش کے مطابق بنا کر سنانے

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

## رياض الاخلاق المحالي المحالية المح

لگے۔ جلب زر کی قربان گاہ پرمطالب قرآنی کو جھینٹ چڑھادیا۔اورروٹیوں کے عوض احادیث خیرالبشر کونی ڈالا۔ فرقہ بندیوں' اور گروہ سازیوں کے لئے اسلام کو اِستعال کیا۔قرآن وحدیث کے معارض اقوال رجال کی طرف لوگوں کو بلایا۔افعال محدثہ کو کارثواب بتا کرعوام سے ارزاق واموال ہتھیائے۔یا در ہے کہ دوزخ میں سب سے پہلے یہی خائن جھونے جائیں گے۔

## <u> حکومت الله کی امانت ہے</u>

عومت الله تعالی کی عظیم الثان امانت ہے۔ حکومت کا ہرعبدہ امانت ہے۔ حکومت کے بے شار محکے اور ان میں کام کرنے والے لاکھوں سرکاری ملازموں کے فرائض بھی الله کی امانتیں ہیں۔ اگر بیسب لوگ عدل وانصاف تن دہی رائی اور ایمانداری سے کام کریں گے تو وہ الله تعالی کی امانتوں کو پورا کرکے بے حدا جر کے مستحق ہوں گے۔ اور اگر کام چوری مستی کا بلی جانب داری رشوت ستانی اور ظلم وعدوان سے کام لیس گے۔ تو الله کی امانت کو برباد کرکے خیانت کرنے والے قرار پائیں گے۔ گورز جزل سے لے کر ایک ادنی چڑائی تک اپنے فرائض کو ایمانداری اور جفاکش سے پورا کرنے والے الله کے زدیک بوے امین ہیں۔ اور بے ایمانی اور کام چوری سے اپنے فرائض کو فرائض کو فرائض کو ذرج کرنے والے فدائے جبار کی نظر میں بڑے خائن اور نقب زن ہیں۔

### اعضائے إنسانی امانتیں ہیں

انسان کی آنکھیں' کان' زبان' ہاتھ اور پاؤں اس کی صحت اور تندرتی ہیںب چیزیں اللہ کی امانتیں ہیں۔اگر ہیسب اعضاء اللہ کے تھم کے مطابق کام کریں۔تو عہد اِمانت کا ایفا ہے۔ اور اگریمی اعضاء اللہ کی نافر مانی کریں۔ ان کے افعال اور حرکات حدود شریعت سے متجاوز ہوں۔تو پھر ہیا عضا قیامت کے دِن خیانت کے جرم میں ماخوذ ہونگے۔

### حقوق العباد كي امانتي

ماں باپ کے اولا دیڑ اولا د کے والدین پر زوجین کے آپس میں۔ ہمسایوں کے ایک دوسرے پر دوستوں یاروں عمر مسلمانوں اور راعی ورعایا کے یاروں عمر مسلمانوں اور راعی ورعایا کے آپس میں شریعت کے بتائے ہوئے حقوق اللہ تعالیٰ کی امانتیں ہیں۔ جو کوئی اپنے اپنے ذمہ کے حقوق پورے کرے گا۔ وہ امین اور اللہ کی جناب میں سرخرو ہے۔ اور جو کوئی حقوق کا قرض اوا نہ کرے گا۔ وہ عنداللہ خائن قرار پائے گا 'گا۔ وہ امین اور اللہ کی جناب میں سرخرو ہے۔ اور جو کوئی حقوق کا قرض اوا نہ کرے گا۔ وہ عنداللہ خائن قرار پائے گا 'کیونکہ اس نے حق تلفی کی ہے۔ خواہ باپ ہویا بیٹا 'عالم ہویارعایا 'استاد ہویا تلمیذ' پیر ہویا مرید' ایک دوسرے کی حق تلفی کرنے والے داور محشر کے سامنے ضرور ضرور پوچھے جائیں گے کہتی تلفی امانت میں خیانت ہے۔ حق سننے والے جو لئے پورا تو لئے صبح ناسے 'لین دین کے کھر کے زبان کے کہا وعدہ کے حق سننے والے بچے بولئے پورا تو لئے صبح خانے 'لین دین کے کھر کے زبان کے کہا وعدہ کے



پابندٔ اپنے پیشوں اورروز گاروں کے سندرُ حق گؤراست بازُ حقوق العباد کے عاملُ اللہ کے ہاں امانت داراور فائز المرام ہیں۔

## فريضه كسب حلال

اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتابی

اسلام نے فرائض پنجگانہ کے بعد جس چیز پرزور دیا ہے وہ کسب طلال کی طلب ہے۔ کہ سلمان طلال کی روزی کما کر اپنے اور اپنے اہل وعیال کے کھانے پینے اور دیگر ضروریات زندگی کے مصرف میں لائے۔ اور کسب طلال کی طلب اس لئے ضروری ہے۔ کہ جب تک رزق حلال اور طبیب کھانا پیٹ میں نہ جائے۔ اللہ تعالی عبادت قبول نہیں کرتا۔ قوت حرام سے روح ونفس کثیف اور مکدر ہو جاتے ہیں۔ اعضاء اور جوارح کوصالح اعمال اور نیک خیال کی تو فیق نہیں ملتی۔ ناپاک خون کی تولید مردہ دلی فاسد خیالات اور گندی ذہنیت پر منتج ہوتی ہے۔ اور پھر اِنسان کا اللہ کے ساتھ کسی طرح بھی رشتہ محبت و ولایت قائم نہیں ہوسکتا۔ حالا نکہ دُنیا میں اس کی تخلیق کی علت قرب اللی کا یا۔ اور عبادت باری تعالیٰ میں زندگی گزرانا ہے۔

### ز مانهٔ حمل میں رزق حلال

نیک عورتیں اگر زمانہ حمل میں پاک اور رزق حلال کھا کیں۔ نماز اور قر آن پڑھیں اپنے خیالات کو پاک رکھیں۔ اچھے لٹریچراور اِسلامی ادب کا مطالعہ کریں۔ اور ایام رضاعت میں اپنے بچوں کو حلال کی روزی سے پیداشدہ دودھ پلائیں۔ تو ایسے بچے نہایت نیک خوددار'غیور'بہادر' اور حق پرست ہوں گے۔ کیونکہ خوراک کا اثر طبیعت' مزاج' کردار' اخلاق' سیرت اور جذبات و خیالات پرضرور ہوتا ہے۔

### ایام رضاعت میں صالح دودھ

ظالم فرعون نے تھم دے رکھاتھا کہ جو بچہ بنی اِسائیل کے گھر پیدا ہوا ہے فی الفور ذرج کر دیا جائے۔اس کے تھم سے بے شار بچے پیدا ہوتے ہی مارے گئے۔اس دوران میں حضرت موسی علینا نے بھی جہانِ آب وگل میں نزولِ اجلال فر مایا۔ان کی والدہ نے اللہ کے تھم سے پیدا ہوتے ہی انہیں صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دیا۔ فرعون نے دیکھا۔کہ پانی میں ایک صندوق بہتا ہوا آر ہا ہے۔خدام کو تھم دیا کہ اسے پکڑلا کمیں۔اُنہوں نے صندوق لا حاضر کیا۔فرعون نے جب اسے کھولا۔ تو اس میں چاند سابچہ پایا۔ بڑا خوبصورت و مددرجہ حسین آس تکھیں درخشال اور بیشانی عظمت واجلال کے نور سے شعلہ بار میاں بوی اولا دزکور سے محروم تھے۔دونوں نے مشورہ کر کے اس نیج

ریاض الاظلاق کی العظلات کی العظلات

کو بیٹا بنالیا۔ فرعون نے اسے اپنی گودییں لے لیا۔ اور شاہی محلات میں لے جا کر تخت پر لٹادیا۔ معصوم شیر خوار بیچ کو بھوک نے تنگ کیا۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے شاہی تھم سے فرعون کی قوم قبط کی متعدد دودھ پلانے والی عورتیں محل میں پہنچ گئیں۔ ہرایک نے دودھ پلانے کی اِنتہائی کوشش کی اُلٹہ فرما تا ہے۔

﴿وَ حَرَّمُنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ ﴾ (سورة القصص: ١٢)

"بم نے اس پر (قوم قبط کے ) تمام دودھ حرام کردیئے۔"

جودابیدوودھ پلانے کی کوشش کرتی 'یہ بچددودھ کومندندلگا تا۔ آخراس بچہ کی بہن نے جو وہاں جا پیچی تھی۔ کہا

اگر کہوتو میں ایک داید کا پینہ دوں؟ فرعون نے کہا۔ ہاں جاؤ اورا سے فوراْ بلالاؤ۔ بیلڑ کی اپنی ماں کو (جوبچہ کی بھی ماں تھی ) بلا کر لے گئی۔اس دایہ نے جونہی بچہ کو گود میں لیا۔ تو اس نے بڑی رغبت سے دودھ پینا شروع کر دیا۔ پھریہی عورت دایہ مقرر کر دی گئی۔ جس کی گود میں بیجے نے ساراز مانہ رضاعت گز ارا۔

ورت دامیہ سرار سردی نا۔ بن میں دوری بے سے سارار ماندرصا عت سرارا۔ اس قرآنی قصہ کے بیان سے ہماری غرض میہ ہے کہا گریہ بچہ قوم قبط کا دودھ پی لیتا تو ہزا ہو کر اَنَا وَ لاَغَیْرِی کا ڈنکہ بجانے ۔خداکہلانے والے طاغوت اعظم ظالم فرعون کی خدائی کا تختہ اُلٹنے کی جرات نہ پاتا۔خدائے لایزال

نے اپنے پیغیبر کوایام رضاعت میں قوم فرعون کا فاسد دودھ نہیں پینے دیا۔ اس سے آپ صالح خوراک کا انداز ہ کا سکتے ہیں۔اور پھرخور دونوش کی راوعمل ہموار کر سکتے ہیں۔

كلجور منهت تفوكو

رحمت دوعالم مُنْقِيَّةً کے سامنے زکوۃ کی مجوری (تقتیم کے لئے )لائی جاتی ہیں۔حضرت حسنٌ چھوٹے بچے یں۔الیک مجوراُ ٹھا کرمنہ میں ڈال لیتے ہیں۔رسولِ اللہ ﷺ کی نظر پڑتی ہے۔تو اپنی انگلی اس کے منہ میں ڈال کر مجور نکال باہر چھنکتے ہیں۔اور فرماتے ہیں۔

بنا! تھوکو' تھوکو!'

((إِنَّمَا هِيَ مِنُ أَوْسَاحِ النَّاسِ فَلَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَّلَا لِأَلِ مُحَمَّدٍ)) (مشكوة)(١)

"نیز کو ہ لوگوں (کے مال) کی میل ہے۔جو محمداوراس کی آل پرحرام ہے۔"

حضرت انور طبی نے ایک معمود کی گھرورتک نے کے پیٹ میں نہیں جانے دی کدرزق حرام سے بیچ کی ان ان چھی نہیں ہوگی۔ صالحیت تقویٰ اور نیکی اس کی طبیعت میں جز نہیں پکڑیں گے۔اس کے شباب کی نہر کے پانی مخصوع وخشوع 'اور خلوص و درع کے درخت سرسز وشاداب اور ٹمر بارنہیں ہوں گے۔

مشكوة العصابيح كتاب الزكاة باب من لا يحل له الصدقة حديث ١٨٢٣بحو اله صحيح مسلم كتاب الزكاب باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة حديث ١٠٤٢\_



## رزق حلال سے اخلاق براثر

یہ بات یادر کھنی چاہئے کہ حلال کارزق کھانے سے نیکیوں اور بھلائیوں کی توفیق ملتی ہے۔ اخلاق بلندہوتے ہیں۔ سیرت سنورتی ہے اور کر دار نکھرتا ہے۔ طبیعت میں حیا' تواضع' نری' برد باری' سخاوت' شجاعت' اخلاقی جرائت' حوصلہ' صبر' قناعت' رحم' مروت' حق گوئی' تو حید برستی' شب خیزی اور راست گفتاری' کے جوہر بیدا ہوتے ہیں۔ ہر مسلمان کوا پنے اپنے دریعہ معاش کی طرف اچھی طرح خیال رکھنا چاہئے۔ کدروزی حلال کی کمائی جائے۔ بلکہ حلال میں جرام کا شائبہ تک شامل نہ ہو۔ آمدنی کے دروازے برخوف خطر کا پہرہ بٹھائے رکھیں۔

## آمدنی کے ذرائع برایک نظر

ملازموں کو چاہئے کہ وہ اپنی شخواہ کی طہارت کورشوت کی نجاست سے آلودہ نہ کریں۔ تاج سوداگر نیویاری موان دار اور لین دین کرنے والے یا در تھیں کہ خرید وفروخت اور معاملات کے اندر دھو کہ فریب کرنے 'جھوٹی قسم کے دست کھانے' مال کاعیب چھیا کر بیچن' کم تو لنے اور کم ماپنے سے روزی حرام ہوجاتی ہے۔ نجار معمار اور ہوشم کے دست کاراگر ایک ہفتہ کے کام کو آمدنی بڑھانے کی غرض سے عمد او دیا ڈیڑھ ہفتہ میں ختم کریں۔ تو ان کی میدمائی بھی حلال نہ رہے گی۔

## پیشه و کالت کی آمدنی

ظاہر ہے کہ ان کی ایک و کا گہت سے ملک میں عموم عمومی دعو کہ تر بیب ہے ہیں ان کی ایک ہو ہے۔ اور عداوت و طغیان پھلتے' کچھو لتے اور پلتے ہیں۔

## وكالت كے حلال مختانے

اس میں کوئی شک نہیں کہ وکالت ایک نہایت شریف پیشہ ہے جو وکلائے کرام تحقیق کر کے سچے مقدے لیتے ہیں۔ وہ دراصل حق کی حکمایت کرتے ہیں۔ مظلوموں بے گنا ہوں ستم کشوں شریفوں اور جھوٹے الزام لگائے گئے لوگوں کے استغاثوں اور دعووں کی بیروی کرتے ہوئے اللہ کوراضی کرتے ہیں۔ان حضرات کے مختانے نہایت پاک اور حلال ہیں۔ایسی روزی کے کھانے سے طائر لا ہوتی کی پرواز ولایت اللی کی فضامیں بہت تیز ہوجاتی ہے۔اللہ کے ان نیک بندوں کا بارگاہِ قدس میں دِن بدن قرب بڑھتا ہے۔اور بہشت ایسے ہی اہل اِیمان صالحین کی وراثت میں ہیں۔ اسلامی اسلی ایمان صالحین کی وراثت

ِ *اروی گی ہے۔* محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



### <u>ڈاکٹریاورطبابت کا پیشہ</u>

ڈاکٹری اور طبابت کس قدر معزز اور شریف پیشے ہیں۔ ڈاکٹر اور طبیب گرفتارِ امراض مرضا کے مسیحا ہیں۔اللہ ان کے ہاتھوں مصیبت زدہ اور تڑ پتے اور کراہتے مریضوں کو شفا بخشا ہے۔ان کی کمائی بھی نہایت درجہ حلال اور ماک ہے۔

نیکن اگر کوئی پت ذہنیت کا معالج مریض کی بیاری کو بداین غرض طوالت دینے کی کوشش کرے کہ ''مرغ''
دام علاج میں آپھنسا ہے۔ اس کے پرخوب نوچ لینے چاہئیں۔ اس سے سوپچاس بھی نہ کمائے تو پر پیکش کیا ہوئی۔ یہ
کمائی کیسی ہے؟ اس معالج کے ضمیر سے بوچھئے اور عرصہ محشر میں حقوق العباد کے قضیے چکانے والی عدالت بتائے گ۔
بولیس اور پچہری کے ملاز مین

پولیس اور پچبری کے ملازم حضرات خواہ وہ بڑے سے بڑے افسر ہیں' یا چھوٹے سے چھوٹے ماتحت'اگروہ عدل وانصاف کررہے ہیں۔ پچ اور جھوٹ متن اور ناحق' عدل اور ظلم میں تمیز کرتے ہوئے اللہ کے بندوں کی خدمت میں گئے ہوئے ہیں۔ پچ چالا ن بنارہے ہیں۔ ظالموں' بدمعاشوں اور بے ایمانوں کو کیفر کر دارتک پہنچانے کی عمی میں ہیں۔اور تخواہ حلال پراکتفا کرتے ہوئے رشوت کو جہنم کا دہکتا ہواا نگارہ ہجھتے ہیں۔ تو پھریدروزی انہیں اللہ والے بنادے گی۔ ان کی عبادت قبول اور دعا نمیں مستجاب ہوگی اور وہ اللہ کے نزد کی بڑے مرتبے والے ہوئے۔

#### كسبحرام كحانبار

لیکن اگران کی نظر میں شریف اورمعزز وہ ہے۔ جوان کے لئے رشوتوں کے دروازے کھولے۔استحصالِ ذر کے غیر شرعی ذرائع بہم پہنچائے۔ان کی تمام ضرور تیں نا جائز طور پر پوری کرے۔ بے گناہ شریفوں سے من مانی رقمیں ہتھیائی جائیں۔ایسی روزی قبر کے اندھیرے میں رنگ لائے گی۔

سوچنا سمجھنااورغور کرنا چاہئے کہ بید دُنیا آنی 'فانی 'اور ہنگامی ہے۔ بید مستعار زندگی کوئی دن کی مہمان ہے۔ وقت آنے والا ہے۔ کہ فرشتہ اجل ترکیب عناصر کو پریشان کردے گا۔اعزہ وا قارب پاس کھڑے ہے ہی کے آنسو بہائیں گے۔اس وقت تو ڑے ہوئے مظالم' کھائی ہوئی رشزتیں' اور کسب حرام کے انبار نعش پر'یوں نوحہ زن ہوں گے۔

> قریب ہے یار روز محشر چھپے گا کشتوں کا خون کیونکر جو چپ رہے گ زبانِ خنجر' لہو پکارے گا آسٹیں کا

## پیری مریدی اور وعظ کی کمائی

واعظوں اور عالموں کا اپنے وعظ وخطبہ کو ذریعہ معاش بنانا تقویٰ اور دینداری کے منافی ہے۔ مساجد کے

# دياض الاخلاق العناق الع

ا ماموں' سجادہ نشینوں' صوفیوں' پیروں' سیدوں' درویشوں' واعظوں کی خدمت میں (جن کا ذریعہ معاش پیری مریدی' غیراللّٰہ کی نذرین' نیازیں اورختموں کی روٹیاں ہیں' نہایت ادب سے گزارش ہے کہ وہ رسول اللّٰہ سُلَّیُمُ کا اِرشاد پاک بغور ملاحظ فرمائمیں بہ حضورانور مُنْگِیمُ فرماتے ہیں۔

''جو خص اس طرح کاعلم سیکھے کہ جس کے ساتھ اللہ کی رضا طلب کی جاتی ہے۔ ( یعنی دین کاعلم ) لیکن وہ ( رضائے البی کی بجائے ) اس لئے سیکھتا ہے کہ اس کے ذریعیہ متاع دنیا حاصل کر نے ایسا شخص قیامت کے روز بہشت کی خوشبوتک نہ یائے گا۔'' ( ابوداؤد ) ( )

" اب آپ غور فرمائیں۔ کہ جس علم کے ساتھ اللہ کی رضا اور خوشنو دی حاصل کی جاتی ہے۔ وہ کونساعلم ہے؟ ظاہر ہے کہ یہی قرآن اور حدیث کاعلم ہی تو ہے۔ یہ تصوف اور معرفت ہی ہے نا۔ جس کواللہ کی رضاء کے لئے حاصل کرنا تھااور پھراس پڑمل کر کے اللہ کی رضا جو کی کے لئے اس کی نشر واشاعت کرنی تھی۔

لیکن اس کے برعکس جب قرآن دانی کوختموں اور مروجہ بدعتوں کا ہتھکنڈ ابنا کر روٹیاں کمالیں۔ یہی قرآن شہر بہشہر و تربیہ بہتر تربیہ سناتے ہوئے روپیہ بیسہ اور غلہ اکٹھا کرلیا۔ درویشوں صوفیوں اور پیروں نے اپنی درویش شہر بہشہر قربیہ بقر نیا کہانے کا تصوف (۲) اور معرفت کی مُریدوں کے ہاتھ تجارت شروع کردی۔ تو انصاف سے فریائے کیا اس علم کو دُنیا کمانے کا ذریعی نہیں بنایا گیا؟ تصوف درویشی اولیائی شخیت اور مولویت نے متاع دنیا۔ مال اسباب روپیہ زمینیں کنوئیں مربعے اور دولت کے انبار مریدوں کے بسینے کی کمائی سے حاصل نہیں گئے؟

واقعات اورمشاہدات جب جواب اثبات میں دے رہے ہیں۔تو رسول الله طالق کا متذکرہ صدر فرمان الرزتے اور کا نیتے ہوئے پھر میں۔ جس کے آخری الفاظ یہ ہیں۔

'' جو تحص اس (دِین کے علم) کے ذریعہ متاع وُنیا حاصل کرے۔ تو ایسا محض قیامت کے روز بہشت کی خوشبوتک نہ یائے گا۔'' (ابوداؤد)

پھرغور فرمائمیں کہ جوذر بعید معاش بہشت کے قریب تک ندآنے دے وہ معاف رکھنا کہاں تک درست ہوسکتا ہے۔ بیالخ حقیقت بیان کرکے آج ہم ہی گنہگار نہیں ہورہے ہیں' بلکہ مفکر اسلام حضرت علامدا قبال بھی بیرونا روگئے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں۔

نذرانہ نہیں سود ہے پیرانِ حرمِ کا اس خرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجن ایک اورجگہ آپنعروح تی ہیں۔

- (۱) سنن ابوداؤد کتاب العلم باب فی طلب العلم لغیر الله تعالیٰ حدیث ۳۲۲۳ بیصدیث مح بـــصحیح سنن ابوداؤد ۱۳۲/۳ مین ۱۲۲/۳ مین ۱۲/۳ مین
  - (۲) تصوف اورمعرفت وبی معتبر اورمقبول ہے۔ جو کتاب وسنت کے مطابق ہو۔ خانہ ساز فقر وورویشی عنداللہ مردود ہے۔

رياض الا ظلاق الله عند المعلق الله عند المعلق الله عند المعلق الله عند المعلق ا

یکی شخ حرم ہے جو چرا کر چ کھاتا ہے گئیم بوذرؓ و دلق اولیںؓ و چادر زہرؓ آ پہتاۓ دُنیاۓ 'لات ومنات' کے داغبوں کو کیا کھری سناتے ہیں۔
شخ ما از برہمن کافر تر است زاں کہ او را سومنات اندر سراست از منات ولات و عزی و ہبل از منات ولات و عزی و ہبل ہر بغل

مریدوں کا ماس کھانے اور ان کالہو پینے والوں کو زاغوں کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ کہ کما کر کھانے کی عادت نہیں۔

> ورشہ میں ملی ہے انہیں مند ارشاد بیں زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشمن

## پیرکیلئے مرید کے گھر کا کھانا

حضرت پیرانِ پیریشخ عبدالقادر جیلانی بیشتهٔ ارشادفر ماتے بیں۔

((طَعَامُ الشَّيْحِ مُبَاحٌ لِلمُريدِ وَطَعَامُ المُريدِ حَرَامٌ فِي حقَّ الشَّيْحِ)(عنية الطالبين) ''پير كَ هُر كا كھانا مريد كے لئے مباح اور حلال ہے۔ليكن مريد كے هُر كا كھانا پير كے لئے ناجائز اور

حرام ہے۔"

اس کی وجہ سے کہ مرید کی کمائی مشکوک ہو عتی ہے۔ اگر پیر کھائے گا تواس کی روحانیت میں فرق آجائے گا۔
لیکن پیرکارز ق'اور طعام بوجہ احتیاط اور کسب حلال کے بقینا پاک اور طیب ہوگا'اس لئے مرید پیر کے گھر ہے بیشک
کھائے۔ یمن و ہر کت حاصل ہوگی۔ یہ اِرشاد ہے ہڑے پیرصا حب'اور کامل و کی اللہ کا'اللہ کی ان پر بے ثار رحمتیں
ہوں۔ کہ اُنہوں نے کلمہ حق فر مایا۔ لیکن یہاں عمل آپ کی تعلیم کے برعش ہور ہا ہے۔ کیا ہمارے ہجادہ نثین اور پیر
حضرات حضرت شیخ عبدالقادر جیسی جیلانی بغدادی کے ارشاد پڑ عمل کرنے کو تیار ہیں؟ کہ مریدوں سے ایک پیسہ نہ
لیں۔ اور خودا پی کمائی سے انہیں عطا کریں۔ خواجہ حافظ شیرازی بھیشہ پیشہ ورمشائخ اور مہاجن علماء کو ہروقت متنبہ
کرتے ہیں۔

ترسم که صرفه نبرد روز باز خواست نان طلال شخ ز آب حرام ما

ان بزرگوں کی خدمت میں بیعرض ہے کہ وہ کوئی سے ملح کا ذریعہ معاش اختیار کریں! نجاری معماری حدادی'

## رياض الاخلاق المحالي العالم ال

خیاطی تک تو اللہ کے پنجبروں نے کی ہے۔ یہ بھی کوئی نہ کوئی محنت مشقت کرکے اپنا اور اپنے اہل وعیال کا پیٹ پالیں۔مریداورمقتدی آئیں۔تو ان کوبھی اپنے اس کسب حلال سے کھلائیں کہ اخلاقیات کے بانی حضرت انور ملکیا ہم

> ''اُونچاہاتھ(دینے والا) پستہاتھ(لینے والے) سے بہتر ہے۔''(مشکلوۃ)(۱) سوچ تو دل میں لقب ساتی کا ہے زیبا سجے انجمن پیای ہے' اور پیانہ بے صہبا ترا

شاعروں کے متعلق مشہور ہے کہ شراب پیتے ہیں اور ان کے پینے کے عام چر ہے ہوتے ہیں۔اور پھر علاءاور مشاکخ ان کے پینے پرفتو کی دینے والے اپنے '' کھانے'' پردھیان نہیں کرتے' اکبراله آبادی (اللہ ان پر رحمت کر) ان مقتداؤں اور پیشواؤں کوتعریفنا کیا کھری سنا گئے ہیں۔کاش یہ بزرگ حفرات سمجھیں' آپ فرماتے ہیں۔

عام الزام ہے اکبر پہ بیہ پیتا کیوں ہے اس کی پرسش نہیں ہوتی کہ یہ ''کھاتا'' کیا ہے

## صبر وتو کل اور حرص تا گوررہتی ہے

((وَعَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوُكَّانَ لِابُنِ ادَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَّالٍ لَابْتَغِي ثَالِثًا وَلَا يَمُلَّا حَوُفَ ابُنِ ادَمَ اللَّ التُّرَابُ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَنُ تَابَ)) (بخارى اللَّهُ عَلَىٰ مَنُ تَابَ)) (بخارى اللَّهُ عَلَىٰ مَنُ تَابَ)) مسلم) (٢)

''روایت ہے ابن عباسؓ سے انہوں نے نقل کی رسول اللہ مٹائیٹی سے۔ آپ نے فرمایا۔ اگر ابن آ دم کے لئے' مال سے بھر ہے ہوئے دو جنگل ( بھی ) ہوں (بالغرض ) تو البتہ ڈھونڈ تا ہے تیسرا جنگل مال کا۔ اور آ دی اتنا حریص واقع ہوا ہے۔ کہ اس کے پیٹ کو صرف خاک ( گور ) ہی بھر کمتی ہے۔ اور (حرص 'ندموم سے ) تو بہ قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ جس کس سے کہ چاہتا ہے۔''

 <sup>(</sup>۳) صحیح بخاری کتاب الرقاق باب ما یتقی من فتنة المال حدیث ۲۳۳۷ ـ ۲۳۳۲ ـ صحیح مسلم کتاب الزکاة باب
 لو آن لابن آدم و اربین لا بتغی ثالثا حدیث ۱۰۳۹ ـ ۱۰۳۸ ـ ۱۰۳۸

رياض الاخلاق المنتخب ١٩٥٨ المنتخب ١٩٥٨ المنتخب ١٩٥٨ المنتخب المنت

ملاحظہ: ۔ اس حدیث میں معلم تہذیب مُلْقِیْنَ نے ابن آ دم کا عام حال بتایا ہے کہ آ دمی کی جبلت میں حرص ندموم پیوست ہے ہرکوئی مال ومتاع اور اسباب ومنال کی کثرت ہی کثرت چاہتا ہے ایک انبار کے بعد دوسرے انبار کی خواہش ہوتی ہے۔ اور دوسرے کے بعد تیسرے کی حتی کہ قبر میں جا پہنچا ہے۔ اس حدیث میں انسان کو تنبیہہ کی گئ ہے۔ کہ وہ ندموم حرص سے باز آئے۔ اور صبر وقناعت کی زندگی گزارے۔ بیشک کمائے کا کھے پتی ہو جائے۔ لیکن در استقائے مال 'کے مرض کا شکار نہ ہو۔ حضرت شیخ سعدی بہتے نے کیا خوب کہا ہے۔

آل شنیدی که در صحرائ غور بار ستور بالارے بیفته از ستور گفت چیثم ننگ دنیا دار را یا قاک گور

### شاہی میں فقیری

((وَعَنِ ابُنِ عُمَرَ فَالَ اَحِذَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَعُضِ حَسَدِى فَقَالَ كُنُ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَعُضِ حَسَدِى فَقَالَ كُنُ فِي اللّهُ نَيَا كَانَّكَ غَرِيْتُ اَوْ عَابِرُ سبيُلٍ وَ عُدَّ نَفُسَكَ مِنَ اَهْلِ الْقُبُور))(بعارى) (()

"خضرت ابن عمرٌ روايت كرتے ہوئ كہتے ہيں۔ كدرسول الله سُلِيَّةِ نے ميرالعض بدن (موند هے) كير كرفر مايا۔ (إبن عمرٌ) روتو دُنيا مِي (اگر چِه كُتنا بھى صاحب مال ومنال ہو) گويا كه مسافر ہے تو'يا (ايسے كه) گرز رنے والا ہے راہ كا اور ثاركرتو الين نفس كو الل قبور (مُر دول ہے)۔'

ملا حظہ:۔جس طرح کوئی ضروری تھیجت کرتے وقت دوسرے کے کسی عضو بالعموم باز ویا مونڈ ھے کو پکڑ کر کہتا۔
ہے۔ بھائی! سنو! اسی دستور کے مطابق رحمتِ دوعالم نے ابن عمر کے مونڈھوں کو پکڑ کر ایک نہایت ضروری تھیجت فر مائی کہ ابن عمر طابق اور کھ! وُنیا میں مسافر کی طرح زندگی گزارنا ' یعنی جس طرح مسافر سفر میں جاتا ہے' تو اس کواپنے وطن کا دھیان رہتا ہے' اور کوشش کرتا ہے۔ کہ سفر کو بخیر وخو بی ختم کر کے وطن کو مراجعت کرے۔ اسی طرح مسلمان کے لئے بھی ضروری ہے۔ کہ وہ اس وُنیا کے سفر کو اللہ کے حکم کے ماتحت پورا کر کے اپنے اصلی وطن ( بہشت ) میں پہنچنے کا فکر کرے۔

جس طرح مسافر دوران سفر میں عارضی قیام کرتا ہے۔اور ہر شئے کو دقتی طور پر استعال کرتا ہے۔کہیں دِل لگا کرمستقل فرودگا نہیں بنا تا۔ای طرح مردموئن کو دُنیا میں عارضی اور ہنگا می طور پرا قامت پذیر ہونا چاہئے اور دُنیا

<sup>(</sup>۱) صحیح بنجاری کتاب الرقاق باب قول النبی الآقام: کن فی اندنیا کانٹ غریب اوعا بر سبیل حدیث ۱۳۲۲ اس حدیث ۲۳۳۳ اس حدیث ۲۳۳۳ اس محیث کا آخری محمل صرف سن ترمذی ابواب الزهد باب ماجاه فی قصر الأمل حدیث ۲۳۳۳ س بے بیردیث کے محدیث ۲۳۳۳ سن ترمذی ۵۳۸ حدیث ۲۳۳۳ سنسلة الاحادیث الصحیحة ۲۳۸ حدیث ۱۱۵۲ مدیث ۱۱۵۷

دياض الاخلاق العظاق العلاقة المعلاقة ال

کی ہر چیز کو بے ثبات ناپائیدار فانی اور مستعار جان کراس سے فائدہ اُٹھانا چاہئے۔ اور ضروری ہے کہ ہر کخطا سے فکر
آ خرت دامنگیر رہے۔ وطن کی محبت بے چین رکھ 'بلکہ اس سے بھی بلند خیل کے ساتھ زندگی گزارو۔ گویا کہ تم عابر
سبیل ہو۔ گزرنے والے راہ کے ہو۔ مسافر تو پھر کسی نہ کسی جگہ وقتی طور پر قیام کر لیتا ہے۔ لیکن راستے کا گزرنے والا
چاتا ہی جاتا ہے۔ تا کہ شام سے پہلے منزل پر پہنچ جائے۔ وُنیا کے مسافر واہم بھی وُنیا کی راہ ہے گزر رہے ہو۔ خبر دار!
حرص و آز کے سایہ وار درختوں کے نیچے بیٹھ کر اپنے سفر کو بھول نہ جانا۔ عابر سبیل کے مانندو نیا کے لذائذ وقعم' مال و
منال' اور اہل وعیال کی محبت کے پھولوں کو سو تکھتے اور ان کی خوشبو سے ایمان کو معطر کرتے رواں دواں چلو۔ اگر وُنیا
کی کسی چیز نے آپ کو اللہ کی یا دے عافل کر دیا۔ انتثال اوامر کی راہ میں روڑ اا نکایا تو جان لو کہ آپ ہے۔ مفرک شتی کو
منجد ھار میں موجوں نے گھیر لیا ہے۔ اور یر دیس کا خطرہ ناکا مرانیوں کا پیغام لے کر آپ بنچا ہے۔

تکبر خودی بنکار غرور سرکشی اور فرعونیت ایسے رذاکل منانے کے لئے حضرت اکرم سائی آئے نے فر مایا ۔ کہتم اپنے آپ کواہل قبورے شار کروئر دول ہے گئو۔ یعنی ان کے مشابہ جانو۔ میت کی آٹکھیں کان ہاتھ زبان پاؤں تمام اعضاء اور حواس سلب کرلئے جاتے ہیں۔ ای طرح زبا میں بنے والے زندہ انسانوں کی ہے سب چیزیں اللہ کی نافر مانی اور بدی کے وقت معطل اور بے کار ہونی چاہئیں۔ جیسے کوئی مردہ کوئی حرکت نہیں کرسکتا۔ ویسے ہی زندہ انسان کے بیتمام اعضاء بنگام جرائم میت کی طرح بے مس وحرکت ہونے چاہئیں۔ مرنے والا اپنے تمام اہل اقرباء اولا ذکے بیتمام اعضاء بنگام جرائم میت کی طرح بے مس وحرکت ہونے چاہئیں۔ مرنے والا اپنے تمام اہل اقرباء اولا ذکا احباب نوکر چاکور خانور سواریاں زمین مکان اسباب آلات زر کے انبار اور خزائن اموال سب کوچھوڑ جاتا ہے۔ اے زندہ انسان تجھے بھی اس و نیا و مافیہا کو باوجود استعال کرنے اور برسنے کے دل سے چھوڑ دینا چاہئے۔ ان کی محبت اور حرص میں جادہ مستقیم سے قدم ڈگھانے نہ پائے۔ شاہراہ آخرت پر چلتے ہوئے پاؤں میں لغزش نہ کی محبت اور حرص میں جادہ مستقیم سے قدم ڈگھانے نہ پائے۔ شاہراہ آخرت پر چلتے ہوئے پاؤں میں لغزش نہ کی مسید کے جھوڑ دینے کا مطلب یہ نہیں۔ کہ ربیانیت اختیار کرلے۔ بلکہ چھوڑ نے سے مُر اویہ ہے۔ کہ احکام الی کے اجاع وسلیم میں سب کوچھوڑ دے۔ کوئی شے تعبد ورز کر سے بیل ہی جھوڑ دے۔ کوئی شے تعبد ورز کر سے بیل ہی جھوڑ دینے کا مطلب یہ نہیں۔ کوئی شے تعبد ورز کر سے میل ان عنہ ہو۔ کوئی شے تعبد ورز کر سے میل ان عنہ ہو۔ کوئی شے تعبد ورز کر سے میں سب کوچھوڑ دیں کے کا مطلب یہ بین دور کے کوئی شے تعبد ورز کر سے میں بانع نہ ہو۔ کوئی شے تعبد کر است سے گزرہ بھی ضرور دینین دامن بھی کر۔

حیست و نیا از خدا عافل شدن نه تماش و نقره و فرزند و زن

خبر دار: \_ زندگی میں اپ آپ کوئر دہ بیجھنے میں ترک دُنیا کی تعلیم ہر گزنہیں ہے۔ ہاں تعلیم ہے اور صرف یہ ہے' کہ اللہ کی بیغاوت وسرکشی' جرائم ومعاصی' اشراک واحداث' شروط نیان' مظالم ومفاسد' بے حیائیوں' بدکاریوں' اور سینہ ذروریوں کالنگر اُٹھاتے وقت اپنے آپ کو تختیف کی پرتھورکر و ۔ اپنا جناز ہ اُٹھتا دیھو قبر کھدتی دیھو۔ لحد کے تنگ و تارزندان کا تصورکر و ۔ تاکہ م گنا ہوں کے ارتکاب ہے نے جاؤ۔

دياض الاخلاق المنتخفظ ١٩٤ المنتخفظ ١٩٤ المنتخفظ ١٩٤

جاگور غریباں پہ نظر ڈال بہ عبرت!
کھل جائے گی تجھ بہ تیری دُنیا کی حقیقت
پھر عبرت کے لئے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت!
اور پوچھ کدھر ہے وہ تیری شانِ حکومت!
کل تجھ میں بھرا تھا جو غرور آج کہاں ہے
اُک کاسہ سر بول' ترا تاج کہاں ہے

(جوش)

#### أمت رسول كي عمرين

((وَعَنُ اَبِيُ هُرَيُرَةَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعُمَارُ أُمَّتِيُ مَابَيْنَ السَّتِّينَ الىي سَبُعِينَ وَاقْلُهُمُ مَنُ يَّحُوزُ ذَلِكَ))(ترمذي ُ اِبن ماجه) (١)

'' حضرت ابو ہریرہ ٔ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ که رسول الله طاقیا نے فرمایا۔ که اکثر عمریں میری اُمت کی ساٹھ ستر برس تک کے مابین ہیں۔اوراُمت میری سے ایسے لوگ کمتر ہیں جوستر برس سے تجاوز کریں۔''

ملاحظہ: ۔رحمت دوعالم کی آئے نے اپنی اُمت کے اکثر لوگوں کا حال بتایا ہے۔ کہ وہ ساٹھ اورستر برس تک عُمریں پائیں گے۔ اورستر برس ہے او پر جانے والے خال خال ہوں گے۔ اس میں رغبت دلائی گئی ہے کہ سلمانوں کو اپنی عاقبت کی جلد فکر کرنی چا ہے ۔ اور زاو آخرت کے لئے من بلوغ ہے ہی کوشش میں لگ جانا چا ہے ۔ جس قدر وقت کی رفتار تیز ہے۔ کوئی چیز اتنی سرعت کے ساتھ نہیں گزرتی ۔ بچاس ساٹھ برس کا وقت ایسے گزرجا تا ہے بھیے ایک خواب دیکھا ہے۔ اور کل کی بات ہے۔ انسان اپنی ماضی کو یاد کر کے خون کے آٹھ آٹھ آٹھ آٹھ آٹھ انسورو تا ہے اور کہتا ہے۔ کہ میرے چالیس پچاس برس آ تکھ جھپنے میں گزر گئے ہیں۔ ہیں پچپیں کے من میں ابھی کل شادی ہوئی چودہ پررہ برس از دواجی اختلاط اور شغل اولا دمیں ہوا ہوئے اور رخش عمر چالیسو میں منزل میں آپنچ ۔ اولا دی تعلیم و تربیت پررہ برس از دواجی انتخار میں ماہی ہے ہیں کہ مرفقہ کے ساٹھ برس نے بڑھا ہے کا الارم بجادیا۔ اور پھرا گلے دس سال ملک الموت کے انتظار میں ماہی ہے آ ب کی طرح اضطراب میں گزر گئے۔ یہاں تک کہ با تگ برآ ید فلال

<sup>(</sup>۱) سنن ترمذى ابواب الدعوات باب اعمار امتى بين الستين الى السبعين حديث ٣٥٥٠ سنن ابن ماجه كتاب الزهد باب الإمل والأجل حديث ٢٣٣٦ و٣٩٠/٣٥ حديث ٢٣٣١ و٣٩٠/٣٥ حديث ٢٣٥٠ حديث ٢٣٥٥ حديث ٢٣٥٥ حديث حديث ٢٥٥٠ حديث ٢٥٥٠ حديث ٢٥٥٠ حديث ٢٥٥٠ حديث

# رياض الاخلاق العناق الع

نه ماند به

كُل<sup>(۱)</sup> امرى مُصبَّح فى اهله! والمِوت ادنى من شراک نَعُله

حضرت الی بکرہ گہتے ہیں کہا یک شخص نے حضور علایہ اسے یو چھا۔

اَیُ النَّاسِ خَیْرٌ آومیوں میں ہے کونسا بہتر ہے؟ آپ النَّامِ نے فرمایا۔ مَنُ طَالَ عُمُرُه وَ حَسُنَ عَمَلُه "جس کی عمر دراز ہو۔اوراس کے عمل نیک ہو۔" پھراس محف نے عرض کیا۔ (حضور النَّیْمَ) کونسا آدمی بدتر ہے؟ ارشاد ہوا۔ مَنُ طَالَ عُمُرُه وَ حَسُنَ عَمَلُه "جس کی عمر دراز ہواوراس کے عمل برے ہوں۔"(۲) (ترمَدی)

### برهایے میں حرص کی جوانی

((عَنُ آنَسِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُرَمُ ابُنُ ادَمَ وَيَشِبُّ مِنْهُ اتَّنَانِ الْجِرُصُ عَلَى الْمَالِ وَالْجِرُصُ عَلَى الْعُمُر))(بخارى)

'' حضرت انسؓ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ کدرسول اللہ طابیۃ نے فر مایا۔ آ دمی بوڑ ھا ہوتا ہےاوراس میں مال اور عمر کی حرص جوان ہو جاتی ہے۔''

ملاحظہ:۔اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑھا ہے میں آخرت کی تیار می کا سامان کرنا چاہئے۔نہ کہ مال جمع کرنے کی فکراور پھراس خزانے پرسانپ بن کر بیٹھنے کی تمنائے طول عمر! کسب طلال سے مال جمع کرنا برانہیں۔ بلکہ محود ہے۔ لیکن نہ ترص مذموم کے ساتھ کہ آخرت کو بھلاد ہے۔اور ستراسی برس کی عمر کو پہنچ کراللہ کی ملاقات کے شوق پر ژال دُنیا کی آغوش کو ترجیح دینا کتنا گھنا وُنا خیال ہے۔ یہ سب حرصِ مذموم کے اثرات ہیں۔

### مومن کے وارے نیارے ہیں

((عَنُ صُهَيَٰبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجَبًا لِآمُرِ الْمُوْمِنِ إِنَّ أَمَرَةً كُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ وَّلَيْسَ ذَلِكَ لِآحَدِ إِلَّا لِلْمُومِنِ إِنْ أَصَابَتُهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرٌ لَّه وَإِنْ أَصَابَتُهُ ضَرَّآهُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَّه))(مسلم)<sup>(٣)</sup>

- (۱) محض اپنے الل وعمال کے ساتھ صبح کرتا ہے اور موت اس کے تسمہ بالوش کے قریب ترہے۔
- (۲) سنن ترمذی ابواب الزهد باب منه ای الناس خیر و ایهم شر حدیث ۲۳۳۰ *پیرهدیث یچ بے۔*صحیح سنن ترمذی ۲/۵۳۷\_۵۳۷\_حدیث ۲۳۳۰\_
- (۳) صحیح بخاری کتاب الرقاق باب من بلغ ستیل سنة فقد اعذر الله الیه فی العمر لقوله تعالی \_ حدیث ۱۹۳۲ محیح مسلم کتاب الزکاة باب کراهة الحرص علی الدیبا حدیث ۱۰۴۷ مسلم کتاب الزکاة باب کراهة الحرص علی الدیبا حدیث ۱۰۴۷ مسلم کتاب الزکاة باب کراهة الحرص علی الدیبا حدیث ۱۰۴۷ مسلم کتاب الزکاة باب کراهة الحرص علی الدیبا حدیث ۱۰۴۷ مسلم کتاب الزکاة باب کراهة الحرص علی الدیبا حدیث ۱۰۴۷ مسلم کتاب الزکاة باب کراهة الحرص علی الدیبا حدیث ۱۰۴۷ مسلم کتاب الزکاة باب کراهة الحرص علی الدیبا حدیث ۱۰۴۷ مسلم کتاب الزکاة باب کراهة الحرص علی الدیبا حدیث ۱۰۲۷ مسلم کتاب الزکاة باب کراهة الحرص علی الدیبا حدیث ۱۰۲۷ مسلم کتاب الزکاة باب کراهة الحرص علی الدیبا حدیث ۱۰۲۷ مسلم کتاب الزکاة باب کراه باب کراه الزکاة باب کراه باب ک
  - (٣) صحيح مسلم كتاب الزهد باب المومن امره كله خبر حديث ٢٩٩٩ـ

ديام الاخلاق المحتجة ا

" حضرت صهیب روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ کہرسول اللہ طَالِیْتِ نے فرمایا کہمومن کی عجیب شان ہے۔ اس کے ہرکام میں بہتری (ہی بہتری) ہے۔ اور بیہ تقام سوائے مومن کے اور کسی کو حاصل نہیں۔ (سنو)! جب اس کو آ رام پنچتا ہے۔ تو وہ شکر کرتا ہے اور اس میں اس کے لئے بہتری ہے۔ اور اگر فدانخوات ) اس کو تکلیف پنچتی ہے۔ تو وہ (وین پر ثابت قدم رہتے ہوئے) صبر کرتا ہے۔ تو اس میں میں کے لئے بہتری ہے۔ "

#### كامل توكل كالحجل

((عَنُ عُمَرَ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَوْ أَنَّكُمْ تَوَكَّلُتُمْ عَلَى اللَّهِ حَقَّ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَوْ أَنَّكُمْ تَوَكَّلُتُمْ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرُزُقُ الطَّيْرَ تَعُدُو جِمَاصًا وَ تَرُوحُ بِطَانًا)) (إبن ماجه) (ا) "
د معرت عرَّروايت كرتے ہوئے كہتے ہيں۔كميں نے رسول الله طَائِحًا سے سَا۔ آپ نے فرمایا۔ اگرتم

معظرت عمر روایت کرتے ہوئے بہتے ہیں۔ کہ یک نے رسوں اللہ عظم سے ساء اپ سے عرفایا۔ اس اللہ تعالیٰ پر پوراپورا تو کل کرو یہ وہ جہیں اس طرح رزق پہنچائے۔ جس طرح پرندوں کو پہنچا تا ہے۔ کدوہ صبح کو بھوکے نگلتے ہیں۔اور شام کو پیٹ بھر کرواپس آ جاتے ہیں۔'( ابن ماجہ )

ملاحظہ:۔ تو کل کامقام بہت بلند ہے۔اگر وہاں تک کسی کی رسائی ہوجائے۔ تو عجائبات باری تعالی کود کمھے کر حیران رہ جائے۔ ہر کس ونا کس تو کل کامل کی دولت سے بہرہ ورنہیں ہوسکتا۔ بےروح یقین وابقان کے سبب تو کل کی بلندیوں پر چڑھتے وقت ہمارے پاؤں پھسل جاتے ہیں۔اور پھر ہم نا کامی کی دلدل میں آگرتے ہیں۔

واضح رہے کہ تو کل کا ہرگزیہ مطلب نہیں ہے۔ کہانسان ہاتھ اور پاؤں تو ٹرکراس خیال سے بیٹھ رہے۔ کہاں کے سب کا م آپ ہے آپ ہوکراس کی جمولی میں آپڑیں گے۔ یادر کھیں کہ تو کل کی بنیا دجد وجہد اور محنت شاقہ پر رکھی گئی ہے۔ اس لئے مسلمان اپنے مطالب و مقاصد کے لئے ایڈی چوٹی کا زور لگائے۔ پوری کوشش کرے 'اور ساتھ ہی اپنی مساعی کے بار آ ور ہونے کے لئے اللہ تعالیٰ پر پورا پورا یقین رکھے' کہ وہ (اگر چاہے تو) مساعی کے لہلہ تے درختوں کو ٹمر بار بنادے گا۔ کوشش کو نتیجہ خیز کرے گا۔ اس کی نظر کرم سے دوڑ دھوپ کا صحرا مگزار آرز و میں بدل جائے گا۔ فتح و نصرت ۔ کا میا بی و کا مرانی اللہ کے پاس سے آتی ہے۔ اپنی سعی پر مان نہ کرے۔ بلکہ اس تگ ودو کے ماحسل کو اللہ کے قبضہ میں یقین کرے۔ اور اس سے چاہئا سے جاہئا ہے۔ اس جدوجہد کے پھل کو۔ قادر لا پر ال سے جاہئا تو کل کہلا تا ہے۔ اور تو کل کے سوتے یقین و ایمان کی حرارت سے پھو شے ہیں۔ اور سے بات بھی یا در کھیں ۔ کہو کل کا فائد واضا قیات میں ہے کہ انسان غیر اللہ کی اعتمادی غلامی اور وہئی شرک سے پاک ہوجا تا ہے۔

<sup>(</sup>۱) سنن ترمذى ابو اب الزهد باب فى التوكل على الله حديث ٢٣٣٣ـسن ابن ماحه كتاب الزهد باب التوكل و اليقين حديث ٢٣٣٨ـ سنن ابن ماحه ٣٩٣/٣ حديث ٢٣٣٨ـ صحيح سنن ابن ماحه ٣٩٣/٣ حديث ٢٣٣٨ـ صحيح سنن ابن ماحه ٣٩٣/٣ حديث ٢٣٣٠.



#### توكل كافلك بوس يباز

((وَعَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنتُ خَلُفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمًا فَقَالَ يَا غُلَامُ احْفَظِ اللهَ يَحْفَظُكَ احُفَظِ اللهَ تَجِدُهُ تُحَاهَكَ وَإِذَا سَالُتَ فَاسْتَلِ اللهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنُ بِاللّٰهِ وَاَعُلَمُ اللهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنُ بِاللّٰهِ وَاعُلَمُ اللهَ وَاعْلَمُ اللهَ عَلَى اللهَ يَنفَعُوكَ بِشَيْيِ قَدْ كَتَبَهُ اللّٰهُ لَكَ بِاللّٰهِ وَاعْلَمُ اللهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ اللهَ لَكَ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ اللهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْاقْلَامُ وَخَفَّتِ السَّعُونُ اللهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْاقْلَامُ وَخَفَّتِ الصَّحْفُ) (احمدا ترمذى) (١)

" حضرت ابن عباس روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ کہ میں ایک روز رسول اللہ ساتھ ہے پیچھے سوار تھا۔

آپ ساتھ نے فر مایا۔ لڑے! نگاہ رکھتو اللہ تعالی (کی امرونہی) کو۔ نگاہ رکھے گا اللہ تعالی جھکو (ونیا ہیں

آ فات وحوادث اور مکر وہات ہے اور آخرت میں ہر طرح کے عذاب و وہال ہے ) اور جب تو اللہ کے
حقوق پورے کرے گا۔ تو پائے گا تو اس کوسا منے اپنے اور جب (مختابی کے وقت) اِرادہ کرے تو سوال

کا۔ پس سوال کر اللہ بی ہے اور جب اِرادہ کرے تو (وُنیا اور آخرت کے امور میں) مد و چاہنے کا۔ تو مدو

کا۔ پس سوال کر اللہ بی ہے اور بعب اِرادہ کرے تو (وُنیا اور آخرت کے امور میں) مد و چاہنے کا۔ تو مدو

(چاہ اللہ تعالیٰ بی ہے اور یقین کے ساتھ جان تو کہ اگر تمام خلقت (خاص و عام انبیاء و اولیاء اور ساتوں

آسان اور زمین کی مخلوق ) جمع ہوں (بالفرض متفق ہوں) اس بات پر کہ نقع بہنچا کیں جھکو ساتھ کی چیز

کے تو (یا درکھ ) نہیں نقع پہنچا کیس کے جھکو کھر و بی چیز (پنچ گی تجھکو) کہ مقدر کی ہے وہ اللہ نے تیرے

لئے ۔ اور اگر جمع ہوں (تمام آسان اور زمین کے رہنے والے ) اس بات پر کہ نقصان پہنچا کیں تجھکو ساتھ کسی چیز کے ۔ تو (یا درکھ ) نہیں نقصان پہنچا کیس کے تھے کو گر و بی چیز (پنچ گی تجھکو) کہ مقدر کی ہے۔ وہ

اللہ نے تجھ پر (س! اللہ کی تمام مخلوق میں ہے کوئی بھی نفع ونقصان کا مختار نہیں کیونکہ ) قلم اُٹھائے گئے اور اللہ نے جھ پر (س! اللہ کی تمام مخلوق میں ہے کوئی بھی نفع ونقصان کا مختار نہیں کیونکہ ) قلم اُٹھائے گئے اور صحفے ختا ہو گئے ہیں۔ "

### كوئى نعمت حقيرتهيس

((وَعَنُ اَبِيُ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْظُرُوا اِلَىٰ مَنُ هُوَ اَسْفَلُ مِنْكُمُ وَلَا تَنْظُرُوا الِيٰ مَنُ هُوَ فَوْقَكُمُ فَائَّه اَجُدَرُ اَنْ لَا تَزْذَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمُ))(ابنِ ماجه)

 <sup>(</sup>۲) صحیح مسلم کتاب الزهد باب الدنیاء سجن للمؤمن حدیث ۲۹۹۳ سنن ابن ماجه کتاب الزهد باب الفناعة حدیث ۳۱۲۲\_



'' حضرت ابی ہریرہؓ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول الله من ﷺ نے فرمایا۔ اپنے سے چھوٹے (کم حیثیت) کی طرف دیکھواور اپنے سے بڑے (زیادہ مالدار) کی طرف نه دیکھوتا کہ (اس طرح) تم الله کی نعتوں کو جوتم پر ہیں حقیر نہ جانو۔''

ملاحظہ: آ پ کی جو حیثیت بھی ہو۔ کیسی ہی گزران ہو۔ ہمیشہ اپنے ہے کم حیثیت شخص کی طرف دیکھا کریں۔ اس سے طبیعت کو یقینا ایک گونہ اِطمینان آ جائے گا۔ اور اگر اپنے سے بڑے مال ومنال والے کے کھانے ' پینے' ان کی عمارتوں اور تجارتوں پرنظر کریں گےتو حرص وآ ز'حسرت ویاس' اور حسد کی آ گ میں جلنے کے سوا پچھ حاصل نہ ہوگا۔ کہتے ہیں۔ ایک شخص کو جوتی میسر نہ تھی نگے پاؤں جارہا تھا۔ اور دوسر بوگوں کو اجتھے اجھے جوتے بینے ہوئے دیکھ کردل ہی دل میں کڑھ رہا تھا اور کہدر ہاتھا۔ خداوندا! مجھے جوتی بھی حاصل نہیں۔ ذرا آ مے بڑھا تو کیا دیکھ ایس کے بوطاتو کیا میں جوتی نہیں ما نگا۔ دیکھ ایک آ دمی کے پاؤں ہی کئے ہوئے ہیں۔ کانپ گیا اور کہنے لگا۔ یا القد! میری تو بہ میں جوتی نہیں ما نگا۔ میرے پاؤں کی نعمت کوسلامت رکھنا!

### ريا كارى

اوگوں کو دکھانے کے ارادہ سے نیکی کرناریا کاری ہے' اس نیت سے عبادت کرنا کہ لوگ و کھے کرخوش ہوں۔
نیک جانیں۔عزت کریں۔ بے شک مکر وفریب اور نمودوریا ہے۔ اور پھر یا درہے۔ کہ ریا کا تعلق صرف ظاہری عمل
سے ہے۔ عبادت سے ہی مخصوص ہے' اورا گرریا ان امور میں ہو۔ جوعبادت کی شم سے نہیں ہیں۔ مثلاً لباس فاخرہ
میں ریا ہو' یا مال و دولت کی کثر سے' اولا دکی بہتا سے' زمین' جائیدا ڈاعلی مکان' نوکروں چاکروں' عہدوں' سرداری' علم و
ہنر کے حاصل ہونے پر سے سنمودوا ظہار دکھانا سانا ہو۔ تو اسے ریا نہیں کہتے' بلکہ تکبر' غرور' گھمنڈ اور رعونت ہولئے
ہیں۔ بس ریا صرف عبادت کے دکھانے سانے کانام ہی ہوا۔

عبادت صرف الله بی کاحق ہے۔ صرف اسے بی دکھانے کی غرض ہے کرنی چاہئے۔ پھر جو محض الله کی عبادت میں ریا کاری کے شرک سے خمیر کو آلیان کو گندہ اور سیرت کو نا پاک کرتا ہے وہ اخلاقی طور پرنہایت مہلک مرض کا شکار ہے اس کا باطن تاریک روح سیاہ تخیل مکذر 'تصور دھند لا اور دل ود ماغ تشکیک اور تخمین کے دھند کا روں کا شکار ہیں۔ اعمال خیر کے شربار درختوں 'اور لہلہاتے کھیتوں کوریا کی آتش بدامن آندھی جلا کر راکھ کرویت ہے۔ کس قدر خوفناک چیز ہے ریا؟ اور کتنا ضروری ہے اس سے بچنا؟ حضرت انور ساتھ آئے نے اس لیے اس برائی سے بچنے کی شخت تاکید فرمائی ہے۔ اس کے خوفناک انجام سے ڈراکر کرزہ براندام کردیا ہے۔ کانپ جانا چاہئے ریا کے نام سے 'اور کانگنے کھڑے بوجانے چاہئیں اس کے تصور ہے۔



### كون سے اعمال معتبر ہيں!

((عَنُ اَبِیُ هُرَیْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ لَایَنُظُرُ اِلٰی صُورِکُمُ وَ اَمُوَالِکُمْ وَالٰکِنُ یَنَظُرُ اِلٰی قُلُوٰبِکُمْ واَعُمَالِکُمْ)) (مسلم شریف)<sup>(۱)</sup>

'' حضرت ابو ہر برہ اُ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ سُلَیْم نے فر مایا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا تمہارے مالوں دیکھتا تمہارے مالوں کی طرف (کہ کون خوبصورت ہے اور کون سیاہ فام) اور نہیں دیکھتا تمہارے مالوں کی طرف (کہ کون امیر ہے اور کون غریب) لیکن دیکھتا ہے تمہارے دلوں کی طرف (کہ کس کا دل ریا کاری سے یاک ہے ) اور دیکھتا ہے تمھارے خلوص بھرے مملوں کی طرف ''

### ریا کاری کی رسوائی

((وَعَنُ جُنُدُبٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللَّهُ بِهِ وَمَنُ يُرَاثِي يُرَاثِي اللَّهُ بِهِ)) (بحارى 'مسلم) (٢)

'' حضرت جندب روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ که رسول الله مُلَّاتِمَّا نے فرمایا۔ جو مخص عمل کرے' لوگوں کو سنانے کے لیے ( تا کہ اس کی شہرت ہو )۔ تو الله تعالیٰ اس کے عیب لوگوں کو سنا کراہے رسوا کرےگا۔ ( جا ہے دنیامیں جا ہے قیامت کے دن )''۔

### ریابھی شرک کی قتم ہے

((عَنُ أَبِى هُرَيُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ قَالَ اللهُ عَزَّوَ حَلَّ أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ
عَنِ الشَّرُكِ فَمَنُ عَمِلَ لِى عَمَلًا أَشُرَكَ فِيهِ غَيْرِى فَأَنَا مِنَهُ بَرِىءٌ وَهُوَ لِلَّذِي عَمِلَهُ)(مسلم)
"" حضرت ابور جريةٌ روايت كرتے ہوئے كہتے ہيں - كدرسول الله الله الله عَلَيْمُ فِي ما يا كه الله تعالى فرما تا ہے
(صدیث قدی) ہے كہ میں لوگوں كے (بنائے ہوئے) شريكوں ميں سب سے زيادہ شرك سے بنياز
ہوں پھر جس نے ميرے ليے كوئى عبادت كى اوراس ميں كى كومير ساتھ (رياكارى) كى صورت
ميں) شريك كيا۔ تو ميں اس شخص سے بيزار ہوں۔ اور وہ عمل اس كے ليے ہے جے اس نے (ريائى)

<sup>(1)</sup> صحيح منظم كتاب البر والصلة باب تحريم ظلم المسلم و خذله و احتقاره و دمه و عرضه و ماله حديث ٧٣ ١٥٥ـ

 <sup>(</sup>۲) صحیح بخاری کتاب الرقائق باب الریاء والسمعة حدیث ۱۳۹۹ـ صحیح مسلم کتاب الزهد باب تحریم الریاء حدیث ۲۹۸۵ـ

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم كتاب الزهد باب تحريم الرياء حديث ٢٩٨٥ ـ



### دکھاوے کی عبادت بے تمرہے

((عَنُ اَبِي سَعِيْدِ بُنِ آبِي فُضَالَةَ عَنُ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا جَمَعَ اللَّهُ النَّاسَ يَوُمَ الْقِيَامَة لِيَوُمٍ لَّا رَيُبَ فِيهِ نَادَى مُنَادٍ مَنُ كَانُ اَشُرَكَ فِي عَمَلٍ عَمِلَةً لِلّهِ اَحَدًا فَلْيَطُلُبُ ثَوَابَةً منْ عِنَدِ غَيْرِ اللّه فادَّ اللّهَ اَغْنَى الشُّوكَاءِ عَنِ الشَّرُكِ))(احمد)(ا)

''ابوفضالہ کے بیٹے ابوسعید ٌرسول اللہ طابقہ سے نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ کہ حضور طابقہ نے فرمایا۔ جس وقت اللہ تعالی قیامت کے وز'لوگوں کو (اعمال کی جزائے لیے) جمع کرےگا۔ (یقین کروکہ) اس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ پھر پکارے گا (عرصہ محشر میں پکارنے والا (فرشتہ) جس خفص نے شریک کیا کسی کوسوائے اللہ کے عمل میں' جواس نے خدا کے لیے کیا۔ (ریا کاری کی صورت میں) پس چاہئے کہ (وہ ریا کار) اپنے عمل کا ثواب اس غیراللہ ے طلب کرے۔ جس کواس نے (عبادت دکھاکر) شریک کیا تھا۔ کیونکہ اللہ تعالی بے نیاز ترین شریکوں کا ہے شرک ہے'۔

# الله تعالى بے نیازترین شریکوں کا ہے شرک سے

ملاحظہ:۔اس کا مطلب یہ ہے۔ کہ دنیا میں جوشرکاء ہیں وہ شرکت کے محتاج ہیں۔اور بصد جان شرکت رکھتا۔ اس کا مطلب یہ ہے۔ کہ دنیا میں جوشرکاء ہیں وہ شرکت سے اپناا پنا حصہ ملتا ہے۔لیکن اللہ تعالیٰ۔اللہ اللہ اللہ باللہ عبادت میں شرکت کے ساتھ ہرگز راضی نہیں ہوتا۔ وہ شرکت سے بے نیاز اور بے پروا ہے۔ اپنی عبادت میں کسی کوشر یک نہیں ویکھنا چاہتا۔ وہ خلاق علی الاطلاق خالص عبادت صرف اپنے لیے ہی چاہتا ہے۔ جو لوگ دنیا میں ریا کار ہیں۔ غیر اللہ کے دکھانے سانے کوعبادت کرتے ہیں۔حشر کے میدان میں ان سے کہا جائے گا۔ کہ جن کودکھانے کے لیے تم نے عبادت کی تھی۔ آج انہیں سے جاکر ثواب طلب کرو۔

ریاکاری کی احادیث میں بہت مندمت آئی ہے۔حضرت عبداللد بن عمرو کی ایک روایت شعب الایمان میں آئی ہے۔ حضرت انور مَن النظم فرماتے ہیں۔ جو حض سنائے لوگوں کوئل اپنے (یعنی مشہور کرے خود کوان عملوں سے آئی ہے۔ (۲) حضرت انور مَن النظم فرماتے ہیں۔ جو حض سنائے لوگوں کوئل اپنے (یعنی مشہور کرے خود کوان عملوں سے

- (۱) سنن ترمذی ابواب تفسیر القرآن باب و من سورة الکهف حدیث ۳۱۵۳ سنن ابن ماجه کتاب الزهد باب الریاء و السمعة حدیث ۲۵۸۳ مسند احمد ۳۹۹/۳ می پرهدیث سی هماست مسند احمد ۳۲۹/۳ می پرهدیث سی هماست مسند المحمدیث ۱۳۵۳ می مستور حدیث ۱۳۵۳ می مستور حدیث ۱۳۵۳ می مستور حدیث ۱۳۸۴ می مستور می مستور المستور حدیث ۱۳۸۴ می مستور المستور می مستور المستور می مستور المستور المستو
- ۲) مسند احمد ۱۹۵/۲-۱۹۲/۲ شعب الايمان للبيهقي ۳۳۱/۵ حديث ۱۹۸۲ المعجم الاوسط للطبراني ۳۱۳/۳ حديث
   ۲۹۸۳ مشكوة المصابيح كتاب الرقاق باب الرياء والسمعة حديث ۵۳۱۹ يوهيث مح بصحيح الترغيب
   والترهيب ا/١٤ احديث ۲۵ ـ

# رياض الاخلاق العناق الع

لوگوں میں) سنائے گا اللہ تعالی اس کے (ریائی)عمل خلقت کے کانوں کو ( یعنی اللہ تعالی اس کوخلائق میں ریا کار مشہور کردےگا)وَ حَقَّرَهُ وَصَغَّرَهُ اور (دنیاوآ خرت میں) اس کوذلیل اور رسوا کرےگا''۔

### مخلص اعمال پرشهرت مبارک ہے

((وَعَنُ آبِي ذَرِّ قَالَ قِيْلَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرَءَتَ الرَّجُلَ يَعُمَلُ الْعَمَلَ مِنَ الْحَيْرِ وَيَحْمَدُهُ النَّاسُ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ وَيُجِبُّهُ النَّاسُ عَلَيْهِ قَالَ تِلُكَ عَاجلُ بُشُرَى الْمُؤْمِنِين)(مسلم)()

'' حضرت الى ذر سے روایت ہے کہ کہا گیا رسول اللہ طاقیۃ ہے کہ خبر دیجئے اس شخص کے متعلق جو نیک عمل (بغیرریا کے ) کرتا ہے اورلوگ اس پراس کی تعریف کرتے ہیں۔ (کیا اس تعریف پراس کاعمل باطل ہو جاتا ہے؟) اورا یک روایت میں ہے کہ لوگ اس نیک کام کے سبب اس کو' دوست رکھتے ہیں۔حضور طاقیۃ اس کی تعریف کرتے ہیں۔اور درست رکھتے ہیں نے فرمایا (خلوص نبیت سے نیک کام کرنے پر) جولوگ اس کی تعریف کرتے ہیں۔اور درست رکھتے ہیں اس کو' تو یہ جلدی خوشخری دین ہے (بہشت کی ) مسلمان کو۔''

### عاجل بشريٰ

### ر یا بھی جھوٹا شرک ہے

((وعن محمود بن لبيد ان النبي تَلَيَّيْمُ قال ان اخوف ما اخاف عليكم الشرك الاصغر قالوا يا رسول الله وما الشرك الاصغر قال الرياء))(بيهقي)

دو محمود بن لبیدروایت کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ کہ نبی مُلْآئِم نے فرمایا۔ بہت خوفناک چیز جس کا مجھے تم پر

- (1) صحيح مسلم كتاب القدر باب اذا اثني على الصالح فهي بشرى و لا تضره حديث ٢٢٢٢ـ
- (۲) مسند احمد ۲۲۸/۵ شعب الايمان بيهقى ۳۳۳/۵ حديث ۲۸۳۱ و مشكوة المصابيح كتاب الرقاق باب الرياء والسمعة حديث نمبر ۵۵۵۰ صحيح الترغيب والسمعة حديث نمبر ۱۵۵۵ صحيح الترغيب والترهيب ا/۱۲۰ حديث ۲۳۲ صحيحة ۲۳۳/۲۲ حديث ۱۹۵۱

# د یاض الا ظلاق کی ۱۰۵ کی الا ظلاق

ڈر ہے۔ وہ چھوٹا شرک ہے۔ صحابہ فی نے عرض کیا۔ اے اللہ کے رسول مائی آب کیا ہے چھوٹا شرک؟ آپ نے فرمایا:۔ووریاہے۔''

ملاحظہ:۔خدا کی قولی 'مالی' عبادت میں قولا یا فعلا۔ غیر اللہ کوشریک کرنا شرک ہے۔جس پر ہرگز نجات نہیں ہوگی' اسی طرح عبادت کو جو صرف اللہ ہی کو دکھانے سنانے کے لیے کرنی چاہئے اگر اللہ تعالیٰ کے سوا وہ عبادت دوسروں کو دکھانے سنانے کے لیے کرنی چاہئے اگر اللہ تعالیٰ کے سوا وہ عبادت ہوں دوسروں کو دکھانے سنانے کے لیے کی جائے۔ تو اس کو حضور شکھ ٹیٹر کے اصغر نے بھی بھی بچائے کہ اس کے سبب وہ عبادت مردود ہو جاتی ہے۔ اور حشر کے میدان میں ریا کار عابد عبادت کے اجر سے بچرا محروم ہوکر کف افسوس ملے گا۔

شعب الایمان للبیمقی میں ہے کہ شداد بن اوس ٹاٹٹو آبدیدہ ہوئے 'روئے 'اس پر آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کے رونے کا کیا سب ہے۔ حضرت ابن اوس ٹاٹٹو آبدیدہ ہوئے راد دیا۔ جو میں نے رسول اللہ طالبھیا سے نقل ۔ حضور انور طالبھیا نے فر مایا تھا کہ ڈرتا ہوں میں اپنی امت پرشرک (خفی) سے۔ اور اچھی خواہش ہے۔ میں (شداد بن اوس ؓ) نے کہا۔ حضور طالبھیا کیا آپ کی امت شرک کرے گی؟ آپ نے فر مایا۔ ہاں! خبر دار ہو! میں شعیق میری امت نہیں بوج گی سورج کو اور نہ چاند کو اور نہ پھر کو اور نہ بت کو کیکن ان عمل دکھانے کے لیے ہوں گے اور (دلوں میں ریا کاری کی ) چھی خواہشیں رکھیں گے'۔ (۱) (بیمقی)

ابن ماجہ (۲) میں حضرت ابو صعید ہے۔ کہ ایک روز ہم میچ د جال کا ذکر کر رہے تھے۔ اتنے میں رسول اللہ من بیٹر میں حضرت ابو صعید ہے۔ آپ نے فر مایا۔ کیا ہیں شمصیں ایک ایسی چیز دوں' جو سی حجال کے فتنہ ہے بڑھ کرخوفناک ہے؟ (تاکہ تم اس ہے بچو)۔ عرض کیا گیا حضور من بیٹر افر مائے۔ آپ نے ارشاد فر مایا۔ شرک خفی ۔ لینی پوشیدہ شرک کہ آ دمی کھڑا ہوتا ہے نماز پڑھنے کے لیے فَیزِیدُ صَلاَتَهُ لِمَایَری مِن مَنْ فَطْرِ رَجُلٍ ۔ پھر بیمعلوم کرکے کہ دیکھتا ہے اس (کی نماز) کوکئ شخص در از کر دیتا ہے نماز (کے رکوع و بچود۔ قومہ جلہ 'اور قیام و قعود) کو''۔ نوٹ نے نماز کو آ رام ہے پڑھنا۔ اس کے ارکان کی فرضیت کو بڑے اطمینان سے پورا کرنا قبول نماز کے لیے شرط ہے۔ اور آ دی کو ہر حال میں نماز گھر میں پڑھے یا معجد میں۔ آ ہت آ ہت ۔ تضہر تشہر کر بڑے آ رام اور اطمینان

- 1) مسند احمد: ۱۲۳/۳ سنن ابن ماجه: کتاب الزهد باب الرياه والسمعة حديث ۲۳۰۵ شعب الايمان ۳۳۳/۵ مسند احمد: ۲۸۳۰ مشکورة المصابيح کتاب الرقاق باب الرياد والسمعة حديث ۵۳۳۲ مشکورة المصابيح کتاب الرقاق باب الرياد والسمعة حديث ۵۳۳۲ مشکور توراوی متروک الحديث ۳۲۸۰ ۴۹۵۰ متروکی سند پی مند پی عبدالواحد بن زیاد راوی متروک الحدیث ۵۳۲۸ متروک الحدیث ۵۳۳۸ متروک الحدیث ۱۳۵۸ متروک الحدیث ۵۳۳۸ متروک الحدیث ۱۳۵۸ متروک الحدیث ۱۳
- (۲) سنن ابن ماجه کتاب الزهد باب الرباء والسمعة حدیث ۳۲۰۳ بیصدیث سے صحبح سنن ابن ماحه ۳۷۱/۳ محدیث محدیث ۱۳۳۰۸ محدیث ۲۳۳۰۸



ے ادا کرنی چاہئے۔ حدیث ندکور میں جس نمازی کا ذکر ہے۔ وہ ریا کاری اور دکھلا وے کی نبیت ہے نماز پڑھنے والے ۔ شرک خفی کی نبیت سے نماز پڑھنے والے ۔ شرک خفی کی نجاست ہے آلودہ آ دمی کا حال ہے۔ خوب سمجھ لیں!

### ر يا كاردلق يوش

((وَعَنُ أَبِيُ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُرُجُ فِي اجْرِ الزَّمَان رِجَالٌ يَّخْتَلُونَ الدُّنْيَا بِالدَّيْنِ يَلْبَسُونَ لِلنَّاسِ جُلُودَ<sup>(۱)</sup> الضَّأْن مِنَ اللَّيْنِ ٱلْسِنَتُهُمُ اَخْلَى مِنَ السُّكِرَّ وَ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الذِّيَابِ يَقُولُ اللّٰهُ اَبِي يَغْتَرُّونَ آمَ عَلَىَّ يَجْتَرِءُ وَنَ)(ترمذی)<sup>(۲)</sup>

'' حضرت ابی ہر ریر گاروایت کرتے ہیں۔ کہ رسول القد مُلاَقِیْم نے فر مایا۔ کہ نکلیں گے کئی لوگ آخر ز مانہ میں' طلب کریں گے دنیا کوساتھ (بیچنے) وین کے' پہنچیں گے

واسطے (دکھانے) لوگوں کے لباس صوف کا (بان کمبل 'پشیندوغیرہ 'تا کہ انہیں صوفی 'ورویش عابد اور زاہد گمان کریں) اور (پہنیں گے) واسطے اظہار زمی اور تو اضع کے (تا کہ لوگ بکثر ت مرید اور معتقد ہوں) اور ان کی زبا نیں شکر ہے زیادہ شیریں ہوں گی۔ (میٹی میٹی باتوں ہے لوگوں کورام کریں گے)۔ پران کے دل جھیڑیوں کی طرح ہوں گے۔ (مریدوں کالہوچوسیں گے اور قرآن وحدیث پڑمل کرنے والوں' اہل تقویٰ ہے دشمنی رکھیں گے) فرما تا ہے اللہ تعالیٰ (ایسے دلتی پوش ریائی درویشوں' اور صوفیوں کو) کیا بسبب میرے مہلت دینے کے (خرقہ سالوس میں مہاجن کرنے والے) مغرور ہوتے ہیں اور میری مخالفت کی جرات کرتے ہیں۔ (ترفدی)

اس حدیث یاک ہے امور ذیل کی طرف توجہ فرمائیں:۔

- آ اخیرز مانه میں بھیڑ دنبہ کے چمڑوں 'صوف' پشمینہ کی گدڑیاں' اور کمبل وغیرہ کی لوگ بزرگی اور درولیٹی کے نثان کے طور پر پہنیں گے جوم کاراور ریا کار ہوں گے۔ الا ماشاء الله
- وہ لوگ دین کی تجارت کر کے اس کے عوض جیفہ دنیا کما کیں گے۔ یعنی دین کا ڈھونگ رچا کرخانہ ساز مسلوں بدعیہ اور شرکیہ رسموں کو دین کی چیز کہہ کر اموال وارزاق اکتھا کریں گے۔ وین کا ڈھونگ رچانا۔ ہم نے اس لیے کہا ہے کہ قرآن وحدیث کو ایمانداری کے ساتھ صحیح بیان کرنے سے بجائے دیا کمانے کے کچھ ہاتھ ہے دینا پڑتا ہے۔ اور اس کے سوا بجائے عوام کی واہ واہ واہ اور پھولوں کے ہاروں کے زندگی تکالیف مصابب اور پریشانیوں کے جنگل میں گزرتی ہے۔ جو لائمین کی ملائمت اور

<sup>(</sup>۱) جلودالضان - چیز ہے۔ دیے۔ بھیزوغیرو کے مراداس ہے لباس صوف ہے۔ شل کمبل - پشیندوغیرہ - (صادق)

<sup>(</sup>۲) سنن ترمذی ابواب الزهد باب حدیث خاتلی الدنیار بالدین و عقوبتهم حدیث ۲۳۰۴ و فاحت بیرهدیث انتهاکی ضعیف بے رضعیف سنن ترمذی حدیث ۲۲۰۰۴

# ريام الاخلاق المحكم ٢٠٧ المحكم ٢٠٠

طعن وتشیع کی خاردارجھاڑیوں سے پٹاپڑا ہو۔اس بات کی تصدیق کے لیے انبیاء پیٹل 'صحابہ '' اہل اللہ 'اورمحدد من کی دکھوں بھڑی زندگی مطالعہ فر ہائیں۔

وہ لوگ بظاہر میٹھی میٹھی ہاتوں سے وام کا دل موہ لیس گے اور پھران کومرید بنا کران کالہو چوسیں گے۔ زبانوں کاشکر سے میٹھا ہونا' اور بھیٹر یوں کے سے دل رکھنا بھی معنے رکھتا ہے۔ کہ ان کی زبانیں گفتگو کا جام شیریں بلائیں گے۔لیکن میساقی جلب زر کی خاطر ان لوگوں کی نسلوں تک کو پیری مریدی کی چھری سے ذبح کرتے رہیں گے۔

نوٹ: متذکرۃ الصدرحدیث میں رسول اللہ سائٹی نے ان مکاراوردیا کارصوفیوں پیروں اورورویشوں کی شاندہی فرمائی ہے جودانستصوف کی گدڑیوں 'کملوں اور رنگ دار کپڑوں کے نخوں تک لمجے کرتوں کو پہنتے ہیں۔ تا کہ بین فرمائی ہے جودانستصوف کی گدڑیوں 'کملوں اور رنگ دار کپڑوں کے نیدرولیش مرد ہے۔ ولی اللہ ہے اور پھر کہ سینکڑوں آ دمیوں ہیں اس امتیازی درویش لباس سے بیتہ چل جائے کہ بیدرولیش مرد ہے۔ ولی اللہ ہے اور پھر لوگ اس لباس کود کھے کر درویش اور ولایت کے معتقد ہوکر رجوع کریں۔ آپ نے ایسے بینکڑوں ''اولیاء' و کھے ہوں گے۔ کہ ان میں کسی نے سرخ رنگ کا 'کسی نے زرد' کسی نے سبز' کسی نے سیاہ نیا نے رنگ کا لباس پہن رکھا ہے۔ کسی کی گدڑی اپنی ولایت کا ڈھنڈورا پیٹی ہے۔ آخر سوال نے درولیش کے استہار کے لیے سیاہ کمبل اوڑھ رکھا ہے۔ کسی کی گدڑی اپنی ولایت کا ڈھنڈورا پیٹی ہے۔ آخر سوال نیا ہوتا ہے کہ اس دنیا سے نرا لے امتیازی درولیش نما لباس سے کیا مقصد؟ اس کا جواب سرور دوعا لم شائی آنے حدیث نما کور میں دیا ہے۔

((يَلْبَسُوُكَ لِلنَّاسِ جُلُودِ الضَّانِ مِنِ اللِّينِ))

''یہ لوگ صوف (اور رنگ رنگ ) کے لباس لوگوں کو دکھانے کے لیے (ریا کارانہ ) پہنیں گے۔اور (ریا کاری کے طور پر )اس لباس سے زمی عاجزی 'تواضع' اکساری اور سکینی ٹیکا کیں گے۔''

ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی خدمت میں بڑے ادب سے گزارش کرتے ہیں۔ کہ وہ اپنے وردوں' وظیفوں' تسبیحوں' تہلیلوں' ذکروں' فکروں' تولی' بدنی' مالی' عبادتوں اور برتسم کی چھوٹی بڑی نیکی کوحتی الامکان لوگوں سے مخفی (۱) ، رکھیں ۔ آپ کی نمیت میں صرف اللہ ہی کو دکھانا سانا ہوست ہو۔ عبادت کی حوروشوں' اور حسنات کی عذراؤں کوکوئی غیر محرم نہ دیکھے۔ آپ کے اقوال وافعال' حرکات وسکنات' اور انو کھے لباسوں کے رنگ ڈھنگ سے' خبر دار! خبر دار!

بعض عبادتمل ایی ہیں کدان کاعوام ہے پوشیدہ رکھنا ناممکن ہے۔ مثلاً نماز پڑھنے مجدیں جا کیں تو سب لوگ دیکھیں گے۔ جج کے سلے بیت اللہ جا کیں تو ساری دنیا کی نظریں پڑیں گی۔ زکو قصد قات کے دیے وقت بھی کم از کم جس کو دیں گے وہ جانے گا'ای طرح اور کئی نیکیاں ایک ہیں جن میں اظہار ناگزیز ہے تو ان صور توں میں اپنی نیت پر اخلاص اور تقوی کا پہرہ رکھیں' بار باردل کوئٹو لتے جا نمیں کہ کسی کو نے گوشے اور سوراخ میں کہیں ریا کا پانی تو نہیں مرر ہاہے۔ اگر ایسا شبہ پڑے تو فور اُنیت کی اصلاح کر کے ممل کو خالص کر لیے کسی کے لیں۔ (محمد صادق)



منجى بهنيت اظهار تقدس اورنمودعبادت نههو \_

# امت کے خطیب اور آگ کی قینچیاں

((غَنُ أَنْسِ أَنَّ رِسُولَ اللَّه صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ قَالَ رأَيْتُ لَيُلَةَ أُسُرِى بِي رِجَالًا تُقُرضُ شِفَا هُهُمْ بِمَقَارِيُضَ مِنُ تَارٍ قُلُتُ مَنُ هَؤُلَاء يَاجِبْرَائِيُلُ قَالَ هَؤُلَاءِ خُطَبَآءُ مِنُ أُمَّتِكَ يَأْ مُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وِينْسُونِ أَنْفُسِهُمْ ))(1)

'' حضرت انس ؓ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ طابیۃ نے فرمایا کہ معراج کی شب کو میں نے کئی آ دمی دیکھے جن کے ہون آ گ کی تینچیوں سے کائے جاتے تھے۔ میں نے جبریل سے دریافت کیا' بیکون لوگ بیں؟ اس نے کہا کہ بیآ پ کی امت کے خطیب ہیں۔ جولوگوں کو نیکی کرنے کا حکم (وعظ) کرتے میں اور خوداس پڑل نہیں کرتے۔''

یں دوروں پر مایاں ہے۔ معلوم ہوا کہ وعظ کر نابھی تلوار کی دھار پر چلنا ہے بل صراط پر قدم رکھنا ہے۔ جتنا وعظ لوگول کو سنایا جائے۔ جن جن باتوں کے کرنے اور نہ کرنے کی تھیجت کی جائے اگر واعظ اور خطیب خوداس پڑمل نہ کرے گاتو بہی وعظ کر خاور خطبہ قیامت کے روز اس کے لیے باعث عذاب بن جائے گا۔ وعظ کرنے والوں کو گوش ہوش سے وعظ کرنا چاہئے۔ اور خطیبوں کو پہلے اپنے حال پرنظر کر کے لوگوں کو خطبہ سنانا چاہئے۔ حافظ شیرازی فرماتے ہیں۔ مشکلے دارم زدانشمند مجلس باز پہل مشکلے دارم زدانشمند مجلس باز پہل تو ہے میں کنند

### ريا كارعالمو<u>ل كادوذخ</u>

((عَنَ أَبِي هُرِيْرِه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَعَوَّذُوا بِاللّهِ مِنْ جُبّ الْحُزُن قَالُوا يا رسُول اللّه وَمَا جُبُّ الْحُزُن قال واد فَى جَهْنَم يتعَوَّذَ مَنْهُ جَهْنَمُ كُلَّ يَوْمِ ارْبَع مِائةٍ مَرَّةٍ قِيْلَ يا رسُول اللّه ومن يَّدخُلُهُ قَالَ اُعَدَّ لَلْقُرَّآءِ الْمُرَآتِيْن بِاعْمَالِهِمْ وَإِنَّ مِنَ ابْغَضِ الْقُرَّآءِ الْي اللّه الّذِين يَزُورُون الْأَمراء))( ابن ماجه )

- (1) مشكوة المصابيح كتاب الاداب باب الامر بالمعروف حديث ۱۳۹۵ بحواله شرح السنة ۲۵۳/۱۳ حديث ۱۹۵۹ شعب الايمان لمبيغي ۲۵۳/۱۳ حديث ۱۵۳۸ حديث ۱۳۰۱موارد الطمأن الى روائد ابن حبان كتاب الايمان باب ماجاه في نوحي والاسراء حديث ۳۵ يومديث مجه عبد صحيح الترفيب والترهيب ۵۸۳/۲ حديث ۲۳۲۵ صحيح للمورد الطمان ۱/۱۱ـ۹ واحديث ۳۳ سسلة الاحاديث الصحيحة الامام حديث ۱۹۱ـ
- (۲) سین ترمدی ایواب الزهد باب ماجاه می ارباه و انسمعه حدیث ۲۳۸۳ سین این ماجه المفدمة باب الانتفاع با فعلی به دیث ۲۳۸۳ فعیف سین این ماجه با فعلی به حدیث ۲۳۸۳ فعیف سین این ماجه حدیث ۴۳۸۰ فعیف سین این ماجه حدیث ۵۰ سیسته الاحادیث الصعیفة ال/۳۹۰

رياض الاخلاق

''حضرت ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ سُلُیّیؓ نے فرمایا۔ (لوگو!) بُبَ حزن سے خداکی پناہ مانگا کرو۔ صحابہؓ نے عرض کیا'اے اللہ کے رسول سُلِیّیؓ! جب حزن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا' یہ دوزخ میں ایک وادی ہے اس وادی ہے دوزخ بھی ہر روز جارسو بار اللہ کی پناہ مانگنا ہے۔ صحابہؓ نے (تھراکر) بوچھا۔ حضور سُلیّیؓ اس وادی میں کون (بد بخت) داخل ہوگا؟ آپ نے ارشاد فرمایا۔ بیوادی ریا کارعالموں کے لیے تیار کی گئی ہے اور سنو (میری امت کے لوگو) اللہ کے نزد یک برے عالم وہ ہیں جو ریا پاوی اورنفسانی اغراض کے لیے ) امیرول بادشا ہول عالموں کی ملاقات کو جاتے ہیں'۔

### استيذان كابيان

اگر کسی بہن بھائی 'دوست' یاراوررشتہ دار وغیرہ کے گھر جانے کا اتفاق ہو۔ تو شپاشپ اندرنہیں چلے جانا چاہئے۔ ہوسکتا چاہئے۔ بلکہ باہر کے دروازے پر کھڑے ہو کرمسنون طریق سے اجازت لے کر گھر میں داخل ہونا چاہئے۔ ہوسکتا ہے کہ گھر کی عور تیں کسی ایسی حالت میں لیٹی ہوں یا بیٹی ہوں۔ جس میں کسی غیر محرم کود کیمناروانہیں۔ یا میاں ہوی کا اختلاط خلوت کا متقاضی ہو۔ اس کے علاوہ اور کئی تجاب کی صور تیں گھروں میں موجود ہوتی جیں۔ تو ان حالات میں اگر کوئی اچا تک اندرآ موجود ہوتو گھروالوں کے لیے بیصورت حال نہایت نا گوار' مکروہ' اور نجیدہ ہوگ۔ اس لیے شریعت نے بلا اذن کسی کے گھر میں داخل ہونے پرقدغن (PROHIBITION) دی ہے۔ چنا نچے ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے:۔

﴿ يَا يُهَا الَّذِيْنَ امَنُوا لَا تَدُخُلُوا بَيُوتًا غَيُرَ بَيُوتِكُمُ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَ تُسَلِّمُواعَلَے اَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمُ لَعَلَّكُمُ تَذَكَّرُونَ ۞ فَإِنْ لَّمُ تَجِدُوا فِيُهَا اَحَدٌ افَلاَ تَدُخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ (١) لَكُمُ وَإِنْ قِيُلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ اَزْكَى لَكُمُ طُواللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ (سورة النور: ٣٨. ٣٥)

''اے ایمان والو! (سنو!) اپنے گھروں کے سوادوسرے گھروں میں مت داخل ہوا کرو۔ جب تک ان گھروالوں سے (اندر جانے کا) اذن نہ لے لو۔ اور (باہر کھڑے کھڑے) ان پر السلام علیم نہ کہدلو۔ یہ اجازت لے کراورسلام کہدکراندر جاناتمھارے لیے بہتر ہے۔ تا کہتم یادر کھو۔ (اور بغیرا جازت کے کسی کے گھر داخل ہونے کی جرات نہ کرو) پھراگر (معلوم کروکہ) ان گھروں میں کوئی نہیں ہے (اندر سے کوئی جواب نہیں مل رہا) تو پھر بھی اجازت کے بغیراندر نہ جاؤ۔ اور اگر اندر سے جواب آئے کہ (اس وقت

(۱) اگرآپ ملاقات کا وقت متعین کئے بغیر کسی کے مکان پر کسی کام یا ملاقات کے لیے جائیں۔اور دہاں ہے آپ کو جواب ملے۔کہاس وقت فرمت نہیں' پھر فلاں وقت تشریف لے آناتو آپ بغیر رنج و ملال اور گلہ وشکو ہ کے واپس آ جائیں۔

# دياض الاخلاق المستخدمة ١١٠ كالم

فرصت نہیں) لوٹ جائے تو (خندہ پیٹانی سے )واپس چلے جاؤ۔ یہ (واپس جانا) تمھارے لیے بڑا کھرا ین ہےاور تمھارے مل (کی نیت) کواللہ جانتا ہے'۔

## تین باراجازت مآنگیں

((عَنُ آبِى سَعِيُدِنِ النَّحُدُرِيِّ قَالَ آتَانَا آبُومُوسَى قَالَ إِنَّ عُمَرَ آرُسَلَ اِلَىَّ آنُ اتِيَةً فَآتَيْتُ بَابَةً فَسَلَّمْتُ عَلَى فَسَلَّمْتُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَأَذَنَ بَابِكَ ثَلَاثًا فَلَمُ تَرُدُّوا عَلَى فَرَجَعْتُ وقَدُ قَالَ لِى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَأَذَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ البَيِّنَةِ قَالَ آبُوسَعِيدٍ فَقُمْتُ مَعَةً الْحَدُ كُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنُ لَهُ فَلْيَرُ جِعُ فَقَالَ عُمَرُ آقِمْ عَلَيْهِ البَيِّنَةِ قَالَ آبُوسَعِيدٍ فَقُمْتُ مَعَةً فَدُتُ اللَّهُ عَلَيْهِ البَيِّنَةِ قَالَ آبُوسَعِيدٍ فَقُمْتُ مَعَةً فَذَى اللَّهُ عَلَيْهِ البَيِّنَةِ قَالَ آبُوسَعِيدٍ فَقُمْتُ مَعَةً فَذَى اللَّهُ عَلَيْهِ البَيِّنَةِ قَالَ آبُوسَعِيدٍ فَقُمْتُ مَعَةً فَذَى اللهُ عُمْرَ فَشَهِدُتُ )) ( بخارى )(1)

حضرت ابوسعید خدری سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابومویٰ ہمارے پاس تشریف لائے۔ اور فرمایا کہ حضرت عمر رفائنڈ نے مجھے بلا بھیجا تھا۔ میں اُن کے دروازے پر گیا۔ اور تین مرتبہ سلام کیا۔ (اور اِجازت چاہی) کوئی جواب نہ آیا۔ تو میں واپس آگیا۔ حضرت عمر (بیہ بچھ کر کہ میں نے تعیل حکم نہیں گ۔ فرمایا کہ ہمارے پاس کیوں نہیں آئے۔ میں نے عرض کیا کہ حاضر ہوا تھا اور آپ کے دروازے پر اُکھڑے ہوکر) تین بارسلام عرض کیا تھا۔ جب جواب نہ ملا۔ تو میں واپس لوٹ آیا۔ کیونکہ رسول اللہ منافیظ نے مجھے فرمایا تھا۔ (امت کیلئے مسئلہ بنایا تھا) کہ جب تم میں سے کوئی بھی تین باراندر آنے کی اِجازت مانئے اور جواب نہ ملے۔ تواسے واپس ہوجانا چاہئے۔ اس پر حضرت عمر نے فرمایا کہ اس حدیث پر گواہ لاؤ (کہ واقعی بیر سول اللہ منافیظ کا فرمان ہے) چنا نچہ میں (ابوسعید خدریؓ) حضرت ابوموئیؓ کے برگواہ لاؤ (کہ واقعی بیر سول اللہ منافیظ کا فرمان ہے) چنا نچہ میں (ابوسعید خدریؓ) حضرت ابوموئیؓ کے ساتھ ہولیا۔ اور حضرت عمرؓ کے یاس جاکراس حدیث کی گواہی دی۔''

ملاحظہ:۔اس حدیث ہے ثابت ہوا کہ کس کے مکان پر جا کر باہر کھڑے ہو کراُونجی آ واز ہے (جتنی کہ گھر والے سن سکیں) السلام علیم بکارنی چاہئے اگر جواب ملے کہ اندر آ و تو اندر چلے جائیں اورا گرکوئی جواب نہ آئے۔تو پہلی سلام کے بعددوبارہ اور سلام کریں۔ یعنی تین مرتبہ تک اِ جازت لینے کے لئے سلام پکاریں۔اگراب بھی جواب نہیں ملاتو بھربے تامل واپس ہوجا کمیں۔

ایک اور اہم بات اس حدیث سے واضح ہوئی کہ بغیر دلیل کے مذہب کی کوئی بات نہیں مانی جائے۔آپ نے حدیث میں پڑھ ہی لیا ہے۔ کہ جب ابوموئیؓ نے حصرت عمرؓ کوکہا کہ میں نے رسول اللہ سے سنا تھا۔ کہ تین بار

 <sup>(</sup>۱) صحیح بخاری کتاب الاستیذان باب ائتسلیم و الاستیذان ثلاثا حدیث ۱۲۳۵ دصحیح مسلم کتاب الآداب باب
 الاستیذان حدیث ۲۱۵۳ د

دياض الاخلاق العنظاق المعالمة المعالمة

سلام کرنے اور إجازت چاہنے پراگرکوئی جواب اندر سے نہ ملے ۔ تو واپس آ جاؤ۔ اس پر حضرت عمر ہے فر مایا اَقِیم عَلَیْهِ الْبَیْنَةُ اس حدیث پر گواہ (۱) پیش کرو۔ 'پھر جب حضرت ابوموی ٹے ابوسعید خدری کو کبلور گواہ پیش کیا اور گواہ نے گواہی دی کہ بیس نے بیصد یہ رسول اللہ سے نکھی 'تو پھر حضرت عمر ٹے مان لیا۔ کہ واقعی بیصد یہ ہوانا جائے۔ اوراس حدیث کی وسے تین (۲) بار اجازت بسلام طلب کرنی چاہئے۔ پھر جواب نہ ملے ۔ تو واپس ہوجانا جاہئے۔ فور فرما میں کہ مسئلہ استیذ ان کے لئے حضرت عمر ایک سے حدیث رسول پر شہادت طلب کرتے ہیں۔ نئور فرما میں کہ مسئلہ استیذ ان کے لئے حضرت عمر ایک سے حدیث رسول پر شہادت طلب کرتے ہیں۔ لیکن آ جکل جس عالم صوفی 'پیر' درویش اور امیر جماعت کے منہ سے جو مسئلہ بلا دلیل نکلتا ہے۔ عقیدت مند آ مناو صدقنا کہہ کرا سے دین سمجھ لیتے ہیں کوئی نہیں پو چھتا۔ کہ اس کا ثبوت کیا ہے؟ آ یت ہے؟ کسی کا قول ہے؟ ایجاد بندہ ہیئر مت جانو!

### مَیں ہول میں ہول نہ کہو

((عَنُ جَابِرٍ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دَيْنِ كَانَ عَلَىٰ آبِيُ فَدَقَقُتُ الْبَابَ فَقَالَ مَنُ ذَا فَقُلُتُ إَنَا فَقَالَ آنَا كَانَّهُ كَرِهَهَا))(بخارى' مسلم)

"حضرت جابر سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے باپ کے قرض کے سلسلہ میں رسول الله طالقیا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے دروازہ کو دستک دی۔ آپ طالقیا نے فرمایا۔ کون ہے؟ میں نے جواب دیا۔ میں ہوں' صفور طالقیا نے فرمایا۔ (کیسی فضول بات ہے) میں ہوں' میں ہوں' کو یا براجانا حضور طالقیا نے اس بات کو۔''

ملاحظہ:۔جب آپ بھی کسی کے مکان پر جاکر آواز دیں۔مسنون طریق پرسلام پکاریں۔تواگراندر سے
آواز آئے۔کون صاحب ہیں۔تویہ نہیں کہ میں ہوں۔ بلکہ اپنی کنیت عرفیت تخلص کقب یانا م بتا کیں کیونکہ دمئیں
ہوں '' کہنے سے ابہام پیدا ہوتا ہے جوصاحب خانہ کے لئے اذن یا عدم اذن کے جواب سے پہلے ایک ٹی' دردس '
بن جاتی ہے۔ پہلے وہ' ممیں ہوں'' کی آواز کی تشخیص کی اُلجھن میں گرفتار ہوگا۔ پھر کہیں جاکر شخصیت کا تعارف
یائے گا۔تو کیوں نہ آپ اپنااہم گرامی بتادیں۔

- (۱) میں طلب کرنی بطورا متیاط کے تھی تا کہ کوئی حدیث وضع کرنے کی جرات ندکرے ورند خبر واحد بالا تفاق مقبول ہے خاص کر حضرت ابوموی جیسے بلند پایسحانی کی روایت۔
  - (۲) تین بارسلام اس لئے کرتے ہیں کہ پہلاسلام تعریف کیلئے۔ دوسرا تامل کے لئے اور تیسراا جازت یاعدم اجازت کے لئے۔
- (٣) صحیح بخاری کتاب الاستیذان باب اذا قال : من ذا؟ فقال انا حدیث ۱۲۵۰ صحیح مسلم کتاب الآداب باب کراهة المستأذن انا اذا قیل من هذا حدیث ۲۱۵۵ ـ

# رياض الاخلاق المناق الم

### سلام اوراذن كيليخ لوثاديا

کلد ہ بن منبل روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کے مغوان بن امیہ نے جھے دود واور ہرن کا بچہ دے کررسول اللہ مناقیق کی خدمت میں بھیجا۔ آپ مکہ کی ایک بلند جانب (مقام معلا) میں اُڑے ہوئے تھے۔ میں جب حضور مُلَّیِّمُ کی خدمت میں بھیجا۔ آپ مکہ کی ایک بلند جانب (مقام معلا) میں اُڑے ہوئے تھے۔ میں جب حضور مُلَّیِمُ کے پاس (سید ماشپاشپ) چلا آیا۔ نہ تو میں نے (آپ پر) داخل ہوتے وقت سلام کہا۔ اور نہ ہی اِ جازت طلب کی۔ (یدد کھی کر) رسول اللہ مُلَّایُمُ نے فرمایا۔

((ار رُجعُ فَقُلِ السَّلَامُ عَلَيُكُمُ اَدُخُلُ)) (ترمذى)

''واپس جاوُ (دروازے پر )اورکہوالسلام علیم کیااندرآ سکتا ہوں۔''

نوٹ : حضور ملائی انے کلدہ کو جو واپس دروازے پر بھیجا۔ اور فر مایا سلام کرو۔ اور اون لے کرآ ؤ۔ توبیہ امت کے لئے تعلیم بھی ہے اور داخل ہوتے وقت سلام اور اذن کے مسئلہ کی اہمیت کو بھی واضح کرتا ہے۔

معلوم ہوا کہ جب کس کے گھر جائیں۔تو السلام علیم پکارین اور ساتھ ہی ہیکہیں۔ اِ جازت ہے۔ یعنی اس طرح۔السلام علیم۔ اِ جازت ہے؟

### اینے گھروں میں سلام پکارو

حعزت عطاء بن بیار ٌروایت کرتے ہیں۔ کہ ایک شخص نے رسول اللہ طَافِیْم سے دریافت کیا۔ کیا ہیں اپنی والدہ کے ہاں جاتے وفت بھی اِ جازت ما تگوں۔ (بعنی السلام علیم کہہ کراؤن لے کر جاؤں۔ آپ نے فرمایا۔ ہاں! وہ بولا۔ میں اپنی والدہ کے ہمراہ ایک ہی گھر میں رہتا ہوں۔ اِرشاد ہوا۔ پھر بھی اِ جازت لے لینی چاہئے۔

اس نے عرض کیا میں (اکثر) والدہ کی خدمت میں رہتا ہون (ہروقت آنا جاتا پڑتا ہے) آپ نے فرمایا۔ پھر بھی إجازت لے لیا کرو کیاتم اپنی والدہ کو نگا دیکھنا پیند کرتے ہو؟ اس نے کہا نہیں! اِرشاد فرمایا فَاسْتَاذِنُ عَلَيْهَا ''پھر إجازت ضروری ہے۔''(۲) (رواہ مالک مرسلاً)

ملاحظہ:۔اس حدیث پاک سے معلوم ہوا۔ کہ ہمیں اپنے گھروں میں بھی آتے وقت کھانس کراورالسلام علیم پکار کر داخل ہونا چاہئے۔ کیونکہ گھروں میں بہو ئیں بھاوجیں بیٹیاں مائیں اور بہنیں ہوتی ہیں یا ہو علی ہیں۔ تاکہ سلام کی آوازین کروہ غفلت وغیرہ دورکرلیں۔اورو یسے بھی سنت ہے۔ کہ جب کوئی بھی گھر آئے تو السلام علیم کہہ کراندر

- (۱) سنن ترمذی ابواب الاستیذان باب ماجاء فی التسلیم قبل الاستیذان حدیث ۱۳۵۰ سنن ابو داؤد کتاب الادب باب کیف الاستیذان؟ حدیث ۱۵۱۹ میریث محج به صحیح سنن ابوداؤد

  ۲۵۱/۳ حدیث ۲۵۱۹ مسلسلة الاحادیث الصحیحة ۲۸۱/۳ حدیث ۸۱۸ مسلسلة الاحادیث الصحیحة ۲۸۱/۳ حدیث ۸۱۸ مسلسلة الاحادیث الصحیحة ۲۸۱۸ مسلسلة الاحادیث الصحیحة ۲۵۱۸ مسلسلة الاحادیث الصحیحة ۲۸۱۸ مسلسلة الاحادیث الصحیحة ۲۵۱۸ مسلسلة الاحادیث الاحادیث الصحیحة ۲۵۱۸ مسلسلة الاحادیث الاحاد
  - (۲) مؤطا امام مالك كتاب الاستيذان باب الاستيذان ٩٢٣/٢.

رياض الاخلاق المستخدمة ١١٣ المستخدمة ١١٣ المستخدمة ١١٣

داخل ہو۔ بیمسکد آپ بیچھے السلام علیم کے باب میں پڑھ آئے ہیں۔ کیا ہی اچھا ہو۔ کہ بڑوں کے علاوہ اگر چھوٹے بیچ بھی گھر آئیں۔ تو وہ بھی السلام علیم کہہ کراندر آئیں۔ اور جو بچہ بغیر سلام کے اندر آئے۔ آپ اس کو واپس لوٹائیں۔ اور کہیں کہ سلام کہہ کر آؤ۔ بچہ کوسلام کے لئے لوٹانا 'استیذان کی خاطر نہیں ہے۔ بلکہ السلام علیم کی سنت پر عمل کرنے اور برکت پانے کی غرض سے ہے۔

## خوشامد كجاجت اورمدح سرائي

خوشامہ ٔ چاپلوی ٔ جھوٹی تعریف کیاجت اور مبالغہ آمیز مداحی نہایت کمینی حرکت ہے۔فرو مایہ اور ذلیل کام ہے۔خوشامدی جھوٹی تعریف کے بل باندھ باندھ کرممدوح کوخوش کرتا ہے۔معمولی صلے کے لئے اس کے گیت گاتا ' اورا سے خوشامد کے آسانوں پر بٹھا تا ہے۔

یادر کھنا چاہئے کہ مدح سرائی اور خوشامد سے خود داری من جاتی ہے۔ لجاجت کے مسموم جھوٹکول سے خودی کا عطر ریز پھول مرجھا کر جل جاتا ہے۔ اور خوشامدی میں غلامانہ ذہنیت پیدا ہوکر اسے صبر وضبط رکھر کھاؤ و قاعت کھا ظنہ نہ ہواں مردی اور عالی ہمتی ایسے اوصاف سے یکسر محروم کردیتی ہے۔ خوشامدی غلام کے ایمان اور ضمیر کا کچھ اعتبار نہیں۔ وہ بہر حال جھوٹ اور بچ ملا کر دوسر ہے کوخوش کرتا ہے۔ اس کی روح مردہ ضمیر مجروح ، تخیل پست اور رائے ہلکی ہوتی ہے۔ شاعروں کا ممدوحوں کی تعریف میں زمین و آسان کے کلا بے ملانا اور مریدوں کا پیروں کی مدح سرائی میں مبالغہ آمیزی کی حدیں بچاند نا نہایت افیسوسناک امر ہے۔ خوشامد اور کجا جت ، چونکہ اخلاتی رذائل میں مبالغہ آمیزی کی حدیں بچاند نا نہایت افیسوسناک امر ہے۔ خوشامد اور کجا جت ، چونکہ اخلاتی رذائل میں۔ اس لئے اسلام نے ان کی بے حد مذمت کی ہے۔ اور ان سے بچنے کی سخت تا کیدفر مائی ہے۔ قارئین کرام مصرت محمد سائی تا کید فر مائی ہے۔ قارئین کرام مصرت محمد سائی تا کید فر مائی ہے۔ قارئین کرام مصرت محمد سائی تا کید فر مائی ہے۔ قارئین کرام مصرت محمد سائی تا کید فر مائی ہے۔ قارئین کرام میں۔

### خوشامدیوں کے مندمیں مٹی ڈالو

((عَنِ الْمِقُدَادِ بُنِ الْاَسُودِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ اِذَا رَاَيُتُمُ الْمَدَّاحِيُنَ فَاحُثُوُ افِيُ وُجُوهِهِمُ التُّرَابَ)(صحيح مسلم)<sup>(1)</sup>

'' حضرت مقدار بن اسود روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ منگھا نے فر مایا۔ جب خوشامدی تعریف کرنے والوں کودیکھو۔ توان کے منہ میں مٹی ڈالو۔''

ملاحظہ: فورفر مائیں کہ لجاجت خوشامد اور مداحی مبالغه آمیزی اس قدرخطرناک اور زہریلی چیز ہے کہ رحمت دوعالم مُلَّاقِیْم اسے برداشت نہیں کر سکتے۔اور فر مایا کہ ان خوشامد یوں (کرایہ کے ٹوؤن ضمیر فروشوں) کے منہ میں مٹی ڈالو۔ لیعنی جس منہ سے خوشامد کے الفاظ نکل رہے ہیں وہ منہ ٹی سے بھرنے کے لائق ہے آپ نے

<sup>(</sup>۱) - صحيح مسلم كتاب الزهد باب النهي عن المداح اذا كان فيه افراط و خيف منه فتنة على الممدوح حديث ٣٠٠٢-

سنا ہوگا۔ کہ جب کوئی نہایت مہذب پا کیزہ اور صدق وصفائی سے کلام کرتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس کا منداس لائق ہے۔ کہ موتیوں سے بھریں ۔ لیکن خوشا مدی کے مندمیں بروئے حدیث مٹی ڈالنی چاہئے ۔ مسلمان بھائیو! یا در کھو! بھی کسی کی خوشامد نہ کرنا۔ چاپلوس اور لجاجت سے کام نہ لینا۔ ہرگز کسی کی بڑھا چڑھا کر تعریف کر کے شریعت کے ہاتھوں مندمیں مٹی نہ ڈلوانا۔!

### منه پرتعریف کی ممانعت

حفرت ابوبکرصدیق بھائٹوروایت کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ کدرسول الله سکائٹو کی موجودگی میں ایک شخص نے دوسر شخص کی تعریف کی۔ یہن کررسول الله سکائٹو کا نے تین بار فر مایا۔

((وَيَحَكَ قَطَعُتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ)) (()

''تونے اپنے ساتھی (ممروح) کی گردن کاٹ دی ہے۔''

پھرفر مایا۔

ترجمہ:۔''جب کوئی تم میں سے کسی کی (فی الواقع) تعریف کرنی چاہے تو صرف یہ کہے۔ میں اسے (نیک) گمان کرتا ہوں۔(اس کی نیکی پرقطعی تھم نہ لگائے۔کیونکہ)اس کی نیکی پرقطعی تھم لگا ناللہ پر تھم لگانا ہے۔(فی الواقع اللہ ہی جانتا ہے۔کہوں تھجے معنوں میں نیک ہے۔''

ملاحظہ:۔منہ پرتعریف کرنے والے کو حضور مُلَّیِّم نے فرمایا۔''تو نے اس کی گردن کائی ہے۔''اس کا مطلب سے ہے کہ ممدوح جب اپنی تعریف سنتا ہے تو خوش ہوتا ہے۔ پھر متکبراور مغرور ہوجا تا ہے اور جس دل میں رائی برابر تکبر ہو۔ حدیث میں آیا ہے۔ کہ وہ بہشت میں نہ جائے گا جب وہ بہشت میں نہ گیا۔ تو اس کی گردن کائی گئی اور ویے بھی جس کے منہ پراس کی بے حدتعریف کریں'اس میں ضرور فخر و کبراور غرور و بڑائی انگرائیاں لینے گئی ہے۔ جس سے اس کی روحانیت تاریک ہوجاتی ہے۔

### شاباش!بيلوتمغه

شعراءتو بادشاہوں' وزیروں' نوابوں' اورامیروں' کے حق میں قصیدے پڑھتے ہی آئے ہیں۔ ان کی بے حد تعریفی کر کر تھکے نہیں ہیں۔ کہا جا سکتا ہے۔ کہ شعراءکوئی ند ہب کے پیشوانہ تھے۔ دین کے امام نہ تھے۔ ان سے تو انعاموں اور صلوں کے حاصل کرنے کے لئے معروحوں کی تعریفیں ہوئیں لیکن جیرت تو ان وار ثانِ منبررسول اور قابضانِ مند پیغیبر پر ہے جو مریدوں اور نعت خوانوں سے اپنی تعریف آپ سنتے ہیں۔ اپنی مدح سرائی میں زمین و قابضانِ مند پیغیبر پر ہے جو مریدوں اور نعت خوانوں سے اپنی تعریف آپ سنتے ہیں۔ اپنی مدح سرائی میں زمین و

<sup>(</sup>۱) صحیح بخاری کتاب الادب باب ما یکره من التمارح حدیث ۲۰۲۱ مصحیح مسلم کتاب الزهد باب النهی عن المدح اذا کان فیه افراط و خیف منه فتنة علی الممدوح حدیث ۳۰۰۰ س

# حير رياض الاخلاق المنظلة المنظ

آ سان کے قلابے ملتے دیکھتے ہیں۔اور پھر جب مرید انہیں اڑا کرساتویں آ سان تک لے جاتے ہیں۔توارشاد ہوتا ہے۔تو ہمارے مداحوں میں ہوگیا۔شاباش! بیلوتمغہ!

#### عرش کانب جاتا ہے

((عَنُ آنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا مُدِحَ الْفَاسِقُ غَضِبَ الرَّبُّ تَعَالَىٰ وَاهْتَزَّلَهُ الْعَرُشُ))(مشكوة)

'' حضرت انس ؓ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا۔ جب فاس کی (سامنے یا غیر طاخری میں) تعریف کی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ غضب ناک ہوجا تا ہے۔ اور (مارے دہشت کے) عرش کانپ ٔ جاتا ہے۔' (مشکلو قشریف)

ملاحظہ: بے نمازوں بے روزوں زلوۃ نددینے والوں مشرکوں برعتیوں زانیوں شرابیوں ظالموں بے حیاؤں بیعتیوں اور حاکموں کی مدح اور تعریف حیاؤں بیعتی درویشوں اور صوفیوں فاسق فاجروز بروں اور حاکموں کی مدح اور تعریف کرنا اللہ کے خضب کو جوش میں لانا ہے۔اللّٰهُ اَنْحُبَر!۔

ملمانوں کے منہ سے فاس و فاجر کی تعریف نکلے۔ تو پھر مارے خصہ کے کیوں نہ عرشِ اللی

### كانب جائي!

﴿ لَهُ بُحَانَ رَبَّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَ سَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ رَبّ الْعَالَمِيْنَ طَ﴾ (سورة الصَّفَات: ١٨٠ تا ١٨٢)

# والدين كے حقوق

﴿ وَقَصٰى رَبُّكَ أَلَّا تَعُبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ آحَدُهُمَا أَوْ كُلُهُمَا فَلَا تَقُلُ لَهُمَا أَفٌ وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلُ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا وَاخْفِضُ لَهُمَا جَنَاحَ اللَّهُ مِنَ الرَّحُمَةِ وَ قُلُ رَّبِّ ارْحَمُهُمَا كَمَا رَبَّينِي صَغِيْرًا ﴾ (سورة بنى اسرائيل : اللَّدُلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَ قُلُ رَّبِّ ارْحَمُهُمَا كَمَا رَبَّينِي صَغِيْرًا ﴾ (سورة بنى اسرائيل : ٢٣.٢٣)

''اورتمہارے ربنے تم کو ( قطعی ) تھم دیا ہے۔ کہ اس کے سواکسی اور کی عبادت نہ کرنا۔اور والدین کے

<sup>(</sup>۱) مشكوة المصابيع كتاب الآداب باب حفظ اللسان و الغيبة حديث ٢٨٥٩-بحواله شعب الايمان للبيهقي ٢٣٠/٣ حديث ٢٨٨٦- يومديث محرب سلسلة الاحاديث الضعيفة ٥٨٤/٣غديث ١٣٩٩-

# دياض الاخلاق العجيد ١١٦ كالم

ساتھ نیکی کرنا۔ (سنو)! اگر والدین میں ہے کوئی ایک یا دونوں بڑھا پے کو پنچیں تو ان کے آگے اُف (ہوں) بھی نہ کرنا۔ اور نہ ہی انہیں جھڑ کنا۔ اور ان کے ساتھ ادب ہے بات کرنا۔ اور بچھا دونوں کے لئے باز و والت کا مہر بانی ہے ( یعنی محبت اور خاکساری ہے پیش آیا کرنا ' اور ( ان کے لئے ) دعا کرتے رہنا۔ کہا ہے میرے پروردگار جس طرح انہوں نے میرے چھوٹے ہے کو (بڑی محبت سے پالا ہے۔ تو بھی اسی طرح (میری دعا مان کر ) ان برحم فر مائیو۔ ''

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ نیکی اور احسان کرنے کی سخت تا کمید کی ہے۔ نیکی اور احسان کرنے کی سخت تاکمید کی ہے۔ نیکی اور احسان کرنے کے علاوہ کی محبت اور خاکساری سے پیش آنے کا حکم دیا۔ ذلت کا باز و جھکائے رکھنے کا ارشاوفر مایا۔ جھڑ کنے اور کلمہ اُف بولنے سے زبان بند کردی ہے اور کہاہے کہ ان کے لئے اللہ تعالیٰ سے رحم وکرم کی وُعاکرتے رہا کرو۔

اور جب بھی ان کے ساتھ بات کرنے کا موقعہ آئے۔ تو ہڑے ادب سے بات کیا کرو ۔ گویا آئیں کھلاؤ' پلاؤ' پہناؤ' بیار یوں' دکھوں' دردوں' میں ان پر تن من دھن نچھاور کرو۔ آئییں آ رام و آسائش پہنچانے کے لئے ہرامکانی کوشش بروئے کارلاؤ۔ کتاب وسنت پر عمل کرنے کی خاطر آئییں سہولتیں مہیا کرو۔ پھر بایں ہمہ خدمت واطاعت' ان کے ادب واحر ام اور عزت و تعظیم کا دامن بھی ہاتھ سے نہ چھوٹے پائے۔ مبادا کوئی کلمہ درشت منہ سے نکل کر آپ کے ادب واحر ام اور عزت و تعظیم کا دامن بھی ہاتھ سے نہ چھوٹے ای کے مبادا کوئی کلمہ درشت منہ سے نکل کر آپ کے کئے کرائے پر پانی بھیر دے۔ عاقبت میں آپ کولے ڈو بے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے احسان بالوالدین کا بار بار عمم فرمایا ہے۔ اور اس علم کو بار بار دہرایا ہے۔ اور عمل کے لئے اس پر زور دیا ہے۔ اسی طرح احادیث میں بھی بی صورت کارفر ماہے۔ ماں باپ کے حقوق کو بہت بلند مقام دیا گیا ہے۔

کون نہیں جانتا' کہ والدین کو اولا دی تربیت اور پرورش میں کس قدر تکالیف اور مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پیدائش سے لے کرس بلوغ کی منزل تک اولا دکو پہنچانے میں انہیں گئتی بل صراطوں سے گزرنا' اور کمتنی تلواروں کی دھاروں پر چلنا پڑتا ہے وہ لا کھوں باران کے غم کی موت مرتے اور امید کی زندگی جیتے ہیں۔ بچوں کے پروان چڑھانے میں ان کی صحت وعمز آرام و چین 'اورعیش ونشاط' کے ہزاروں پر ٹوشیخ ہیں۔ ان کے حسن وشباب اور بلندیوں کا شاہین ۔ ان کی آرزوؤں کے بےشار طیور وعصافیر نوج کر اڑنا سیکھتا ہے۔ اور پھر جب یہی بچے دولہا راہن بلندیوں کا شاہین ۔ ان کی آرزوؤں کے بےشار طیور وعصافیر نوج کر گڑنا سیکھتا ہے۔ اور پھر جب یہی بچے دولہا راہن بلندیوں کا شاہین اور خون اور خوشیوں کا فلک بوس کی والدین ہی کے پنجر کی ہڈیوں پر استوار ہوتا ہے۔ ماں باپ ہی مشرور توں کا خیال نہ کرے ۔ ان کی خوشی کو اپنی خوشی پر ترجیح نہ دی ان کی خواہشات اور حوائج کو درخوراعتنا نہ جانے۔ مشرور توں کا خیال نہ کرے ۔ ان کی خوشی کو اپنی خوشی پر ترجیح نہ دی ان کی خواہشات اور حوائج کو درخوراعتنا نہ جانے ۔ ان کی فریاں برداری اوراطاعت (معروف میں ) ہجالا کر بہشت حاصل نہ کرے۔

صحیح ابن حبان میں حدیث ہے کہ ایک روز حضرت جبریل تشریف لائے اور انہوں نے حضور مُلاہُورا کے مبر پر

# رياض الاخلاق العناق الع

چڑھتے وقت کے بعد دیگرے تین دعا کیں کیں اور ہر دعا پر حضور انور مَا اَلِیَا نے آمین کہی۔ان تین دعاؤں میں سے ایک رہتی۔

(﴿ وَمَنُ أَدُرَكَ وَ الِدَيْهِ أَوُ أَحَدَهُمَا فَدَخَلَ النَّارَ فَأَبَعَدَهُ اللَّهُ ﴾ (صحيح ابن حبان) (١)
"جوائي مال باپ كوياان ميں سے ايك كويائے پھر (ان كى نافر مانى كے سبب ) دوز خ ميں جائے۔اس

اب آپ غور فرمائیں کہ والدین کے جس نافر مان بے ادب گتاخ وقوق فراموش پر حضرت جریل ملیک لعنت بھیجیں اور رسول اللہ مثاقیم آمین فرمائیں۔ اس کا کیا حشر ہوگا۔ والدین یا دونوں میں سے ایک کوزندہ پانے والو! اللہ سے ڈر جاؤ۔ والدین کی فرمانبرداری کرو۔ ان کی خدمت کرو۔ اور دیکھو۔ رسول اللہ مثاقیم کے إرشادات والدین کے بارے میں کیا ہیں؟

#### نماز کے بعد نیکی

((عَنُ عَبُدِاللّٰهِ قَالَ سَاَلُتُ النَّبِيّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَتُّ الْاَعُمَالَ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ قَالَ الصَّلْوةُ عَلَىٰ وَقَتِهَا قُلُتُ ثُمَّ اَتٌى قَالَ برُّ الْوَالِدَيْنِ)) (بحارى)

''حضرت عبدالله سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں' میں نے رسول الله مَثَاثِیُّا سے دریافت کیا (حضور مَثَاثِیُّا) الله کے نزدیک معب سے محبوب عمل کون ساہے؟ آپ مَثَاثِیُّا نے فرمایا۔ نماز کا وقت پرادا کرنا۔ میں نے یو چھا۔ اس کے بعد؟ اِرشاد ہوا۔ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا۔''

#### ذليل اورخوار هون

((وَعَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ عَنُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَغِمَ أَنْفُ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ مَنُ أَدُوكَ أَبِي هُرَيُرَةً عَنُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَغِمَ أَنْفُ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ مَنُ أَدُرَكَ أَبُويُهِ عِنُدَ الْكِبَرِ آحَدَهُمَا آوُ كِلَيْهِمَا فَلَمُ يَدُخُلِ الْحَنَّةَ))(مسلم شريف) (٣) 
''حضرت ابو بريهٌ روايت كرتے بين كرسول الله مَن يُعْمِ مايا۔ ذليل وخوار بوا وه خض جو والدين يا دونوں بين سے ايك و برحابے بين باتے اور (ان كى خدمت بين

- (۱) الاحسان في تقريب صحيح ابن حبان كتاب البر و الصلة باب حق الوالدين ٢٠٠/٢ حديث ٢٠٠٩ علام شعيب الارتاؤط في ال حديث وصح لغير وقر ارديا ب- بتحقيق صحيح ابن حبان ٢٠٠/٢ حديث ٢٠٠٩ علام الباني بَتَعَادَ في اس مديث وصحح لغير وقر ارديا ب- صحيح الترغيب و الترهيب ا/٥٨٣ حديث ٢٩٩ -
- - (٣) صحيح مسلم كتاب البر والصلة باب زغم من ادرك ابويه اؤ احدهما عندالكبر فلم يدخل المنة حديث ٢٥٥١ـ



فرمانبرداری کرکے ) بہشت میں نہ جائے۔''

#### سب سے زیادہ مستحق احسان

(﴿ وَعَنُ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ آتُحَقُّ بِحُسُنِ صَحَابَتِي قَالَ أُمُّكَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ قَالَ أَمُّكَ وَاللَّهُ عَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ قَالَ أَمُّكَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ قَالَ أَمُّكَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ قَالَ أَمُّكَ وَاللَّهُ وَمَعَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ قَالَ أَمُّكَ قَالَ أَمُّكَ قَالَ أَمُّكَ قَالَ أَمُّكَ قَالَ أَمُّكَ عَالَ أَمُّكَ قَالَ أُمُّكَ قَالَ أَمُّكَ قَالَ أَمُّكَ عَالَ أَمُعُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَ

ملاحظہ:۔اس حدیث پاک سے معلوم ہوا۔ کہ ماں بہنبت باپ کے حسن سلوک کی تین گنا زیاوہ حقدار ہے۔اور کیوں نہ ہوکہ نو مہینے بچہ کوحمل میں اٹھائے پھرتی ہے۔اس بوجھ کی تکلیف اور پھرز مانہ حمل کی امراض کا خطرہ اور کبھی بیار ہونے کی زحمت برداشت کرتی ہے۔اور پھر وضع حمل کی بل صراط ہے بھی گزرتی ہے اس کے بعد بچہ کو دودھ پلانے کی مشقت اٹھاتی ہے۔اور پھر شب وروز اس کی مامتا میں بے چین ومضطرب رہتی ہے۔ بیوجہ ہے کہ حسن سلوک میں اس کا حق باپ سے بڑا ہے۔اور نیکی اوراحسان خدمت اورانعام میں والدہ کو ترجیح ہے۔اوراطاعت میں باپ کو فوقیت ہے۔اور آ داب والدین میں بیہ بات مشترک ہے کہ تواضع ، تملق اور خاکساری سے بیش آئے۔مبال بیاپ کو فوقیت ہے۔اور آ داب والدین میں بیہ بات مشترک ہے کہ تواضع ، تملق اور خاکساری ہے بیش آئے۔اپی آ واز ان کی آ واز سے بلند نہ کرے ان سے باتیں کرتے وقت عاجزی اکساری اور تواضع مرنظر رکھے۔اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر مضرور کرے۔لیکن قول لین پرکار بندر ہے۔

#### والده کوایذادینا حرام ہے

((عَنِ الْمُغِيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمُ عُقُوقَ الْاُمَّهَاتِ))(بحارى)

" حضرت مغیرہ سے روایت ہے کہ رسول الله مالیا الله مالیا تحقیق الله نے ماؤں کو (ہرتم کی ) ایذ اوین تم

- (۱) صحیح بخاری کتاب الادب باب من احق الناس بحسن الصحبة حدیث ا۵۹۵ صحیح مسلم کتاب البر و الصلة
   باب برالو الدین و ایهما احق به حدیث ۲۵۳۸
- (۲) صحیح بخاری کتاب الادب باب عقوق الوالدین من الکبائر حدیث ۵۹۵۵ صحیح مسلم کتاب الاقضیة باب
   النهی عن کثرة المسائل من غیر حاجة حدیث ۵۹۳ حدیث ۵۱۵۱ ـ



رياض الاخلاق

پرحرام کردی ہے۔''

### والدین کوگالی دینا کبیره گناه ہے

عبدالله بن عراره ایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول الله تُلَقِیْم نے فر مایا۔ اپ والدین کوگالی دینا گناہ کہا کر ے ہے۔ صحابہ نے پوچھا۔ (حضور تُلَقِیْم !) کوئی اپ والدین کوبھی گالی دیتا ہے۔ آپ نے فر مایا۔ ہاں! ( بھی حقیقت میں بھی واقعہ ہوتا ہے۔ اورا کٹر اس طرح کہ ) یَسُبُ اَبَا الرَّجُلِ فَیَسُبُ اَبَاهُ وَیَسُبُ اُمَّهُ فَیَسُبُ اُمَّهُ فَیسُبُ اَمَّهُ فَیسُبُ اَمَّهُ فَیسُبُ اَمْهُ فَالله مِنا ہے کی آدی کے باپ کو اور گالی دیتا ہے کی کی ماں کو۔ ''(ان بخاری مُسلم)

ملاحظہ ۔ایک توبیر مسلم معلوم ہوا کہ والدین کوگالی دینا کبیرہ گناہ ہے۔ کوئی بڑا ہی لعنتی اور جہنمی ہوگا۔ جواپنے ماں باپ کوگالی دیتا ہے۔ پھرگالی دینے کی اس حقیقی صورت کے علاوہ ایک صورت والدین کوگالی دینے کی حضور مُنافیظ نے یہ بتائی۔ کہ جوکوئی دوسرے کے والدین کوگالی دینے میں اِبتداء کرے گا۔اور پھراس کے جواب میں دوسر ااس کے ماں باپ کوگالی دےگا۔ توبید دسر مے خص کا گالی دینا' پہلے کا آپ اپنے والدین کوگالی دینا ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ جو دوسرے کے ماں باپ کو گالی دے کران سے اپنے والدین کو گالی دلواتے ہیں۔ گویا وہ خود اپنے ماں باپ کو گالی دیے ماں باپ کو گالی دیے جرم میں کبیرہ گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ! اسلام کی اخلاقی تعلیم کنتی بلند اور کنتی پاکیزہ ہے۔

# حارثةً بن نعمانً كي قرآن خواني كي آواز بهشت ميس

حضرت عا كشر في روايت ب-كدرسول الله سَالَيْكُمُ في مايا:

((دَحَلُتُ الْجَنَّةَ فَسَمِعُتُ فِيهُا قِرَاءَةً فَقُلُتُ مَنُ هَلَا قَالُوُا حَارِثَةُ بُنُ النَّعُمَانِ كَلْلِكُمُ الْبِرُّ كَلْلِكُمُ الْبِرُّ وَكَانَ اَبَرَّالنَّاسِ بِأُمِّه)(شرح السنة للبغوى)(٢)

- (۱) صحیح بخاری کتاب الادب باب لا یسب الرجل والدیه حدیث ۵۹۷۳-صحیح مسلم کتاب الایمان باب بیان الکبائر واکبرها حدیث ۹۰\_
- مشكونة المصابيح كتاب الآداب باب البر والصلة حديث ٣٩٢٧ بحواله شرح السنة ٢/١٠ حديث ٣٩٢٩ مسند احد ١٩٩٢ مسند الم ١٩٩٢ مستدرك حاكم كتاب معرفة الصحابة ٣/٢٩٧ حديث ١٩٩٩ وطبع قديم ٣/٠٥ شعب الايمان ١٨٠٧ حديث ١٨٠٧ حديث ١٨٣/ عديث ١٨٥٧ علامه شعيب المارتا وَطَرات عِي اسناده صحيح بتحقيق شرح السنة للبغوى ٣/٤ حديث ١٨٣/ مام م بحث الم معرفة أن كي موافقت كي شرط پرسي كها به ادرامام والمي مجتنف أن كي موافقت كي موافقت كي معلم الباني بيمني في الم حديث كي سند كوشخين كي شرط پرسي كها به سلسلة الاحاديث الصحيحة ١٩٨٢ حديث ١٩٥٠ حديث ١٩٥٠ مواود

# رياض الاخلاق المنظلة ا

''میں بہشت میں داخل ہوا۔ (خواب (۱) میں ) پس سی میں نے اس میں آ واز قر آن پڑھنے گی۔ پھر پوچھا میں نے' کون ہے بیقر آن پڑھتا؟ فرشتوں نے کہا۔ بید (آپ کا بلند مرتبہ صحابی ٔ حارثہ بن نعمان ؓ ہے۔ پھر حضور سُلِیمؓ نے (ان کی بزرگ کا سبب بیان کرتے ہوئے) فرمایا۔ایسا ہی ہے ثواب (والدین سے ) نیکی کرنے کا۔اور حارثہ اپنی مال کے ساتھ بہت نیک سلوک کرنے والاتھا۔''

# والدين كود كيھنے ہے جج كا ثواب

((وَعَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَامِنُ وَّلَدِ بَارَّ يَنْظُرُ اِلَىٰ وَالِدَيْهِ نَظُرَ رَحُمَةٍ إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَه بِكُلِّ نَظُرَةٍ حَجَّةً مَبُرُورَةً قَالُوُ وَإِنْ نَظَرَ كُلَّ يَوْمٍ مِاقَةَ مَرَّةٍ قَالَ نَعَمُ اللَّهُ اَكْبَرُواَطُيَبُ))(شعب الايمان)

"خضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُلَّاثِیْنَ نے فر مایا۔ اپنے والدین سے نیکی کرنے والا فرزندا گر مان (یاباپ) کی طرف محبت کی نظر سے دیکھے۔ تو اللہ تعالی اس کی ہرنظر (یعنی ہربار دیکھنے) کے بدلے جم مقبول کا ثواب عطافر ما تا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا۔ (جضور مَلَّ اِلْمَا) اگر وہ دن میں سوبار دیکھے۔ تو سوج کا ثواب پائے گا۔ کہ) اللہ تعالی تمہارے وہم وگمان سے) بہت بڑا ہے۔ اور بہت یا کیزہ ہے۔'

#### باپ کی مستجاب وُ عا

حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ ظافی نے فرمایا۔ تین دعاؤں کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں۔ ان میں سے ایک رہے۔ دَعُوةِ الْوَالِدِ عَلَىٰ وَلَدِه باپ کی دعا بیٹے کے حق میں۔ (ترندی) (۲)

- (۱) پیروایت بیلی میں بھی موجود ہے۔ان کے شروع میں حضور یول فر باتے ہیں۔ میں سوگیا۔ پھر میں نے اپنے آپ کو بہشت میں دیکھا۔ الخ پھرآ گے پوری صدیث ای طرح ہے۔ یا در ہے کہ پنج ہر کا خواب بھی وتی ہی ہوتی ہے۔ (صادق)(ویکھیں حوالہ سابقہ)
- (۲) مشكورة المصابيح كتاب الآداب باب البر والصلة حديث ٣٩٣٣ بحواله شعب الايمان للبيهقى ١٨٦/١ حديث ٢٥٥٧ ديث ٢٥٥٨ ديث ٢٥٥٨ ديث ٢٥٥٨ ديث كاستدين موضوع برمشكورة بتحقيق الايمان ١٣٨٣/٣ ال صديث كاستدين معتمل بن معيد بروايت موضوع برام المحال بن معيد بروايت موضوع برمشكورة بتحقيق الايمان ١٣٨٣/٣ المحال مديث كاستدين موضوع برمشكورة بتحقيق الايمان ١٣٨٣/٣ المحال مديث كاستدين معيد بروايت موضوع برمشكورة بتحقيق الايمان ١٣٨٣/٣ المحال مديث كاستدين معيد بروايت ب
- (۳) سنن ترمذی ابواب البر والصلة باب ماجاء فی دعوة الوالدین خدیث ۱۹۰۵-بیرهدیث سن جـصحیح سنن ترمذی ۱۳۳۰/۲ حدیث ۱۹۰۵-



#### تواور تیرامال تیرے باپ کا ہے

((عَنُ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ ٱنْتَ وَمَالُكَ لِاَبِيُكَ)) (سنن ابوداؤد)<sup>(۱)</sup>

'' حعرت جابرٌ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ کہرسول الله مُلاَقِعُ نے فرمایا۔ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا

ملاحظه: حضور مُلْقِيمٌ نے اس مدیث میں باپ کا ایک عظیم الشان حق بتایا ہے۔ کہ بینامثل لا کھیتی ہو گیا ہے۔ وہ اس روپید کا واحد مالک ہے۔کوئی اس سے لے نہیں سکتا کیکن حضور انور سُکھ ٹیٹھ نے فر مایا۔ کہ اس کا بیالا کھ روپیداس کے باپ کا ہے۔ نامرف وہ روپیہ ہی بلک روپید کا مالک (بیٹا) بھی اینے باپ کی چیز ہے۔ یعنی والد کوشرعا بیتن حاصل ہے۔ کہوہ اپنے بیٹے اور بیٹے کے لاکھرو پیکو جہاں جا ہے جب جا ہے۔جس طرح جا ہے (بروئے شرع) استعال کرسکتاہے ٔ جینے کا فرض ہے۔ کہووا پی جان اورتمام مال اپنے باپ کےحوالہ کر دے۔

البنة اس بات برغور كرلينا جائة - كما كركو كي باب بهت بوزها مون ياار ذل العمر كو چينج يحسب اختلال حواس کا شکار ہوگیا ہو۔ اور اس کی با تیس اختلال کی وجہ سے درست نہ ہوں تو پھر اس کے بیٹے کوئے عملی سے زمی ' عاجزي اورا كساري سے اس كى نا درست باتو ل اور غلط فرمائشۇل كونال دينا جائے مثل ايك بوژھ باپ اينے متمول جیئے کو کہے۔ کہ مجھے یانچ ہزاررہ پیددو۔ میں نے فلاں مزار پر گنبد بنوانا ہے۔ یا کسی ستر سالہ بوڑ مھے کا نداق اُڑا نے کے لئے چند منچلے اُسے کہیں کہ ہم آپ کی شادی کرتے ہیں۔اینے بیٹوں سے حیار پانچے ہز رروپیدلاؤاس پروہ ایئے متمول بیوں کومجبور کرے۔ کہ مجھے شادی کے لئے جار پانچ ہزاررو پیدود۔ان حالات میں اگر بیٹے باپ کے ایسے مطالبوں کو پورانہ کریں۔ تو وہ باپ کے نافر مان نہیں ہو شکتے۔ ہاں! باپ کے اختلال عواس کے زمانے میں اولا د کو باپ کی بے حد دلجوئی' اور حوصلہ افز ائی کرنی جا ہے ۔اورحتی الا مکان انہیں راضی رکھنے کی سعی کرنی ضروری ہے۔

#### باپ کے دوستوں سے احسان

((وَعن ابُنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ مِنُ اَبَرَّ الْبَرِّ صِلَةَ الرَّجُلِ اَهُلَ وُدَّابِيُهِ بَعُدَ اَنْ يُولِّيُ))(مسلم)<sup>(٢)</sup>

" حضرت ابن عمرٌ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ کدرسول الله طابیج نے فرمایا۔ کدآ دمی کی نیک ترین

- سنن ابن ماجه كتاب التحارات باب ماجا للرجل من مال والده حديث ٢٢٩١ *يبرديث يح بـــصحيح* سنن ابن ماجه (1) ۲۳۳/۲ حديث ١٨٦٩ ارواه الغليل ٣٢٣/٣ حديث ٨٣٨ ـ
  - صحيح مسلم كتاب البروالصلة باب فضل صلة اصدقاء الاب والام و نحوهما حديث ٢٥٥٢\_ **(٢)**



نیکیوں سے یہ ہے۔ کہ وہ اپنے باپ کے مرنے کے بعداس کے دوستوں سے احسان کرے۔'' ملا حظمہ: قربان جائے اسلام کی اخلا قیات پڑ کہ باپ کے مرجانے پاسفر میں چلے جانے کے بعداس کے دوستوں سے نیکی خیرخوائی 'بھلائی' عزت' اوراحترام' کرنے کا اولا دکوتھم دیا گیا ہے۔

# قرابت کےحقوق

#### قرابت كى الله يسے فريا د

((وَعَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلَقَ اللّٰهُ الْحَلُقَ فَلَمَّا فَرَغَ مِنُهُ قَامَتِ الرَّحِمُ فَاَخَذَتُ بِحَقُوى الرَّحُمْنِ فَقَالَ مَهُ قَالَتُ هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ الْقَطِيُعَةِ قَالَ آلَا تَرُضَيُنَ آنُ آصِلَ مَنُ وَصَلَكِ وَاقْطَعَ مَنُ قَطَعَكِ قَالَتُ بَلَىٰ يَا رَبِّ قَالَ فَذَاكَ))(بحارى، مسلم)(1)

'' حضرت ابو ہرمرہ ہوایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ مالی ہوا۔ اللہ تعالی نے خلق کو (اپ علم از لی میں) پیدا کیا۔ پس جب فارغ ہوا پیدا کرنے ہے۔ تو (اس کی خلق سے فریاد کرنے کے لئے) ناتا (Relations Ship) کھڑا ہوا۔ اور دخمن کی کمر پکڑی۔ (بعنی اللہ کے دامن عظمت کو تھا اللہ جیسے کہ فریادی کھڑا ہوتا ہے) اللہ تعالی نے فرمایا۔ کیا کہتا ہے تو؟ ناتے نے عرض کیا۔ یہ ہے جگہ کھڑے ہونے پناہ پکڑنے والے کی ساتھ تیری کا شنے سے (بعنی میں تیرادامن عزت پکڑ کراس جگہ تیری کھڑتا ہوں۔ اس بات سے کوئی جھے کا نے بعنی قطع دحی کرے) اللہ تعالی نے فرمایا۔ کیا (اے ناتے) بناہ پکڑتا ہوں۔ اس بات ہے کوئی جھے کا نے بعنی قطع دحی کرے) اللہ تعالی نے فرمایا۔ کیا (اے ناتے) ملائے گا تجھ کو (بعنی جو تجھ سے سلوک کریا صلہ دحی کرے گا) اور کا ٹوں گا جو کا نے گا تجھ کو۔ (بعنی جو تجھ سے سلوک کریا صلہ دحی کرے گا) اور کا ٹوں گا جو کا نے گا تجھ کو۔ (بعنی جو تجھ سے سلوک نے کہ کہا ناتے نے ہاں راضی ہوں میں۔ اے میرے پروردگار کھراللہ تعالی نے فرمایا۔ پس یہ (میرا) وعدہ تیرے لئے ثابت ہے۔''

ملاحظہ:۔ بیرحدیث شریف قرابت کے حقوق اور رشتہ ناتا کی ذمہ داریوں کی اہمیت واضح کرنے کے لئے ایک زبر دست اور جامع مانع درسِ اخلاق ہے۔ اس فر مانِ مصطفوی کامفہوم بیہ ہے۔ کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمام طلق کو پیدا فر مایا تو رحم (Womb) نے اللہ کے دامنِ عظمت وجلال کوتھام کرعرض کیا۔ کہ دنیا میں میرے ہی وجووے اولا و آدم میں رشتہ ناتا کا ظہور ہوگا۔ میری ہی ذات قرابت کا باعث ہوگی۔ گویا میں خود ناتا ہوں۔ چاہتا ہوں کہ دنیا میں

<sup>(</sup>۱) صحیح بخاری کتاب التفسیر باب و تقطعُوا ارحامکم حدیث ۲۸۳۰ صحیح مسلم کتاب البروالصلة باب صلة الرحم و تحریم قطیعتها حدیث ۲۵۵۳

# دياض الاخلاق المنظاق المنظلة ا

نا تا ملار ہے۔ صلہ رحم ہواور نا تا کے ٹوٹے لینی قطع رحم سے میں تیری جناب میں پناہ پکڑتا ہوں۔ لینی رشتہ نا تاقطع کرنے سے جھے )اپنی پناہ میں لے لے کوئی جھے کا نے نہیں قطع نہ کرے اس پراللہ نے رحم (قرابت ناتے ) سے وعدہ کیا کہ جو تجھے کا نے گااس کو میں بھی (اپنی رحمت نعمت اوراحیان سے ) کاٹ دوں گا۔ قطع تعلق کرنوں گا۔ اور جو تخمیے ملائے رکھے گا۔ صلہ رحمی رکھے گا۔ اس کو میں بھی (اپنی رحمت 'نعمت احسان سے ) ملاؤں گا۔ اس سے میل ملاپ اورلگاؤر کھوں گا۔

اس سے ثابت ہوا۔ کد نیا میں جو محض (بلاعذر شری) رشتہ داروں سے بول چال میل ملاپ قطع کرتا ہے۔ وہ

من لے کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے اپناتعلق واسطة طع کرلیتا ہے۔ اور اللہ اس پر سخت ناراض اور غضب ناک ہوجاتا
ہے۔ اللہ ان قرابتوں رشتہ داروں کو دیکھنانہیں چاہتا۔ جنہوں نے (بغیر عذر شری) نفسانی خواہشات ذاتی رنجشوں ولی کدورتوں اور حسد و بغض کی بنا پر آپس میں ملنا جلنا جھوڑ دیا ہو۔ علیک سلیک ترک کر دی ہوا ایسے تمام لوگ اللہ کے
معتوب اور اس کے غضب میں ہیں۔ اگر آخرت کی نجات چاہتے ہیں۔ اپنے جج 'زلو قاور نماز' روزہ کو میدان حشر میں بار آورد یکھنا چاہتے ہیں۔ اپنے جی سے بیاں میں ملاپ بحال کر کے ایک میں بار آورد یکھنا چاہتے ہیں۔ تو آج ہی تا ئب ہوکر آپس میں بول چال شروع کرلیں۔ میل ملاپ بحال کر کے ایک دوسرے کے گھروں میں آنے جانے کی راہ (راہ بہشت ) کھول دیں۔

رحم رحمٰن ہے مشتق ہے

((وَعَنُ آبِيُ هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّحِمُ شَحْنَةٌ مِنَ الرَّحُمْنِ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ مَنُ وَّصَلَكِ وَصَلْتُهُ وَمَنُ قَطَعَكِ قَطَعُتُهُ))(بحارى)<sup>(۱)</sup>

''حضرت ابو ہریرہ وایت کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ کہ رسول الله طالیم نے فرمایا۔ رَجم (بہ معنی بچہ دان) رحمٰن سے شتق ہے۔ (بعنی لفظ رحمٰن سے رحم لیا گیا ہے) پس فر مایا الله (رحمٰن) نے (رحم کو) جو شخص تجھے ملائے' تیرے حقوق کی رعایت کرے ملاؤں گا میں اس کو (اپنی رحمت و نعمت اور فضل واحسان سے) اور جو شخص کائے تجھے (بعنی تیرے حقوق منقطع کرے) کاٹوں گا میں اس کو (اپنی رحمت و بخشش سے محروم کرکے)۔''

### رحم عرش ہے علق ہے

((وَعَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ الرَّحِمُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرُشِ تَقُولُ مَنُ وَصَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّحِمُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرُشِ تَقُولُ مَنُ وَصَلَيْهُ اللهُ وَمَنُ قَطَعَيْهُ الله))(بخارى و مسلم) (٢)

<sup>(</sup>۱) صحیح بخاری کتاب الادب باب من و صل وصله الله حدیث ۵۹۸۸

<sup>(</sup>۲) صحیح بخاری کتاب الآداب باب من و صل و صله الله حدیث ۵۹۸۹ صحیح مسلم کتاب البروالصلة باب صلة الرحم و تحریم قطیعتها حدیث ۲۵۵۵ و



"خضرت عائش سے روایت ہے۔ رسول اللہ طَالَیْظُ نے فر مایا۔ رحم (بچددان مرادناتا) عرش کے ساتھ لاکا یا گیا ہے۔ (اوربطور دعائے) کہتا ہے۔ جو خص ملائے مجھ کو (سلسلہ قرابت قائم رکھے) ملائے گااس کواللہ (اپنی رحمت سے) اور جو خص کائے مجھ کو (رشتے ناتے تو ڑے) کائے گا (اپنی رحمت سے) اس کو رہنے ناتے تو ڑے)

نوٹ ۔۔ رحم نظایا گیا ہے عرش ہے۔اس کا مطلب سے کہ رحم رحمٰن کے عرش کو پکڑے ہوئے ہے۔ فریاد کرنے کے لئے قطع رحمی سے بناہ مانگتا ہے۔ربالعرش کی جناب میں اور ساتھ بی قطع اوروصل کے انجام کی خبر بھی دیتا ہے۔اینے خالق کے حکم ہے۔

﴿فَاعُتَبِرُوا يَا أُولِي الْآبُصَارِ!﴾ (سورة الحشر: ٢)

" قاطع رحم بهشت میں نہ جائے گا۔"

#### قاطع رحم بہشت میں نہ جائے گا

((وَعَنُ جُبَيْرِ بُنِ مُطُعِمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَلَخُلُ الْحَنَّةَ قَاطِعُ رَحِمٍ))(بحارى'مُسلم)<sup>(۱)</sup>

" حضرت جبير بن مطعم من سے روايت ہے۔ انہوں نے کہا که رسول الله مُلاَثِيم نے فر مایا۔ رحم کا کا شخ والا بہشت میں داخل نہیں ہوگا۔''

ملاحظہ:۔ رحم کا کاٹے والا یعنی (بغیرشرعی عذر کے) رشتہ داروں کونفسانی کدورتوں اور فراتی بغض وعناد کی وجہ سے نہ طنے والا قطع رحمی کی حرمت کو جانے ہوئے۔ بلاوجہ رحم کاٹے والا دولت کا اورعز وجاہ کے محمنڈ میں غریب ناتے داروں کو چھوڑنے والا ۔ اول نجات پائے ہوؤں کے ساتھ بہشت میں داخل نہیں ہوگا۔ حاجیو! نمازیو! ر در ہ دارو! رکو ق دینے والو! آج ہی اپنی عاقبت کی اصلاح کی فکر کرلو! اور بدعمل مسلمانو! تم اپنی دو ہری اصلاح کے

لئے تگ ودو کرلو۔ کتاب وسنت کے عامل بنو۔ اور رشتے ناتے ملالو۔

محدث يہين شعب الايمان ميں عبدالله بن اوفى كى روايت لائے ہيں۔رسول الله مَلَيَّةُ فِي مِايا: ((لَا تَنُزِلُ الرَّحَمَةُ عَلَىٰ قُوْمٍ فِيهِمُ فَاطِعُ رَحِمٍ))

- (۱) مصحیح بخاری کتاب الادب باب اثم القاطع حدیث ۵۹۸۳ صحیح مسلم کتاب البروالصلة باب صلة الرحم و تحریم قطیعتها حدیث ۲۵۵۲
- (٢) مشكواة المصابيح كتاب الآداب باب البروالصلة حديث ٣٩٣١ بحواله شعب الايمان للبيهقي ٢٢٣/٢ حديث ٢٩٣١ حديث ٩٩٢٢ حديث ١٩٩٢ عديث ٢٩٣٠ عديث ٢٣٠٠ على قوم فيهم قاطع رحم حديث ٢٣٠٠ يومد يث ضعيف ٢٥٠١ سنسلة الاخاديث الضعيفة ٢٥٣/٣ حديث ٢٥٣١ م

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

# رياض الاخلاق المحافظة المحافظة

''اس قوم پررحمت نہیں اُپر تی ۔جس میں ناتے کا کا لینے والا ہو۔''

اورابوداؤد میں عبدالرحمٰن بن عوف سے روایت ہے۔ کے رسول الله مُلَيْظُ نے فر مایا کہ۔

''الله برکت والا بلند قد رفر ما تا ہے۔ میں ہوں الله اور میں ہوں رحمٰن ۔ میں نے رحم (ناتے) کو پیدا کیا' اور نکالا میں نے (لفظ) رحم اپنے نام (رحمٰن) ہے۔ پھر جوکوئی ملائے رحم کو۔ ملاؤں گا میں اس کو اور جوکوئی کاٹے اس کو۔کاٹوں گا میں اس کو۔'' (ابوداؤد) (۱)

#### قرابتي ميل جول كاثمر

((وَعَنُ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ اَحَبَّ اَنُ يُبْسَطَ لَه فِي رِزُقِهِ وَيُنْسَا لَهٔ فِي اَثَرِهِ فَلْيَصِلُ رَحِمَةً))(بخارى شريف)

'' حضرتُ النُّ رُوايتُ كَر تَ مُوعَ كَهَ مِي - كرسول الله طَلَقَهُ في فرمايا - جو محض اپ رزق ميں وسعت اورا پني عمر ميں بركت جا ہتا ہے۔''

### برائی کاجواب نیکی سے دو

حضرت ابو ہر برہ ہے۔ روایت ہے کہ ایک مختص نے رسول اللہ ٹائیٹی کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کیا کہ میرے پچھ رشتہ دار ہیں۔ میں ان سے صلہ رحی کرتا ہوں اور وہ مجھ سے برائی سے پیش آتے ہیں میں ان سے سلہ رحی کرتا ہوں اور وہ مجھ سے برائی سے پیش آتے ہیں میں ان سے نری کرتا ہوں۔ اور وہ مجھ پرتختی کرتے ہیں (اب مجھے کیا کرنا چاہئے؟) حضور ٹائیٹی نے فر مایا۔ اگر تو درست بیان کرر ہا ہے۔ تو تو ان کوگرم را کھ کھلا رہا ہے۔ (یا در کھ) اللہ تعالیٰ کی مددان کے شرسے بچانے کے لئے ہمیشہ تیرے شامل حال رہے گی۔ جب تک کہ تو اس سلوک کو جاری رکھے گا۔'(مسلم) (اسلم

# مزاح اورخوش كلامى

### اچھی بات صدقہ ہے

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَلَقَّمُ نَے فر مایا: ((اَلْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ))(بخاری)

- (۱) سنن ابو داؤ د کتاب الزکاة باب فی صلة الرحم حدیث ۱۹۹۳ بیره یث یج بے صحیح سنن ابو داؤ د حدیث ۱۲۹۳ ر
- (۲) صحیح بخاری کتاب البیوع باب من احب البسط فی الرزق حدیث ۲۰۲۷ صحیح مسلم کتاب البروالصلة باب
   صلة الرحم و تحریم قطیعتها حدیث ۲۵۵۷.
  - (٣) صحيح مسلم كتاب البر والصلة باب صلة الرحم و تحريم قطيعتها حديث ٢٥٥٨ ـ

# ریاض الاخلاق کی ۱۲۲ کی الاخلاق

''اچھی بات( کہنی ) بمزلہ صدقہ کے ہے۔''

ملاحظہ:۔ اس صدیث کا پیمطلب ہے۔ کہ گفتگو میں زی البینت اور شیریں بن کا ہونا صدقہ یعنی نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ خوش کلامی سے راضی ہوتا ہے۔ وہ بندے خدا کو بیارے لگتے ہیں جومیٹھی زبان سے بات کرتے ہیں۔ جن کے منہ سے ہنگام کلام چھول جھڑتے ہیں۔

### كلام خيركى ترغيب

ُ ((وَعَنُ آبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ يُومِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْاخِرِ فَلَيَقُلُ خَيرًا اَوِ لَيُصْمُتُ))(بحارى)(١)

'' حضرت الی مریرۂ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ کدرسول الله مُنْافِیْل نے فرمایا۔ جس شخص کا اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان ہے۔اسے چاہئے کہ اچھی بات کیجور نہ خاموش رہے۔''

#### اسلام میں خوش کلامی

((عَنُ عَمُرِو بُنِ عَبَسَةَ قَالَ آتَيُتُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلُتُ يَارَسُولَ اللهِ مَا الْإِسُلَامُ قَالَ طِيْبُ الْكَلَامِ))(مسند امام اعظم) (٢)

''عمرو بن عبسہ ہے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ مُلَّقِیْمُ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا۔ اس میں تاک سول الاف ایک اسلام احمد سری میں نہ انتقاد فی الدخش کا میں '' (مندامام اعظم)

اے اللہ کے رسول! (فرماؤ) اسلام کیا چیز ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا۔ خوش کلامی۔ ' (مندامام اعظم)

نوٹ: اس کا بیمطلب ہے کہ ایک دِین دار متقی مسلمان کا تقاضا بیہ ہے کہ وہ خوش گفتار ہو۔ نرم کلام اور
شیریں زبان ہو صرف آئی بات سے ہی اسلام کی معراج نہیں حاصل ہوجاتی۔ کہ نماز پڑھ لی۔ روزہ رکھ لیا۔ اور تبیج
پھیر لی۔ لیکن جب سی سے بات کرنے کا موقع آیا۔ تو زبان کی درشتی سے گفتار کے وہ پھر پھینکے کہ دوسرے کے
آئینہ دل کو کھڑے کر دیا۔ بدزبانی اور بدکلامی اِسلام کوزیب نہیں دیتی۔ مسلمانوں کو اپنے اخلاق کی اصلاح کی
طرف بہت توجہ کرنی جائے۔

#### خوش کلامی ہے آ گ کا بجھنا

((عَنُ عَدِيٌّ بُنِ حَاتِمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقَّ تَمَرَةٍ فَإِنْ

- (۱) صحیح بخاری کتاب الادب باب من کان یومن بالله والیوم الآخر فلایوذ جاره حدیث ۲۰۱۸ صحیح مسلم کتاب الحث علی اکرام الجار والضیف والزوم الصمت الاعن الخیر و کون ذلك کله من الایمان حدیث ۳۵ ـ
  - (٢) مشكوة المصابيح كتاب الإيمان حديث ٢٦ بحواله مسند احمد ٣٨٥/٣٨ يوديث حن الغير ٥٦-

# دياض الاخلاق المنظلات المنظلة المنظلة

لُمُ تَحِدُ فَبِكُلِمَةٍ طَيْبَةِ))(بخارى شريف)

''عدی بن حاتم روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ که رسول الله مُلَاَیُمُ نے فرمایا۔ دوزخ کی آگ سے (صدقہ کرکے) بچو۔اگر چەصدقه تھجور کاایک فکڑاہی ہواوراگرا تنابھی میسر نہ آئے تواچھی بات کہہ کر (اس صدقہ ہے ہی) دوزخ کی آگ ہے نے جاؤ۔''

ملاحظہ:۔ قرآن مجید میں بھی اچھی بات کہنے کے لئے اللہ کا ارشاد موجود ہے۔

﴿ وَقُلُ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ آحُسَنُ ﴾ (سورة بني اسرائيل: ۵۳)

''اور (اے پیغمبر ﷺ؛) میرے بندوں کو کہہ دے کہ وہ اپنے منہ سے وہ بات نکالیں۔ جو (میٹھی۔ شرین'زماور ہراہر )اچھی ہو''

اس سے معلوم ہوا۔ کہ شیر یں کلامی اور زم گفتاری مسلمان کے لئے ضروری ہے۔ جبی تو اللہ نے اسے قرآن میں ملل کے لئے بیان کیا ہے۔ ہم لیافت کی ڈیٹلیس تو بہت مارتے ہیں۔ لیکن کردار کے لحاظ سے إنسانیت بہت اُو نجی ہے۔ برے برے برے برے براگوں اور شہرہ آفاق عالموں (الله مَا شَاءَ الله) کے حال اور عوام کے ان کے ساتھ سابقہ اس بات پر شاہد ہیں۔ کہ ان کے علم و ورع کے چشمہ کے اردگرد بداخلاقی کے ماروکژ دم کچھاس طرح پھنکارتے ہیں۔ کہ کوئی رشم کے لگے کا ماں کا جایا بھی قریب نہیں پھٹک سکتا کیا مجال کہ کوئی زبان کی تیج ''جو ہردار'' کی تاب لا سکے۔ بھائیواور بہنو! یادر کھو۔ اپنی گفتگو کو اتناشیری' نرم اور دلنشیں' بناؤ۔ کہ جوکوئی بھی آپ سے ایک مرتب مل کر جائے۔ تازیست آپ کی میشی باتیں اس کویا در ہیں۔

### خوش طبعی کی حقیقت

ترندی باب المز اح میں ہے۔ کہ صحابہ نے رسول اللہ طابقہ سے عرض کیا۔ (حضور طابقہ) آپ ہم سے خوش طبعی فر مایا۔ طبعی فر مایا۔

((لَا أَقُولُ إِلَّا حَقًّا))

(بے شک کیکن) میں تھی بات کے سوااور پھونہیں کہتا۔''

ملاحظه: - صديث بالا كامفهوم بيه ب كدرسول الله طليط جومزاح ' ' العِبَى خوش طبعى فرمات تھے - آپ كى

- المحميح بحارى كتاب الزكاة باب الصدقة قبل الرد حديث ١٣١٣ صحيح مسلم كتاب الزكاة باب الحث على
   الصدقة و ، بشق تمرة اؤ كلمة طيبة .... حديث ١١٠١٦
- ( ) من دمذي ابواب البر والصلة باب ماجاء في المزاح حديث ١٩٩٠ ميره يضح بـ مصحيح سنن ترمذي ٢٥٥/٢ ٢٠٠٠ . . بيت ١٩٩٠ سلسلة الإحاديث الصحيحة ٢٠٢٠/٣ حديث ٢٦٤١ -
- ( سر احسن خوش طبعی کو کہتے ہیں جس میں ایذا نہ ہوکسی کا دل نہ د کھئے بری نہ لگے۔افراط تفریط سے پاک ہواوراس پر مداومت =



اس گفتگو میں حق ہی حق ہوتا تھا۔ جھوٹی باتیں بنا کراور مبالغہ آمیز قصے گھڑ کرلوگوں کو ہنسنانا بہت بڑا گناہ ہے۔ جس کا حال آپ پیچھے پڑھ آئے ہیں۔ خوش طبعی بھی صرف وہی جائز ہے۔ جس میں جھوٹ اور مبالغہ امیزی ہرگز نہ ہو۔ حضورِ الور مُلَّقِیْم گاہے بگاہے حقیقت وصدافت پر بنی خوش طبعی فر مایا کرتے تھے۔ اس سے مُر ادبی تھی۔ کہ آ دمی ہر وقت منہ بسورے ماتھے پڑھکن ڈالے نہ بیٹھار ہے۔ کیونکہ عبوی چہرے لوگوں کو بجائے نزدیک لانے کے دور کرتے ہیں۔ اور نفرت پیدا کرتے ہیں۔

#### دوکان والے

((وَعَنُ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَه يَاذَالُا ذُنَيْنِ) (ابو داؤ د' ترمذی) (''
دروايت جانسُّ سے كرسول الله طَلَيْعُ نِ أَنْهِي فرمايا۔ اے دوكان والے۔''

نوٹ: ۔اس حقیقت ہے کون انکار کرسکتا ہے۔ کہ انسؓ کے دو کان نہ تھے۔ پھر انہیں کہنا۔ ''اے دو کان والے،اس سے طبیعت کے دریا میں ظرافت کی ہلکی ہلکی ہلکی لہریں اٹھنے گئی ہیں۔اور مزاح کے رکاؤ میں روانی سی آجاتی ہے۔اورغور کریں ۔تو معلوم ہوگا۔ کہ حضرت انور شاہی آئے نے حضرت انسؓ کودوکان والے کہہ کران کی ساعت ' ذہانت' زیر کی اورعقل و شعور کی تعریف بھی کی ہے۔گویا ذَا الْاُذْنَیْنِ میں مزاح بھی ہے۔اورانسؓ کی تعریف بھی!

### ابوعمير كيا ہو كى نغير

((عَنُ انَسٍ بُنِ مَالِكِ قَالَ إِنْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُخَا لِطُنَا حَتَّى يَقُولَ لِآخِ لَّى صَغِيرٍ يَا عُمَيْرُ مَا فَعَلَ النَّغُيُرُ كَانَ لَه نُغَيْرٌ يَلَعَبُ بِهِ فَمَاتَ))(بحاری مسلم) (۲) مسلم) (۲ حضرت انس سے موات ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول الله ظَائِيْمَ ہم سے خوش طبعی کیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ فرماتے۔ میرے چھوٹے بھائی سے مزاح کے طور پراے ابوعمیر! کیا ہوئی نغیر! اورنغیر (سرخ چوٹی کی چڑیا) میرے چھوٹی بھائی کے پاس تھی۔ جس سے وہ کھیل تھا۔ پھروہ ' چڑیا' مرگی۔'

- ندگی جائے۔اور پھراس میں جھوٹ اور خلاف واقعہ کوئی بات ندہو پس بیرمزاح مباح ہے۔حضورانور من پھڑا بھی فرماتے تھے اور آپ کی مزاح میں سوائے حق کے اور کوئی بات ندہوتی تھی الی مزاح کوہم سنت ستجہ کہد سکتے ہیں۔افسوس ہماری آ جکل کی خوش طبعی عام طور پر اخلاق اور تہذیب کی قیود سے آزاد ہوتی ہے جھوٹ مبالغہ اوب واخلاق کے خلاف با تمیں ہماری مزاح کا لازمہ ہیں۔اور بعض اوقات ہماری خوش طبعی بڑھتے ہاتھا یائی تک نوبت لے آتی ہے۔مسلمان بھائیو!اعتدال کی راہ اختیار کرو۔ (محمرصادق)
- (۱) سنن ابوداؤد كتاب الادب باب ماحاء في المزاح حديث ٥٠٠٢ يوهديث يح بـ صحيح سنن ابوداؤد ٢٢٨/٣٠ـ

# دياض الاخلاق العناق الع

ملاحظہ:۔حضرت انس کا ایک چھوٹا ماں شریک بھائی کبشہ بن ابوطلحہ زید بن سہل انصاری تھا۔ اس کے پاس نفیر بعنی سرخ چونچ کی چڑیاتھی۔جس سے وہ کھیلا کرتا تھا۔ اور ہاتھ میں لے کرحضرت انور شائیٹا کے پاس آیا کرتا تھا۔ وہ چڑیا اچا تک مرگئی۔ پر جب وہ لڑکا (انس کا بھائی) حضور شائیٹا کے پاس آتا۔ تو آپ خوش طبعی کے طور پر اسے فرماتے ابوعمیر کیا ہوئی نفیر !گویا نفیر کے مقابلہ میں اس کی کنیت ابوعمیر فرما کر اس کی خوش طبعی کا سامان پیدا کرتے۔ اس پر دہ لڑکا مسکرادیتا۔

#### سواری کے لئے اُومٹنی کا بچہ

((وَعَنُ آنَسٍ آنَّ رَجُلَانِ اسْتَحْمَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنِّى آحُمِلُكَ عَلَىٰ وَلَهِ نَاقَةٍ فَقَالَ مَا اَصُنَعُ بِوَلَدِ النَّاقَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَلُ تَلِدُ الْإِبِلَ اِلَّا النُّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَلُ تَلِدُ الْإِبِلَ اِلَّا النُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَلُ تَلِدُ الْإِبِلَ اللهِ النُّوقُ)(ترمذی ابوداؤد)(۱)

'' حضرت انسؓ سے روایت ہے۔ کہ ایک شخص نے رسول الله من الله من الله من الله کی۔ حضور منا الله من الله کا من محصور منا الله من الله من کی میں اون کے بچہ کو لے کر کیا کر مایا میں اون کے بچہ بی ہوتا ہے۔'' کروں گا؟ (بچہ نے سواری کا کام تھوڑا دینا ہے؟ ) آپ نے فرمایا۔ اُونٹ بھی تو اُو

# بورهی عورتیں بہشت میں نہ جا کیں گ

((وَعَنُ انَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِإَمْرَاَةٍ عَجُوْزٍ اِنَّه لَا تَدُخُلُ الْجَنَّةَ عَجُوزٌ فَقَالَتُ وَمَا لَهُنَّ وَكَانَتُ تَقُرَهُ الْقُرُانَ فَقَالَ لَهَا اَمَا تَقُرَئِينَ الْقُرُانَ اِنَّا اَنْشَاءُ لَهُنَّ اِنْشَاءً فَجَعَلْنَهُنَّ اَبْكَارًا))(مشكونة شريف) (٢)

"خصرت انس سے روایت ہے۔ اُنہوں نے رسول الله منافیظ سے نقل کی۔ کہ حضور منافیظ نے (از راہ خوش طبعی) ایک بوڑھی عورت کوفر مایا۔ (جب کہ اس نے بہشت کے لئے دعا کی درخواست کی) بہشت میں کوئی بوڑھی عورت واخل نہ ہوگ ۔ اس نے (جیران ہوکر) کہا۔ کیوں داخل نہ ہوں گی بہشت میں جب کہ وہ قرآن پڑھی ہوئی۔ حضور منافیظ نے اسے کہ وہ قرآن پڑھی ہوئی۔ حضور منافیظ نے اسے

- (۱) سنن ترمذی ابواب البر والصلة باب ماجاء فی المزاح حدیث ۱۹۹۱ سنن ابوداؤد کتاب الادب باب ماجاء فی المزاح حدیث ۱۹۹۱ سند البوداؤد ۳۲۸/۳۲ المزاح حدیث ۱۹۹۱ صحیح سنن ابوداؤد ۳۲۸/۳۲ حدیث ۱۹۹۱ صحیح سنن ابوداؤد ۳۲۸/۳۲ حدیث ۱۹۹۸ صحیح سنن ابوداؤد ۳۲۸/۳۲ حدیث ۱۹۹۸ میرود تا ۱۹۹۸
- (۲) مشكورة المصابيح كتاب الآداب باب المزاح حديث ٢٨٨٨ شرح السنة ١٨٣/١٣ حديث ٣٢٠٢ الشمائل المحمدية للترمذي باب ماجاء في صفة مزاح رسول الله تُلَقِيلً حديث ٢٢٠ يرمديث من عدم مختصر الشمائل المحمدية حديث ٢٠٥٥ عاية المرام في تخريج احاديث الحلال و الحرام حديث ٢٢٥٠

# حيال الافلاق العالم الع

فرمايا-كياتونے قرآن ميں (يه) نهيں پر هاأنشاءُ نهن إنشآءً فَجَعَلْنهن أبكارًا تحقيق بيداكري گے ہم بہشت کی عورتو ں کو پس کریں گے ہم ان کو کنواریاں۔''

یعنی قیامت کے دِن ہم بوڑھیوں کو بھی باکرہ اُٹھائیں گے۔ پس بوڑھیاں بڑھایے کی صفت کے ساتھ بہشت میں نہ جائیں گی۔ دوشیز گی اور شاب کے عالم میں بہشت کی زینت بنیں گی۔''

## رحمت دوعالم نے کوالے بھر ہے ۔

حضرت انسؓ (۱) ہے روایت ہے کہ ایک شخص زاہر بن حرام گاؤں کارہنے والاً رسول الله ظاہیمؓ کے لئے (شہر آتاتو) تحفه باہر کا (ساگ ککڑی کرووغیرہ) لے آتا۔ اور جب وہ (مدینہ سے ) باہر (ایخ گاؤں) کوجانے لگتا۔ تو حضورانور طَالَيْظِ بھی اس کا سامان سفر درست کر دیتے۔ (میجھ شہر کی چیزیں اسے دیے دیتے ) اور اس کے حق میں (مزاحاً) فرماتے۔زاہر ہمارابا ہر کا گماشتہ ہے (کہ ہمارے لئے باہر کی چیزیں لاتا ہے) اور ہم اس کے شہر کے گماشتے ہیں (کہم اے شہر کی چیزیں دیتے ہیں) اور رسول اللہ مُنافِقِ کواس سے بڑی محبت تھی۔ اور تھا وہ بطاہر کریہ النظر (Illooking) ایک روز رسول الله منافق (بازار) آئے تو دیکھا کہ زاہر اپنا (باہرے لایا ہوا) اسباب ﷺ رہاتھا حضور من فی نظر بیا کر چیچے سے موکر کوالے بھرے ( یعنی اس کے چیچے بیٹھ کر دونوں ہاتھ اس کی بغلوں کے پیچھے سے نکال کراس کی دونوں آ تھموں پر رکھ دیئے۔ تا کہ پیچان نہ سکے۔ (اس پر ) زاہر نے کہا۔ اُرْسِلْنِیٰ مَنُ ھنڈا ''حچوڑ دے مجھ کوکون ہے ہیہ؟'' پھراس نے تنکھیوں سے دیکھا۔تو پہچان لیا کہ بیتو حضرت محمد مُثَاثَیْنَا ہیں۔پھرتو ایی پیٹے کر حضرت انور مناتی کے سینہ یاک سے چیکانے کے لئے لگاجتن کرنے۔ پھررسول الله مناتی نے (ازراہ خوش طبعی ) زاہر سے متعلق فرمایا۔ مَنْ يَشُوى الْعَبُدَ (ہے كوئى خريدار (اس الله كے) غلام كا؟ زاہر نے عرض كيا۔ ا الله كرسول وَاللَّهِ تَجدُنِي كَاسِدًا "بخدا ياكيل كرآب مجهكوناكار،" (يعن مجه بشكل ب منركوكون خريد ے گا) حضرت انور مَالِيَّةً نے فرماياً - لا كِنُ عِنْدَ اللَّهِ لَسُتَ بِكَاسِدِ لَكِن الله كِيزو كِي تونا كاره (اور برشكل) نبيس \_ (تيرى الله كهال بوى قيمت ب) (شرح السنته)

مشكوة المصابيح كتاب الآداب باب المزاح حديث ١٨٨٩بحواله شرح السنة ١٨١/١٣ حديث ٣٢٠٣بحواله مسند احمد ١١/٣٠ الشمائل المحمدية للترمذي باب ماجاء في صفة مزاح رسول الله كُلْتُمْ الحديث ٢٣٠موارد الظمآن الي زوائد ابن حبان حديث ٢٣٤٦ علامه شعيب الارا كط فرمات بي اسناده صحيح بتحقيق شرح السنة ١٨١/١٣ حديث ٣١٠٠ علامدالياني كالله في ال حديث كوسيح قرار ديا ب- مختصر الشمائل المحمدية حديث ٢٠١٠ صحيح المحامع الصغير ٢٠٨٤ صحيح الموارد الظمآن ٣٩٦/٢ حديث ١٩٣٣.



میراتمام بدن آئے

عوف بن ما لک (۱) شجعی روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں رسول اللّٰد طَافِیْکا کی خدمت میں غزوہ تبوک میں حاضر ہوا۔ حضرت انور طَافِیْکا ایک چڑے کے (چھوٹے سے) خیمہ میں تشریف فرما تھے۔ میں نے سلام عرض کیا۔ آپ نے فرمایا۔ اندر آ جاؤ۔ میں نے (بطریق خوش طبعی) عرض کیا۔ حضور طَافِیْکا! اَنْکَلَی میراتمام بدن آ ئے؟ قال سُکلُک آپ نے فرمایا۔ ہاں! تمام بدن تیرا۔

نوٹ ۔ خیمہ بہت چھوٹا تھا۔اس لئے عوف نے کہا۔ کہ میراتمام بدن آئے؟ اس سے بڑی لطیف مزاح'
اورخوش طبعی ہوگئی۔ نیزمعلوم ہوا کہ مقام بے تکلفی میں صحابہ جوائی بھی حضرت اکرم بٹائیڈا سے خوش طبعی کرتے تھے اور
اس سے رخصت نکلی کہ تلاندہ اور ارادت کیش اپنے اسا تذہ اور مشائخ سے اور احباب واعزہ آپس میں گاہے بگاہے
معتدل مزاح کر سکتے ہیں۔ البتہ جھوٹی' ایذار ساں اور مبالغہ آمیز مزاح (سنحریہ) ہرگز روانہیں۔ حضرت انور مٹائیڈا

((لَا تُمَارِ آحَاكَ وَلَا تُمَازِحُهُ وَلَا تَعِدُهُ مَوْعِدًا فَتُخْلِفُهُ))(ترمذى)

ر (ریاست بھائی ہے (ناجائز) جھگڑانہ کراورنہ (ایذادہ) مزاح کراس سے اور نہ ایسا وعدہ کراس سے کہ خلاف کریے تواس کو۔' (ترندی)

# ہمسابوں کے حقوق

### ہمسابوں کی عزت کرو

((عَنُ آبِيُ شَرِيُحِ الْكَعُبِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ يُومِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ يُومِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ يُومِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَالْيَوْمِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَالْيَوْمِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْكُومِ مُنَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْكُومُ مُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْكُومُ مُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْ لَاللّهُ عَلَيْكُومُ مُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْكُومُ مُ اللّهُ عَلَيْكُومُ مُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ مُ اللّهُ عَلَيْكُومُ مُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ مُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ مُ مُعَالِمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَامُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ الل

''ابوشری کعمی ٌ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول الله مُنْ ﷺ نے فرمایا۔ جس شخص کا اللہ تعالیٰ پرُ اور قیامت کے دِن پر ایمان ہے۔اس کو چاہئے کہ ہمسامیر کوعزت کرے۔''

- (۱) سنن ابوداؤد كتاب الادب باب ماجاء في المزاح حديث ٥٠٠٠ يرصريث مح بـ صحيح سنن ابوداؤد ٢٢٨/٣٠ حديث ٥٠٠٠ ـ
- (۲) منن ترمذی ابواب البر والصلة باب ماحاء فی المراء حدیث ۱۹۹۵ بی صدیث ضعیف ب- ضعیف سنن ترمذی حدیث ۱۹۹۵ اس صدیث کی سندلید بن الی سلیم راوی کی وجد صفیف ب-
- (٣) صحيح بحارى كتاب الادب باب من كان يومن بالله واليوم الآخر فلا يوذ حاره حديث ٢٠١٩ صحيح مسلم كتاب
   الايمان باب الحث على اكرام الحار والضيف و لزوم الصمت الاعن الخير ..... حديث ٣٨ ـ

دياض الا خلاق

ملاحظہ:۔اللہ تعالی اور قیامت کے دِن پر اِیمان رکھنے والے کوہمایہ کی عزت کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔
اس ہے معلوم ہوا کہ ہمسایہ کی عزت اور احترام نہ کرنے والوں کا اِیمان اللہ اور قیامت پر پورانہیں ہے۔ چونکہ ہمسایوں کو تکلیف دینے اور انہیں ہے آبرو کرنے والوں کو اللہ نے قیامت کے روز پو چھنا ہے۔اس لئے پڑوسیوں کے ساتھ وہی نیک سلوک کرتا۔اور ان کی عزت و حرمت بجالاتا ہے۔ جس کا آخرت پر یقین ہو۔اور اللہ پر ایمان۔ ہمسایوں کوستانے والو اکل واو محشر کو کونسامنہ دکھاؤگے؟

حضرت ابو ہریرہ ٔ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ کہرسول الله طاقیم نے فرمایا: ((مَنُ کَانَ یُوُمِنُ بِاللَّهِ وَالْیَوُمِ الْاَحِرِ فَلَا یُوُدِ جَارَهٔ))(بعداری) (۱) ''جوشخص الله اورروزِ جزایر ایمان رکھتا ہے۔ (اس کے ثبوت میں) اے چاہئے کہ اپنے ہمسایہ کو (کسی شم کی) ایڈ انہ دے۔''

نوٹ:۔ ایذازبان سے بھی دی جائتی ہے۔گائی گلوچ 'طعنہ'الہنا' احسان جمّانا' غیبت کرنا' بہمّان لگانا' ناحق بدنام کرنا' الزام تراشنا' اس کے خلاف جھوٹی گواہی دینا وغیرہ۔سب زبان کی ایذائیں ہیں۔اور دھول دھپا۔ ہاتھا پائی۔ چوٹ ضرب' دھکا' مار دھاڑ' زووکوب وغیرہ ہاتھ کی ایذائیں ہیں۔مسلمانو! اللہ سے ڈر جاؤ اور ہاتھا ور زبان کی ایذاؤں سے ہمسایوں کوستا کر اللہ کے باغی اور آخرت کی پرسش سے بےخوف نہ ہوجاؤ!

### الله كي قتم وه إيمان نهيس لايا

((عَنُ آبِي شُرَيْحٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ لَا يُومِنُ وَاللَّهِ لَا يُومِنُ وَ اللَّهِ لَا يُومِنُ وَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ عَالَ اللَّهِ عَالَ اللَّهِ عَالَ اللَّهِ عَالَ اللَّهِ عَالَ اللَّهِ عَالَ اللهِ عَالَ اللهِ عَلَيْمَ خَارُهُ بِوَالِقَة )) (بخاری) (۲)

''حضرت ابوشری روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ کدرسول الله طَالِیْنِ الیا۔ الله کی شم وہ ایمان نہیں لایا۔ الله کی سے کون اے الله کے رسول طُلُح آ ب نے فر مایا۔ جس کی ایڈ اور سے اس کا ہمسایدا من میں نہ ہوہ وہ ایمان نہیں لایا۔ الله کی شم کھا کر کہد ویا ہے۔ کہ جس کی ملا حظہ:۔ غور کریں کہ اس حدیث میں تو رسول الله طَلَّمَ نے تمین بارالله کی شم کھا کر کہد ویا ہے۔ کہ جس کی ایڈ اور اور بدسلو کیوں سے اس کا ہمسایدا من میں نہ ہوہ وہ ایمان نہیں لایا۔ اب ہمسایوں کو ایڈ اور ہے 'ستانے' ان کی ایڈ اور ان سے بدسلو کی اور فتنہ وفساد سے چیش آنے والوں کو یقین کر لینا چاہئے۔ کہ وہ ہنوز الله اور آخرت کے بارے میں ہے ایمان ہیں۔ پھر جس کا ایمان خوف خدا اور پرسش روز جزا سے بے جان ہو۔ الله اور آخرت کے بارے میں ہے ایمان ہیں۔ پھر جس کا ایمان خوف خدا اور پرسش روز جزا سے بے جان ہو۔ الله اور آخرت کے بارے میں ہے ایمان ہیں۔ پھر جس کا ایمان خوف خدا اور پرسش روز جزا سے بے جان ہو۔

<sup>(</sup>۱) صحيح بخارى كتاب الادب باب من كان يومن بالله واليوم الآخر فلا يوذ حاره حديث ٢٠١٨ صحيح مسلم كتاب الايمان باب الحث على اكرام الجار والضيف ولزوم الصمت الاعن الخير ..... حديث ٢٥٠ ـ

 <sup>(</sup>۲) صحیح بخاری کتاب الادب باب اثم من لایا من حاره بواققه حدیث ۲۰۱۲.

رياض الا فلاق

رسول الله طالقيام بمسايہ كے ایسے بدسلوك كے متعلق الله كى حلف أنھا كرفر ما چكے ہیں۔ كه وہ إيمان نہيں لايا۔ تو پھرا يسے بد بخت كا وجود انسانى معاشرے میں اسلام كے نام پر ایک بدنما داغ ہے۔ پر وسیوں كو ناح فى ایذ ادینے والے شیطان صفت لوگوں كو اسلام ہرگز برداشت نہيں كر تا۔

ہمسایوں کوایڈ ااور دُ کھودینا' اِنہیں ستانا' اور بے آبر و کرنا تو بہت بڑا گناہ ہے۔حضورانور مَالَّیْمُ نے یہاں تک فرمادیا۔

۔ ((لَیُسَ الْمُوْمِنُ بِالَّذِیُ یَشٰبعُ وَ جَارُہ جَائِعٌ اِلیٰ جَنْبِہِ))(بیھقی) ''وہ مخص (بھی) پورامومن نہیں جوآپ تو ہیٹ بھر کر کھالے۔اوراس کا ہمسابیاس کے پہلو میں فاقد کش میں''

### قیامت میں ہمسابوں کے فیلے

((عَنُ عُقُبَةَ بُنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلُ خَصْمَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خَارَان)(مسند امام احمد)<sup>(۲)</sup>

''حضرَت عقبہ بن عامرٌ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ کدرسول الله مُلَاثِیَّا نے فرمایا۔ کہ قیامت کے دن (حقوق العباد کے سلسلہ میں)سب سے پہلے ہمسابوں کے جھکڑے چکائے جا کمیں گے۔'' ملاحظہ:۔ مشہور حدیث ہے۔جس کا ترجمہ ہیہے۔

روزِ محشر کہ جاں گداز بود اولین پرسش نماز بود

یعنی سب سے پہلے قیامت کے روزنماز کا حساب ہوگا'اور حدیث بالا میں ہے کہ سب سے پہلے ہمسایوں کے تنازعات کے فیصلے ہو نگے ان کی تقدیم وتا خیر کی صورت ہے کہ حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کی پرسش ہوگا۔ اور حقوق العباد میں سب سے پہلے ہمسایوں کا معاملہ بارگاہِ باری تعالیٰ میں چیش ہوگا۔ تو گویا اللہ کے حقوق میں نماز کی اہمیت ہوگئی۔ اور بندوں کے حقوق میں ہمسائیگی کارشتہ سرفہرست رہا۔

ہمسایو!ایک دوسرے کے حقوق کونگاہ رکھو۔اللہ ہے ڈرو۔اگر قیامت پر ایمان ہے۔اور دِل مانتاہے۔کہاللہ

- (۱) مشكورة المصابيح كتاب الآداب باب الشفقة والرحمة على الخلق حديث ٢٩٩١ شعب الايمان للبيهقي ٢٢٥/٣ حديث حديث حديث ٢٢١ بيره من من المعام الصغير حديث حديث ٢٢٥ سلسلة الاحاديث الصحيحة الممام حديث ٢٢٩ سلسلة الاحاديث الممام حديث ٢٢٩ سلسلة الاحاديث الصحيحة الممام حديث ٢٢٩ سلسلة الاحاديث الممام حديث ١٢٩ سلسلة الاحاديث الممام حديث ١٩٩١ سلسلة الاحاديث الممام حديث ١٢٩ سلسلة الاحاديث الممام حديث ١٩٩١ سلسلة المام حديث ١٩٩٩ سلسلة المام حديث ١٩٩١ سلسلة
- (٢) مسند احمد ١٥١/٣ مشكوة المصابيح كتاب الآداب باب الشفقة والرحمة على الخلق حديث ٥٠٠٠ يوهديث حسنت المحامع الصغير حديث ٢٥٢٣ صحيح الترغيب والترهيب ١٨١/٣ حديث ٢٥٥٧-

# دياض الاخلاق المنظلات المنظلات

کے سامنے پیش ہونا ہے۔ تو آپس میں ایک دوسرے کے مال جان اور عزت و آبرو کے نگہبان رہو۔ پروسیوں کی عزت و حرمت کواپی آبرواور ناموس جانو۔ ان کی خیرخواہی اور ہمدردی کوابیان کالا زمہ مجھو۔ ایک دوسرے کے پسینے کی جگہا پنا خون بہاؤاورکوئی الی حرکت نہ کرو۔ کہ جس سے ہمسایہ کا دل دُکھے اور اسے ایذ اینچے۔

# <u>جبرائیل کی ہمسابوں کے متعلق تا کید</u>

((عَنُ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَازَالَ حِبْرِيْلُ يُوْصِينِي بِالْحَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ اَنَّهُ سَيُورِّنَّهُ)(ابن مَاجه)(۱)

'' حضرت عائشہ سے روایت ہے کدرسول الله مُنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ نِهُ مایا که حضرت جبرائیل علیاً ہمیشہ مجھے پر وسیوں کے حقوق کی تکہداشت کی تاکید کرتے تھے حتی کہ مجھے خیال گزرا۔ کہ شاید عنقریب پڑوی کو (پڑوی کی) وراشت کا حق بھی ال جائے گا۔''

نوٹ:۔ حضرت جمرائیل کارسول اللہ ٹالٹیم کو (تعلیم امت کے لئے) ہمسایوں کی خیرخواہی اوران کے حقوق کی حفاظت کی ہمسایوں کے تعلقات کو استوار اور پائیدار رکھنے پر دلالت کرتا ہے۔ پڑوسیوں کے درمیان رشتہ موالات ومواخات مضبوط اور شکام کرنے کا تھم دیتا ہے۔ غور کریں کہ ہمسایوں کے حقوق کتنی بلندمرتبہ چیز ہے جس کی مسلمان پروا تک نہیں کرتے۔

# مهرباني اورتعاون ومواخات

### بنی آ دم اعضائے یکدیگراند

((عَنِ النَّعُمَانِ بُنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُومِنُونَ كَرَجُلٍ وَّاحِدٍ اِنِ اشْتَكَىٰ عَيْنَهُ اِشْتَكَىٰ كُلُّه وَاِنِ اشْتَكَىٰ رَاسُهُ اشْتَكَىٰ كُلُّهُ)(مسلم)(٢)

''نعمان بن بشرِرٌ وایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول الله طاقیۃ نے فر مایا۔تمام مسلمان مانند (اعضاء) ایک مخص کے ہیں۔(اس طرح کہ)اگر دکھتی ہے آ نکھاس کی تو بے چین ہوتا ہے تمام بدن اس کا۔اوراگر در دکرتا ہے سراس کا تو دکھتا ہے تمام بدن اس کا۔''

ملاحظہ ۔ اس شالی تھم سے تمام مسلمانوں کولازم ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے ڈکھ در دُغم ورنج 'اور تنگی ترشی میں دل و جان سے شریک ہوں۔ جس طرح آب کھ یاسر کے در دکرنے سے ساراجسم بے چین اور متالم ہوجاتا

- (۱) صحیح بخاری کتاب الادب باب الوصاء ة بالجار حدیث ۲۰۱۳ صحیح مسلم کتاب البروالصلة باب الوصیة بالجار والاحسان الیه حدیث ۲۲۲۳ .
  - (۲) صحيح مسلم كتاب البر والصلة باب تراحم المومنين وتعاطفهم ولقاضدهم حديث ٢٥٨٧ــ



ہے۔ ای طرح ایک آ دمی کی تکلیف سے سارے انسانی معاشرے کوآتش زیریا ہوجانا ضروری ہے اور یہ بات مسلمانوں کے ایمان واسلام کے تقاضوں سے ہے۔

بخارى مسلم ميں ايك روايت نعمان بن بشرك ألى بكد رسول الله مَا يَمْ اللهِ عَلَيْمُ فَعَرْمايا:

"پاؤ گئم (کامل) مسلمانوں کو ایمانی برادری کے سبب ایک دوسرے پررخم کرنے والے آگیں میں محبت کا دم مجرنے والے اورعطوفت ومہر بانی کرنے والے مانند حال بدن کے کہ جب درد کرتا ہے ایک عضو بلاتے ہیں ایک دوسرے کو ہاتی اعضائے بدن (تا کہ ماؤف عضو کی مدد کریں جیسا کہ مرض) بیدار کی اورت (کی تکلیف) میں ہوتا ہے۔" (بخاری مسلم) (۱)

حضرت الي موى روايت كرت بيل كدرسول الله علي أفي فرمايا:

((اَلْمُوُمِنُ لِلْمُومِنِ كَالْبُنَيَانِ يَشُدُّ بَعُضُه بَعُضًا لَمَّ شَبَّكَ بَيْنَ اَصَابِعِهِ)) (بعداری)

دمسلمان دوسرے مسلمان کے لئے ایک ممارت کے مانند ہے۔ جس کا ایک مصددوسرے حصد کو مضبوط
رکھتا ہے۔ پھر آپ نے اپنے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کیا۔ مثال دیتے
ہوئے)۔''

نوٹ:۔ جس طرح ممارت ایک ایک اینٹ کے ملنے جڑنے اور باہم پیست ہونے سے بنتی ہے۔اوراس کی مضبوط اینٹوں کے اتحاد اور صنبط پر دارو مدارر تھتی ہے۔ ای طرح مسلمانوں کی زندگی من حیث القوم آگیں میں ایک دوسرے کے ساتھ کامل متحد اور منظم ہونے میں ہے۔ شیر وشکر دہنے میں ہے۔ نیز میں بھی ٹابت ہوا کہ اسلام کے حکم کے مطابق مسلمانوں کو آگیں میں ایک دوسرے کا خیر خواہ محدرہ جانثار دُکھ در دُ اور رخی فیم میں کام آنے والا۔ مونس اور خم گسار بن کر رہنا جا ہے۔

#### مسلمان بھائی ہے مسلمان کا

((وَعَنِ ابُنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسُلِمُ اَخُ الْمُسُلِمِ لَا يَظُلِمُهُ وَلَا يُسُلِمُهُ وَلَا يُسُلِمُهُ وَمَنُ كَانَ فِي حَاجَةٍ وَمَنُ فَرَّجَ عَنُ مُسُلِمٍ كُوبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنُهُ كُوبَةً مِنْ كُوبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنُهُ كُوبَةً مِنْ كُوبَاتِ يَوُمِ الْقِيَامَةِ وَمَنُ سَتَرَ مُسُلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوُمَ الْقِيَامَةِ))(بحارى مسلم) (٢)

- (۱) صحيح بخارى كتاب الإدب باب رحمة الناس والبهالم حديث ۲۰۱۱ ـ صحيح مسلم كتاب البر والصلة باب تراحم
   المومنين و تعاطفهم و تعاضدهم حديث ۲۵۸۲ ـ
- (۲) صحيح بخارى كتاب الادب باب تعاون المومنين بعضهم بعضاً حديث ۲۰۲۱\_صحيح مسلم كتاب البروالصلة
   باب تراحم المومنين وتعاطفهم و تعاضدهم حديث ۲۵۸۵\_
- (٣) صحيح بعارى كتاب المظالم باب لايظلم المسلم المسلم ولا يسلمه حديث ٢٣٣٢ صحيح مسلم كتاب البروالصلة باب تحريم الظلم حديث ٢٥٨٠ ...

# ديا في الاخلاق المنظلة المنظلة

''حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُلَّاثِیَّا نے فر مایا۔ مسلمان (دِین کا) بھائی ہے۔ مسلمان کا (اس کو لازم ہے کہ) نظام کرے اپنے مسلمان بھائی پڑ اور نہ کسی اور کو اس پرظلم کرنے وے۔ (یعنی مظلومیت پر اس کی مدد کرے) پھر جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کی (تعَاوَ نُوُا عَلَی الْبِوَ کے ماتحت) ضرورت پوری کرتا ہے۔ اللہ تعالی اس کی (اپنے خاص فضل سے) حاجت روائی کرتا ہے۔ اور جو خض مسلمان سے کوئی ختی (انسانی کوششوں سے) دور کرتا ہے۔ اللہ تعالی اس سے قیامت کے دن (بہت بڑی) بختی دور کرے گا۔ (کہ جس کے ملنے کی کوئی صورت نہیں ہوسکتی) اور جوکوئی ڈھائے کسی مسلمان کا عیب اللہ قیامت کے روز اس کے عیبوں پر یردہ ڈالے گا۔''

((وَعَنُ آبِى هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْمُسُلِمُ آخُ الْمُسُلِمِ لَا يَظُلِمُهُ وَلَا يَخُلِلُهُ وَلَا يَخُلِلُهُ وَلَا يَخُلِلُهُ وَلَا يَخُلِلُهُ وَلَا يَحُفِرُهُ التَّقُوى هَهُنَا وَيُشِيْرُ إلىٰ صَدُرِهِ تَلتَ مِرَارٍ بِحَسُبِ اِمْرِى عِ مِنَ الشَّرَّانُ يَخُلِلُهُ وَلَا يَحُونُهُ وَاللهُ وَعِرُضُهُ) (مسلم) (١)

'' حضرت ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ طافیۃ آنے فرمایا۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا (دین ) بھائی ہے۔ (پھراسے میں اللہ کا علم سنا تا ہوں کہ ) نظام کرے اس پراور نہ (نیکی میں ) مسلمان کا (دین ) بھائی ہے۔ اور نہ حقیر جانے اس کو (زبانی پر ہیزگاری کا دعوی کرنے والو۔ سنو)! پر ہیزگاری اس جگہ ہے۔ اور اشارہ کیا آپ نے (جگہ بتانے کے لئے ) اپنے سینہ مبارک کی طرف تین بار۔ (پھر فرمایا) مسلمانوں کے لئے یہ برائی کافی ہے۔ کہ حقیر جانے وہ اپنے مسلمان بھائی کو۔ (گوش ہوش سے سنو کہ ) مسلمان کی سب چیزیں۔ مسلمان پر حرام ہیں۔ اس کا خون بھی' اس کا مال بھی' اور اس کی آبرو سبحی۔''

# جوامع الكلم سے اعجازي حديث

یہ صدیث نصیحت و ہدایت کا ایک سمندر ہے جسے کوز ہیں بند کر کے پیش کیا گیا ہے۔ اگر مسلمان اس اخلاق آ موز حدیث پڑمل پیرا ہو جا کیں تو ان کی دنیا بھی سنور جائے۔ اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے۔ اور ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے لئے اللہ کی رحمت بن جائے۔ غور فرما کیں۔ اس حدیث میں سات با تیں بیان کی گئی ہیں۔ انہیں دل میں جگہ دیں۔ بھی نہ بھولیں۔ اور کمل میں لاکرا خلاق کے نقاضے پورے کریں۔

- اسلامى بھائى جارە۔
  - 🕝 امدادیا جمی\_

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم كتاب البروالصلة باب تحريم الظلم المسلم و خذله واحتقاره و دمه و عرضه و ماله حديث ٣٥٧٣.



- 👚 ظلم کی ممانعت۔
- 🕜 ملمان کےخون کی حرمت۔
  - 🙆 مسلمان کوخقیر نه جانو ـ
- 🕜 مسلمان کے مال کی حرمت۔
- ک مسلمان کی آبروکی حرمت۔

#### (۱)اسلامی بھائی جارہ

"جنگلول" ہے گزرنا پڑتا ہے۔

مسلمان کومسلمان کا دینی بھائی قرار دے کرشریعت میں ایک دوسرے کے حقوق متعین کر دیئے گئے ہیں۔
اسے اسلامی بھائی چارہ کہتے ہیں۔اس سلسلہ مواخات کے روسے ہرمسلمان کواپنے مسلمان بھائی کے لئے
وہی بات پہند کرنی چاہئے جووہ اپنے لئے پہند کرتا ہے۔ اور ہروہ بدی یا برائی جواپنے لئے بری جانتا ہے۔
دوسرے کے لیے بھی بری جانے۔ بخاری مسلم شریف میں حضرت انس سے روایت ہے۔ کہ رسول اللہ
عائظ فر زفر یا

((وَالَّذِى نَفُسِى بِيَدِه لَا يُوُمِنُ عَبُدٌّ حَتَى يُحِبُ لِآخِيهِ مَايُحِبُّ لِنَفُسِه)) (بعداری مسلم) (۱)
دوقتم ہے اس ذات پاک کی کہ جان میری اس کے ہاتھ میں ہے۔ (سنو) ایمان نہیں لایا وہ بندہ (لینی
اس کا ایمان کامل نہیں ہوتا) یہاں تک کہ دوست رکھ مسلمان بھائی کے لئے وہ چیز کہ دوست رکھتا ہے
واسطے اپنے۔''

ر بین کی میں مار میں میں میں میں ایا۔ (کون؟) اَلَّذِی کَلا یَامَنُ جَارُہ بَوَافِقَه ''وَوَقَض کہ جس کا بیسا ایا۔ (کون؟) اَلَّذِی کَلا یَامَنُ جَارُہ بَوَافِقَه ''وَوَقَض کہ جس کا جسابیاس کی شرارتوں اور برائیوں ہے امن میں نہیں ہے۔'' معلوم ہوا کہ صرف نماز روزہ ہے ہی بہشت کا اجازہ (Permit) نہیں ل جاتا۔ بلکہ بہشت میں جانے کے لئے حقوق العباد کے گئی''غاروں''''کھڈوں' اور خار دار

(۱) صحیح بخاری کتاب الایمان باب من الایمان ان یحب لاحیه ما یحب لنفسه حدیث ۱۳ صحیح مسلم کتاب الایمان باب الدلیل علی ان من حصال الایمان حدیث ۸۵۔



#### (۲) امدادیا ہمی

#### (۳)ظلم کی ممانعت

وَلَا يَخُدُ لَهُ كَ إِرشَادِ پِاك ہے مسلمان كى (مصائب ظلم مِس)امدادكرنے كا تھم دیا گیا ہے۔خلوص دل سے تعاون كرنے كوكہا گیا ہے۔اور پورےطور پراس كا ساتھ دینے كى تاكيدكى گئى ہے كہ امداد با ہمى كاكوئى پېلوچھوٹ نہ جائے۔

#### (۴) مسلمان کے خون کی حرمت

چونکہ ہرموحد' کتاب وسنت کاعامل و پابنداللہ کے زویک بہت معزز اور بیارا ہے اس کے وَلَا یَحْقِرُہ کے عظم ہے کسی مسلمان کو حقیر سیجھنے ہے منع کیا گیا ہے۔ نفرت کرنے سے روکا گیا ہے۔ اس تھم کی رو سے ہر مسلمان کو دوسر ہے مسلمان کی عزت کرنی جاہئے۔ بدی محبت اور اخوت اور عزت و اکرام سے پیش آٹا چاہئے۔ اِسلامی برادری میں سب سے بڑھ کرمسلمان بھائی ہی عزت و حرمت کے لائق ہوسکتا ہے شرک و بدعت کے بتوں کو تو ڑنے والے قرآن وحدیث کی شمع کے پروانے مسلمان بھائی کی خاطر ہی دیدہ ودل فرشِ بدعت کے بتوں کو تو ڑنے والے قرآن وحدیث کی شمع کے پروانے مسلمان بھائی کی خاطر ہی دیدہ ودل فرشِ براہ ہو سکتے ہیں۔

#### (۵)مسلمان کوحقیر نه جانو

پھر حضور انورنے مسلمان کے خون کومسلمان پرحرام کر دیا ہے۔ یعنی مسلمان کی خوں ریزی حرام اور اللہ کے غضب کو جوش میں لانے والی ہے۔ کیونکہ خون مسلم اللہ کے نز دیک بے حدعزت وحرمت اور بزرگ کے لاکق ہے۔ ایسے پاک اور حرمت والے خون کی عزت وحفاظت کرنی چاہئے۔ نہ کہاسے رائگاں بہانا 'اورضائع کرنا جائے۔

#### (۲) مسلمان کے مال کی حرمت

ایسے بی مسلمان کا مال مارنا بھی دوسرے مسلمان پرنا جائز اور حرام ہے۔ بلکہ مسلمان کے مال کی حفاظت اور خیرخوا بی کرنی لازمی ہے۔لین وین بنج و بیو پار تجارت ٔ دکان داری وغیر ہ میں کسی کا مال دھو کا فریب میں کھانا با اُڑانا حرام ہے۔



### (۷)مىلمان كى تىبروكى حرمت

جس طرح جھے باتوں کو حقوق العباد کی جان بتایا گیا ہے۔ ایسے ہی ساتویں بات بھی یا در کھیں۔ کہ کوئی مسلمان کی ہتک عزت نہ کرئے آبروریزی نہ کرے۔ یعنی اس سے کوئی بات ایسی سرز دنہ ہو۔ کہ جس سے اسلامی بھائی کے وقار عزت آبرو میں فرق آئے۔ خبردار! اکرام مسلم کا آئینہ بے حرمتی اور بے وقری کی تھوکروں سے ٹوٹے نہ یائے۔

## مسلمان بھائی کی آبرو بچانا

حضرت ابودرداء ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مُلَّام نے فرمایا۔ جوفض اپنے مسلمان بھائی کی آبروکو (غیبت ' بہتان وغیرہ ہے) بچائے گا۔اللہ تعالی پرخت ہے کہ اس سے قیامت کے روز دوزخ کی آگ و رکردے۔ (سنن

ترندي)"

# يانج خيرخواهيال

((وَعَنُ تَمِيْمِ الدَّارِكَّ اَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الدَّيُنُ النَّصِيُحَةُ ثَلثًا قُلْنَا لِمَنُ قَالَ لِلَّهِ وَلَا عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الدَّيْنُ النَّصِيُحَةُ ثَلثًا قُلْنَا لِمَنُ قَالَ لِلَّهِ وَلِيَحْتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِاثِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمُ)) (مُسلم) (٢)

'' تمیم داری کے روایت ہے کہ تحقیق رسول الله مَلَا قُرِم ایا۔ وین خیرخوابی کا نام ہے۔ یہ بات تین بار فرمائی۔ ہم (صحابہ ) نے عرض کیا۔ (حضور سَلَقِیم ) یہ خیرخوابی کس کے لئے ہے؟ اِرشاد ہوا۔ یہ خیرخوابی اواسطے اللہ کے ہے۔ اور اس کی کتاب کے لئے ہے۔ اور اس کے رسول سَلِقِیم کے لئے ہے۔ اور مسلمانوں کے اماموں (حاکموں عالموں) کے لئے ہے۔ اور سب مسلمانوں کے لئے ہے۔ ''

### قطره مين دجله كااعجاز

یہ صدیث بھی رسول کا نئات مُناقِقاً کے اعجازی اِرشاد سے ہے پانچ خیرخوامیوں میں سارادین بیان کر دیا گیا ہے۔ان خیرخوامیوں کوہم اختصار کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔

#### ہے۔ ا۔اللہ کی خیرخواہی

یہ ہے کہ اس کی تو حیداور صفات پر ایمان لائے۔اوراس کی قولی بدنی کالی عبادت میں کسی کوشر یک نہ کرے۔ اور نہ ہی عبادت میں ریا کو دخل ہو۔ واجب الاطاعت مطاع حقیق صرف اس کو جانے۔اس کا بندہ اور غلام ہونے کا

- سن ترمذي ابواب البروالصلة باب ماجاء في الذب عن عرض المسلم حديث ١٩٣١ يرمديث مح مرسميخ سنن ترمذي ٣٥٣/٢ حديث ١٩٣١.
  - صحيح مسلم كتاب الإيمان باب بيان ان الدين النصيحة حديث ٥٥\_

ریاض الاخلاق کی محبت کادم اقر ارکرے۔اس کا مقام کی کو نہ دے۔ اس سے بڑھ کر کس سے نہ ڈرے۔اور نہ ہی اس سے زیادہ کسی کی محبت کادم کھرے اس کی فرماں برداری کرے۔اور اس کے تھم کے معارضہ میں ہر کسی کے تھم کو تھکرادے۔ تو حید کی اشاعت اور شرک کا ستیصال کرے۔اللہ کی نعمتوں اور بخششوں کا شکر بجالائے۔المحبُ لِلّٰهِ فِرَ الْبُغْضُ لِلّٰهِ بِمُمل پیرارے۔ زندگی کو امتال اوام اور اجتناب نواہی کے سانچے میں ڈھائے۔

#### ۲۔اللّٰدی کتاب کی خیرخواہی

یہ ہے کہ قرآن کوالہامی اور منزل من اللہ بانے 'اور پھر قرآن اپنے بانے والے پر جوذ مہداریاں عائد کرتا ہے۔ اس ہے بخوشی عہدہ براہو۔ اس کی محبت اور خلوص سے تلاوت کرے۔ اس کا ترجمہ سیکھے۔ اور پھراس پھل پیرا ہو۔ اپنے تمام اہل وعیال کوقرآن پڑھائے۔ ادر اس کے معنی سکھائے۔ جن کاموں سے قرآن منع کرے۔ باز رہے۔ اور جن کاموں کے کرنے کا حکم دے۔ انہیں ہر قیمت پر بجالائے۔ جب کلام الہی کو پڑھے۔ تو الی محبت اور خلوص ور جوع سے پڑھے۔ کہ گویا اللہ تعالی سے باتیں کر رہا ہے۔ قرآن کی خلاف درزی کرنے والوں سے ناراضگی کا ظہار کرے۔ اور اس کے موراس کے موراس کے احکام و کا ظہار کرے۔ اور اس کے موراس کے احکام و مطالب کی تبلیغ واشاعت کرے۔ قرآن پر اعتراض کرنے والوں کو جواب دے جلب زرکی خاطر جو پیشہ ورواعظ 'اور مہاجی کمانے والے مشائخ اس کی سطور کو چلیپا بنا کیں۔ آیتوں کو موڑ تو ڈر کرخواہش کے مطابق سنا کیں۔ تو خیرخواج قرآن ایسے لوگوں کی غلط بیانی کی تر دیدکر دیں 'بالبرائین والد لائل!

#### ۳۔ اللہ کے رسول کی خیرخواہی

اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نبوت پر ایمان لائیں۔ آپ کو خاتم النبین مانیں۔ آپ کے بعد تا قیامت مرعی نبوت کو دجال اور کذاب جانیں۔ رحمت دو عالم مُلْاَیْنَم کی ذاتِ اقدس کو ہدایت باری تعالی اور وحی الہی کا سرچشمہ سمجھیں حضور مُلْاَیْنَم کو این جان و مال' اہل وعیال' ماں باپ' اور سارے جہان سے زیادہ پیارا اور محبوب جانیں۔ جانیں۔

اس عملی ثبوت کے ساتھ آپ کی سنت اور حدیث کو اپنانے اور عمل میں لانے کی صورت میں کو ئی بھی مانع نہ ہو۔ قال الرَّسُوُل کے مقابلہ میں ہر چیز دب کر گر دِراہ ہو۔ حضور سُکھی آپ کی اطاعت واجب جانیں اور یقین کریں کہ ہرتم کی عبادت صرف آپ کے طریقہ پر بجالائی ہوئی ہی اللہ کے ہاں قبول ہو سکتی ہے۔

# س-ائمة المسلمين كي خيرخوا بي

یہ ہے کہ مسلمان بادشاہوں ٔ حاکموں کی معروف میں فرمان برداری کریں۔ان کی عزت وحرمت مدنظر رکھیں۔ ان پرخروج نہ کریں۔اور نہ ہی ان کے نظم ونسق میں خرابی لائیں۔اور جب وہ اپنے فرائض سے غافل اور بے راہ



ہوں ۔ تو انہیں خبر دار کریں۔اوراحسن پیرایہ میں انہیں کتاب دسنت کا راستہ دکھا کیں۔

#### ۵۔مسلمانوں کی خبرخواہی

اس ہے مُر ادان کو قران وحدیث سنانا۔ صراط متنقیم کی طرف بلانا' دین و دنیا کی بھلائیوں ہے آگاہ کرنا۔ ان کو فائد ہے پہنچانا اور ضرروں ہے بچانا ہے۔ جس طرح اپنی جان' مال' اہل وعیال' اور مال ومنال کی حفاظت وعزت بیاری ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کی ان سب چیزوں کی گمرانی و آبرو بھی عزیز ہونی چاہئے۔

باری تعالیٰ! جس قدر تیراعلم وسیع ہے۔ تو اتن ہی اپنی رحمتیں حضرت محمد منظیم کی ذات پر بھیج کرانہوں نے ممیں پانچ خیرخوا ہیوں اور کا Five Good wills) کی تعلیم سے سارادین سکھایا ہے۔ بیصدیث کیا ہے۔ اُو تِینُتُ جَوَامِعُ الْکَلِم کامبر نیم روز ہے۔ جوختم الرسلینی کی شان سے ہمیشہ ضوفشاں رہے گا۔

### تو قير بزرگال وشفقت خور دال

((عَنُ آنَسٍ بِنُ مَالِكٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُسَ مِنَّا مَنُ لَّمُ يَرُحَمُ صَّغِيُرَنَا وَلَمُ يُوقِّرُ كَبِيُرَنَا))(ترمذى)()

''حضرت انس بن ما لک روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کدرسول اللہ مٹائیٹم نے فرمایا جو (بڑا) ہمارے چھوٹوں پر رحم (شفقت ومہر بانی) ندکرے اور جو (چھوٹا) بڑوں کی تو قیرند کرے۔ وہ ہم (اہل ملت) سے نہیں ہے۔''

ملاحظہ:۔باپ وادا پردادا پی اموں خالؤ بر ابھائی برادری پروس محلہ شہرادر کی جگہ کا ہر واقف و ناواقف بررگ برگ ماں دادی پردادی خالہ چھوٹوں کے بزرگ برگ باں دادی پردادی خالہ چھوٹوں کے بزرگ اور برے کہلاتے ہیں۔حضرت انور ساتھ نے تھم دیا ہے۔ کہ تمام چھوٹے اپنے برے بررگوں کا ادب کریں۔ان سے نرمی اور تواضع سے پیش آئیں۔ نہایت مود با خطور پر کلام کریں۔ان کے مریبے کا لحاظ کرتے ہوئے وزیت سے بھا کیں۔ان کی بات کا پوری شائنگی سے اور تمیز سے جواب دیں۔ عزت و تکریم کا کوئی دقیقہ فروگذاشت نہ کریں۔ ان کا کوئی کام ہوتو کردیں۔ان کے پاس کوئی چیز ہوتو اٹھا کر انہیں گھر تک چھوٹر آئیں۔

غرض اپنے وقت ہمت 'فرصت' اور تو فیق کے پیش نظر جتنی عزت و تو قیر' اور ادب و خدمت آپ کر سکتے ہیں۔ در یغ ند کریں۔

۔ افسوس! بعض بڑوں' بوڑھوں' اور بوڑھیوں کے بچے' بدبخت اور نابکار بچے مذاق اُڑاتے ہیں۔انہیں گالیاں

<sup>(</sup>۱) سنن ترمذی ابواب البروالصلة باب ماجاء فی رحمة الصبيان حديث ۱۹۱۹ يومديث في مهم صحيح سنن ترمذی ۲۲۹/۲ مديث ۲۱۹۲ ملسلة الاحاديث الصحيحة ۲۳۰/۵ حديث ۲۱۹۲

دياض الاخلاق المحكمة ا

دیے ' صطحا کرتے ' تالیاں مارتے اور ستاتے ہیں۔ ایسی اولاد کے والدین کوشرم آنی چاہئے۔ اور انہیں اپنی پہلی فرصت میں ایسے شریر بچوں کی خبر لینی چاہئے۔ انہیں یاد رکھنا چاہئے۔ کدرسول رحمت مُکاثِرُم نے فرمایا ہے کہ''جو ہمارے بروں کا ادب نہیں کرتا۔ لَیُسَ مِنَّا وہ ہماری ملت 'جماعت اور معاشرے سے نہیں ہے۔

ای طرح رسول الله مُنْ الْمَنْ فَا الله مُنْ الْمَنْ فَا الله مُنْ الله مُنْ

#### بر هایے میں عزت کی اُمید

حفرت انس روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہرسول الله مَن اللهِ مَن فرمایا۔ جو جوان برحا ہے کی وجہ سے کسی بوڑھے کی عزت کرتا ہے۔ تو الله تعالیٰ اس کے لئے ایک ایسا آ دمی مقرر کر دیتا ہے۔ مَن یُکُومُه عِندَ سِنّه جو (جوان) اس کی پیری کے وقت اس کی عزت کرے۔'(ترندی) (۲)

حفرت انور مَنْ فَيْمُ نِي بورُ هے مسلمان کی عزت وادب کی خاطر إرشاد فر مایا:

((اِلَّ مِنُ اِحُلَالِ اللَّهِ اِكْرَامُ ذِى الشَّيْبَةِ الْمُسُلِمِ))(مشكوة)

"بوڑ ھے مسلمان (کتاب وسنت کی شمع کے پروانے) کا اکرام (عزت کرنا) الله تعالی کی تعظیم ہے۔"

(۱) حضرت عائش سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی رسول اللہ طاقع کے پاس آیا اور کہنے لگا (حضور طاقع ا) آپ تو بجو کا بوسہ لیتے ہیں ہم تو مجھی ان کا بوسنہیں لیتے۔ آپ نے آرشاد فر مایا جب کہ اللہ تعالی نے تیرے دِل سے محبت نکال کی ہے تو پھر میں کیا کرسکتا ۔ ہوں۔ ( بخاری )

صحیح بخاری کتاب الادب باب رحمة الولد و تقبله و معانقته حدیث ۵۹۹۸ صحیح مسلم کتاب الفضائل باب رحمة تُلَقِیُّ الصبیان و العیال و تواضعه و فضل ذلك حدیث ۳۳۱۷\_

- (٢) تسنن ترمذي ابواب البرو الصلة باب ماجاء في احلال الكبير حديث ٢٠٢٢ يرهدي ضعيف بع صعيف سنن ترمذي
- (٣) مشكوة المصابيح كتاب الآداب باب الشفقة والرحمة على الخلق حديث ٣٩٤٣ بحواله سنن ابوداؤد كتاب الادب باب في تنزيل الناس منازلهم حديث ٣٨٣٣ ـ ييصريث سي صحيح سنن ابوداؤد ١٨٩/٣ احديث ٣٨٣٣ ـ



# نوکروں اور خادموں کے ساتھ برتاؤ

''حضرت ابوسعید <sup>(۱)</sup> روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کدرسول الله مُناتیناً نے فرمایا۔ اگرتم (بضر ورت) اپنے خادم (نوکر) کو مارنے لگو۔ اور وہ کہہ دے۔ اللہ کے واسطے مجھے چھوڑ دو۔ فَارُ فَعُوْا اَیْدِیْکُمْ تَوْتَمَ اپنے ہاتھ (مارنے ہے) اُٹھالو۔''(ترمذی)

#### ساتھ بھا کرکھلاؤ

حضرت ابوذر (۱) روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول الله من ایک نے فر مایا۔ جب تمہارا نوکر تمہار بے کھانا پکا کرسا منے لائے ۔ تو اس کوجھی پاس بٹھا کر کھلاؤ۔ اور اگر کھانے والے زیادہ ہوں۔ اور کھانا کم ہوتو پھر نوکر کوعلیحدہ طور پر تھوڑا کھانا دے دو۔ کیونکہ کھانا پکاتے وقت اس نے آگ کی گرمی اور دھوئیں کی تکلیف اٹھائی ہے خادم تمہارے بھائی ہیں۔ (مسلم)

### خادم تہارے بھائی ہیں

حضرت ابوذر ((() روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ کہ رسول الله مُلَّلِیُّا نے فرمایا۔ تمہارے بھائی ہی ہیں جنہیں الله نے تمہارے مائی ہی ہیں جنہیں اللہ نے تمہارے ماتھ کر دیا ہے۔ پھر اللہ نے جس کے بھائی کواس کا خادم بنایا ہو۔ اسے چاہیے کہ جوخود کھائے وہی اسے کھلائے۔ اور جوخود پہنے۔ دہی اسے پہنائے اور خادم کواس کام کی تکلیف نددے۔ جو وہ نہ کر سکے اور اگر کسی مشکل کام کی تکلیف دے۔ تو اس کام میں آپ اس کی مدد کرے۔ '(بخاری)

#### خادم کی غلطیاں معاف کردو

حضرت عبدالله بن عمر کہتے ہیں۔ کہ ایک شخص نے رسول الله طاقیم کی خدمت میں باریابی کا شرف پاکر پوچھا۔ نَعَفُوا عَنِ الْمُحَادِم (حضور طاقیم) خادم کی کتنی غلطیاں ہمیں معاف کرنی جا ہمیں۔ آپ نے جواب نہ دیا۔ اس نے پھرعرض کیا۔حضور طاقیم اب بھی خاموش رہے جب اس نے تیسری مرتبہ درخواست کی تو آپ نے مدن اس

- (۲) صحيح بخارى كتاب الاطعمة باب الاكل مع الخادم حديث ۵۳۲۰ صحيح مسلم كتاب الايمان باب اطعام المعلوك مما ياكل والباسه مما يلبس ..... حديث ١٩٢٣-
- (٣) صحيح بخاري كتاب العتق باب قول النبي اللي الصبيد اخوانكم فاطعموهم مما تاكلون حديث ٢٥٣٥ صحيح مسلم كتاب الايمان باب اطعام المملوك مما ياكل والباسه مما يلبس حديث ١٩٦١ -



((اُعَفُوا عَنُهُ فِي يَوْمٍ سَبُعِيْنَ مَرَّةً)) (ابوداؤد)

" دِن میں ستر بار معاف کرو''

یں ہے۔ نوٹ نے ستر بارسے مُر ادیہ ہے۔ کہ حتی الا مکان معاف ہی کرتے جانا اچھاہے۔ جتنی زیادہ مرتبہ معاف کروگے اتناہی بہتر ہے۔

# نقصان تقدير ميں ہوتا ہے ملامت نه کرو

(ضائع ہونی) تقدیر میں ہو۔وہ ہوکررہتی ہے۔

حضرت انس (۱) روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں آٹھ برس کا تھا۔ جب مجھے آپ من آپھی کی خدمت میں رہنے کا شرف حاصل ہوا۔ دس برس میں نے حضور طاقی کی خدمت میں گزارے۔ (اس دوران میں) اگر میرے ہاتھ سے پھھ نقصان ہوتا۔ تو آپ بھی مجھے ملامت نہ کرتے۔ فَاِنُ لَامَنِیُ لَائِمْ مِنُ اَهْلِه پھر آپ کے گھر والوں سے اگر کوئی مجھے ملامت کرتا۔ تو آپ فرماتے۔ چھوڑ دواسے فَانَّه لَوُ قُضِیَ شَیْدٌ کَانَ ''اس لئے کہ جو چیز

# عیادت کے فضائل

# مریض کی تسلّی کے الفاظ

حضرت ابن عباس روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ کدرسول الله طاقی جب مریض کی عیادت کے لئے اس کے پاس جاتے تواسے فرماتے:

((لَا بَاسَ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَىٰ))(بخارى)

'' فَلَ مَ مِن اللَّهُ مَعَالَىٰ ) (بخارى (٣)

- ' فکرنه کرو-الله نے چاہا۔ تویہ بیاری ( گناہوں سے ) پاکیز گی کاباعث ٹابت ہوگ۔''
- (۱) سنن ابو داؤد كتاب الادب باب في حق المملوك حديث ۵۱۲۳\_ يوه يرضي مح بد صحيح سنن ابو داؤد ۲۲۵/۳۰ حديث ۵۱۲۳ حديث ۵۱۲۳ حديث ۵۱۲۳ حديث ۵۱۲۳ حديث ۵۲۸ محديث ۵۲۸ محدیث ۵۲۸
- - ٣) صحيح بخاري كتاب المناقب باب علامات النبوة في الاسلام حديث ٣١١٦.

# دياض الاخلاق المنظلة ا

نوٹ: \_ آ پ بھی عیادت کے لئے جائیں۔ تو مریض کے پاس بیٹھ کراس کوسلی دیا کریں۔اور کہا کریں۔ ((لَا بَاسَ طَهُوُرٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَىٰ))

'' کچوفکرنبیس انشاءاللہ بیاری گناہوں سے پاک کردے گ۔''

#### مرض ہے گناہ دُور

حصرت ابوسعيد خدري روايت كرتے ہوئے كہتے ہيں كدرسول الله عليم في الله عليم

((مَا يُصِيُبُ الْمُسُلِمَ مِنُ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ وَلَا هَمِّ وَلَا حُزُنِ وَلَا اَذًى وَّلَا غَمِّ حَتَّى الشَّوْكَةَ يُشَاكُهَا إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا مِنُ خَطَايَاهُ))(بحارى مُسلم) (١)

' دنہیں پنچینا مسلمان کوکوئی رنج اور نہ کوئی ؤکھاور نہ کوئی فکر'اور نہ ہم' اور نہ ایذا' اور نه نم' یہاں تک کہ کا نثا پنچایا جاتا ہے اس کو مگر جھاڑتا ہے اللہ تعالی بسبب اس کے گناہ اس کے۔''

حضرت عبدالله بن مسعودٌ كہتے ہيں كہ ميں رسول الله تَالَيْنَا كى خدمت ميں حاضر ہوا۔اور آپ بخار ميں ستھ۔ مئیں نے اپنا ہاتھ انہیں لگایا۔اور (بدن كو بہت گرم پاكر) كہا۔اےاللہ كے رسول مَالَیْنَا! آپ كو شخت بخار ،وتا ہے۔ میں نے عرض كیا۔ بياس لئے ہے كہ آپ كودوگنا اجر ملے۔ آپ نے فر مایا۔ ہاں! پھر فر مایا۔

((مَا مِنُ مُسُلِمٍ يُصِيْبُه اَذًى مِّنُ مَرَضٍ فَمَا سِوَاهُ اِلَّا حَطَّ اللَّهُ بِه سَيَّاتِهِ كَمَا تُحَطُّ الشَّحَرَةُ وَرَقَهَا))(بخارى)

''(کہ)'سلمان کومرض سے 'یااس کے سواکسی اور چیز سے ایذا پہنچتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس (ایذا) کے سبب اس کے گناہ دورکرتا ہے۔ جیسے درخت اپنے ہے جھاڑتا ہے۔''

#### مسلمان کی مصیبتوں کی مثال

((وَعَنُ آبِيُ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُؤمِنِ كَمَثَلِ الرِّيَاحُ لَا تَزَالُ الزَّرُعُ تَمِيْلُهُ وَلَا يَزَالُ الْمُؤمِنُ يُصِيبُه الْبَلَاءُ وَ مَثْلُ الْمُنَافِقِ كَمَثْلِ شَجَرَةِ الْاَرْزَةِ لَا تَهُتَزُّ

- (۱) صحیح بخاری کتاب المرضی باب ماجاء فی کفارة المرض حدیث ۵۲۲۲ ما ۵۲۳۹ صحیح مسلم کتاب البروالصلة باب ثواب المومن فیما یصیبه من مرضی اؤ حزن اؤ نحو ذلك ..... حدیث ۲۵۲۳
- (۲) صحیح بخاری کتاب المرضی باب وضع البد علی المریض حدیث ۵۲۲۰ صحیح مسلم کتاب البروالصلة باب
   ثواب المومن فیما یصیبه من مرض اؤ حزن اؤ نحوذلك .... حدیث ۲۵۵۱

وياض الاخلاق العناق المعالي العناق ال

حَتَّى تُسْتَحُصِدَ)) (بخارى' مُسلم)<sup>(۱)</sup>

'' حضرت ابو ہر برۃ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ طالیۃ انے فرمایا۔ مثل مومن (موحد صالح)
کی مانند کھیتی (ہری بھری) کے ہے۔ ہوائیں ہمیشہ اس کو جھکاتی رہتی ہیں۔ اور (اس طرح) ہمیشہ مومن کو بھی تکلیفیں پہنچتی رہتی ہیں۔ اور مثال منافق کی مانند در خت صنوبر کے ہے۔ نہیں ملتا یہاں تک کہ (کیبارگی بن و بینے ہے) اکھاڑا جاتا ہے۔''

ملاحظہ:۔ مطلب میہ ہے کہ مومن کو دُنیا میں جو دُکھ در دُرخ 'غم' مرض' کرب وغیرہ تکالیف پہنچی رہتی ہیں۔ وہ سعادت اور نیک بختی کی نشانیاں ہیں۔بشر طیکہ وہ پورے صبر وضبط اور شکر ورضا کے ساتھ برداشت کرے۔ کھیتی کی طرح کہ ہوا کیں اس کو اِدھراُدھراُد اتی گراتی 'ہلاتی اور جھکاتی رہتی ہیں۔ حتی کہ ہوا کے ان ہی جھوگوں اور تھیٹروں کو سہتے سہتے کیک جاتی ہے۔مومن صابر کے ایمان کی کھیتی بھی بلا دُن کی آئندھی کے دھکوں' جھڑ پوں اور تھیٹروں میں ہی کہتی اور نکھرتی ہے۔

#### عیادت پرستر ہزارفرشتوں کی وُعا

((عَنُ عَلِى قَالَ سَمِعَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنُ مُسُلِمٍ يَعُودُ مُسُلِمًا غُدُوةً إلَّا صَلَّى عَلَيْهِ سَبَعُونَ فَكُ مُسُلِمًا غُدُوةً إلَّا صَلَّى عَلَيْهِ سَبَعُونَ فَكُ مَسْلِمًا عَلَيْهِ سَبَعُونَ أَلْفَ مَلَكِ حَتَّى يُمُسِى وَإِنْ عَادَةً عَشِيَّةً إلَّا صَلَّى عَلَيْهِ سَبَعُونَ أَلْفَ مَلَكِ حَتَّى يُصُبِعَ وَكَانَ لَهُ خَرِيُفٌ فَى الْحَنَّةِ) (ترمذَى ابوداؤد) (٢)

'' حضرت علی روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ کہ میں نے رسول اللہ طالی کا کوفر ماتے ہوئے سا۔ کہ جو کوئی مسلمان عیادت کرے مسلمان کی اول روز (قبل دو پہر) تو ستر ہزار فرشتے اس کے لئے شام تک (رحمت اور مغفرت کی) دعا کرتے ہیں۔ اور جوکوئی عیادت کرے اس کی آخر روز (بعد دو پہر) تو ستر ہزار فرشتے اس کے لئے سے تک (بحمت اور مغفرت (کی) دعا کرتے ہیں اور بہشت میں اس کے لئے باغ (تیار) ہوتا ہے۔''

حضرت انس روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ کدرسول الله طافی نے فرمایا۔

'' جو خص سنوار کروضو کرے۔اور پھرعیادت کرے۔مسلمان بھائی کی بغرض اجروثواب تو دوزخ ہے دور

- المنافقين باب مثل المؤمن كالزرع والمنافق والكافر كالارزة\_حديث ٥٩٣٣\_ صحيح مسلم كتاب صفات
- (۲) سنن ترمذی ابواب الجنائز باب ماجاء فی عیادة المریض حدیث ۹۲۹ برطریش مے صحیح سنن ترمذی المام المحدیث ۹۲۹ محدیث ۹۲ محدیث ۹۲۹ محدیث ۹۲ محدیث ۹



کیاجاتا ہے۔ساٹھ برس کی مقدار کے برابر۔''(سنن ابوداؤد)(ا)

نوف : \_ وضوء کرے عیادت کے لئے جانا اس لئے فر مایا۔ کہ عیادت بھی اللہ کی نافلہ عبادت ہے اور وضوء سے عیادت کا ال اور مقبول ہوتی ہے۔ وضوء کی حالت میں جب بیار کے لئے دعا کرے گاتو قبول ہوگی۔عبادت کے لئے وضوء کی مسنونیت میں یہی راز ہے کہ بیار پری کرنے والے کی دعا بقینی طور پرمستجاب ہو۔ ادر اللہ اس کواپنے فضل سے صحت عاجل عطا فر مائے ۔ کو یا وضوء بھی مریض کی خیرخواہی کے لئے کرایا گیا ہے۔ کہ باوضو مریض کے لئے کرایا گیا ہے۔ کہ باوضو مریض کے لئے دعا کی جائے۔اور دعا عبادت ہے۔

((عَنُ ثُوبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِدُ الْمَرِيْضِ فِي مَخُرَفَةِ الْحَنَّةِ حَتَّى يَرُحِعَ )) (مسلم)<sup>(١)</sup>

" حضرت توبان سے روایت ہے کہرسول اللہ طابع نے فرمایا۔ بیار پری کرنے والا جب تک بیار کے پاس کے بیار کے پاس میں ہوتا ہے۔"

حضرت جابر سے روایت ہے کدرسول الله طافی نے فرمایا:

''جب كوئى كمى كى عيادت كے لئے جاتا ہے۔ تو وہ رحمت كے دريا ميں داخل ہو جاتا ہے' اور پھر جب مريض كے قريب بيٹے جاتا ہے۔ تو دريائے رحمت ميں ڈوب جاتا ہے۔'' (موطاامام مالک ؓ)(۳)

## مریض سے دُعا کراؤ'

((وَعَنُ عُمَرَا بُنِ الْعَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ اِذَا دَخَلُتَ عَلَىٰ مَرِيُضٍ فَمُرُهُ يَدُعُولُكَ فَاِلَّ دُعَاثَهُ كَدُعَاءِ الْمَلَائِكَةِ))(ابن ماجه)<sup>(٣)</sup>

'' حضرت عمر بن خطابٌ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کدرسول اللہ تالیج نظم نے فر مایا۔ جب تو مریض کے پاس جائے۔ تو اس کو کہہ کہ تیرے لئے دعا کرے۔ کیونکہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کی مانندہے۔''

# نوث: بیار پری کرنے والامریض کے پاس جا کراللہ کے زدیک بڑے مرتبے والا ہوجاتا ہے۔اللہ کی رحتوں اور

- (۱) منن ابوداؤد كتاب المحنائز باب في فضل العيادة على وضوء حديث ٤٠٠٥ يومديث ضعيف بعد ضعيف سنن ابوداؤد حديث ٤٠٠٥ اس مديث كي سند فضل بن رسم واسطى راوى كي وجد مضعيف بعد
  - (٢) صحيح مسلم كتاب البرو الصلة باب فضل عيادة المريض حديث ٢٥٢٨-
- (٣) موطا امام مالك كتاب العين باب عيادة المريض والطيرة ٩٣٦/٢ مسند احمد ٣٠٥/٣- بيرصريم على عهد صحيح بـ صحيح الترغيب والترهيب ٣٥٩/٣حديث ٢٣٢٤٠
- (٣) سنن ابن ماجه كتاب المعنائز باب ماجاء في عيادة المريض حديث ١٣٣١ بيرهديث التهائي ضعيف بــــــــــــــــــــــ ابن ماجه حديث اكالــسلسلة الاهاديث الضعيفة ٥٣/٣عديث ١٠٠٣-

رياض الاخلاق العناق الع

بخششوں کے دریا میں غوطے لگاتا ہے۔ پھراسے چاہئے۔ کہ اس مریض کی شفاکے لئے وُعاکر کے اللہ کے پاس اور ماجور ہو۔ جب دُعاکرے گاتو مریض کی خیرخواہی کے سبب اللہ اس پراورخوش ہوگا۔ پھر ہوسکتا ہے کہ خود اس کو بھی کسی غرض کے لئے دعاکی ضرورت ہو۔

حضرت انور تَنَّ الْمُ فَيْ الْمُعْلِدِينَ

''عیادت کرنے دالے۔اب مریض سے اپنے حق میں تو بھی دعا کرائے۔ کیونکہ مریض کی دعا ملائکہ کی دعا ملائکہ کی دعا ملائکہ کی دعا کرائے۔ اللہ کو پکارتا اور عاجزی'زاری' التجا'اور آ ہو دیکا میں شب وروزگز ارتار ہاہے۔''

# مريض كيليّ دُعائے شفا

حضرت ابن عباسٌ روايت كرتے ہوئے كہتے ہيں كدرسول الله ظائفا كے فرمايا۔

'' جوکوئی مسلمان عیادت کرے مسلمان بیمار کی'اور پھرسات بار (ان الفاظ کے ساتھ) دعا کرے۔ تووہ بیمار شفا دیا جاتا ہے۔ بشر ملکیہ موت کا وقت نہ آگیا ہو۔ (وہ دعایہ ہے۔ مریض کے پاس سات بار پڑھیں)

> . ((اَسُالُ اللَّهَ الْعَظِيُمَ رَبَّ الْعَرُشِ الْعَظِيْمِ اَنُ يَّشُفِيَكَ))(ابو داؤ د' ترمذی)<sup>(۱)</sup>

''سوال کرتا ہوں میں اللہ بزرگ پروردگارعرش عظیم ہے کہ(ائے بھائی میرے )وہ شفادے تجھ کو۔''

# کھانے اور پینے کے احکام

عمر بن الى سلمة سے روایت ہے کہ کہا اُنہوں نے ۔ میں لڑکین میں رسول اللہ سُلَیْم کی پرورش میں تھا۔ اور ( کھانا کھاتے وقت) میرا ہاتھ رکانی میں جولانی کرتا تھا۔ ( یعنی میں رکانی میں ہرطرف ہاتھ مارتا تھا) رسول اللہ سُلَقِمْ نے فر مایا:

((سَمَّ اللَّهَ وَكُلُ بِيَمِينِكَ وَكُلُ مِمَّا يَلِيُكَ))(بعارى مُسلم)(٢)
"دبم الله كهراورات واكي باته سي كها ورات آكے سكھا."

- (۱) سنن ابوداؤد كتاب الجنائز باب الدعاء للمريض عندالعيادة حديث ۱۰۹۳ سنن ترمذى ابواب الطب باب ما يقول عند عيادة المريض حديث ۲۰۸۳ يوهديث مح يهد سنن ابوداؤد ۲۲۵۲ د ۲۵۵ حديث ۱۳۰۹ صحيح سنن ترمذى ۲۲۵۲ ديث ۲۰۸۳ ديث ۲۰۸۳ م
- (۲) صحیح بخاری کتاب الاطعمة باب التسمیة علی الطعام و الاکل بالیمین حدیث ۵۳۵۱ صحیح مسلم کتاب
   الاشریة باب أداب الطعام والشراب و أحکامها حدیث ۲۰۲۲.

# رياض الا فلاق الله على ١٣٩٥ الله على ١٣٩٥ الله على ١٣٩٥ الله على ا

نوٹ:۔ یا در کھیں کہ کھانا کھاتے وقت شروع میں بہم اللہ ضرور پڑھالیا کریں۔اگر شروع میں یا دندر ہے۔تو کھانے کے دوران میں جب یا د آئے۔ای وقت یوں پڑھ لیں۔

((بسُمِ اللَّهِ أَوَّلَه وَ اخِرَهُ .... ))

روایت حضرت عائشہ تر مذی اور ابوداؤد میں ہے۔

یادر تھیں۔ کھانا کھاتے وقت ضرور بِسُمِ اللّٰہ لیا کریں ورنہ شیطان شریک طعام ہوجاتا ہے۔ چنانچے رسول اللّٰہ مَا ﷺ نے فریایا:

((إِنَّ الشَّيُظنَ يَسُتَحِلُّ الطَّعَامَ اَنُ لَّا يُذُكَرَ اسُمُ اللَّهِ عَلَيُهِ))(مسلم) (٢)

'' بتحقیق شیطان حلال جانتا ہے کھانے کو بسبب اس کے کہ نہ نام لیا جائے اللّٰہ کا اس پر''

یعنی جس کھانے کے شروع میں بِسُمِ اللّٰہ نہ پڑھی جائے تو شیطان کواتی قدرت ہوجاتی ہے کہ وہ ایسے کھانے میں شریک ہوسکتا ہے اور پھراس کھانے کی برکت 'یمن' اورخو بی لے جاتا ہے

#### دائیں ہاتھ سے کھاؤپو

حضرت ابن عمر عدوايت بأنبول في كبارسول الله مَا يُعْمَرُ في مرايا:

((اِذَا أَكُلَ اَحَدُكُمُ فَلْيَا كُلُ بِيَمِيْنِهِ وَ اِذَا شَرِبَ فَلْيَشُرَبُ بِيَمِيْنِهِ)) (مسلم)

"جب كوئى تمهارا كھانے كُلة وائن وائن ماتھ سے كھائے اور پينے كُلة وائن وائيں ہاتھ سے بئ" نوٹ: برسلمان كولازم ہے كه وہ وائيں ہاتھ سے بى كھائے اور بئے وضح مسلم (") ميں ايك روايت آئى ہے حضور سَنَّةً عُمْ فرماتے ہيں كوئى تم ميں سے اپنا بائيں ہاتھ سے نہ كھائے اور نہ بے كيونكه فَإِنَّ السَّيُطِلَ يَا كُلُ بشِمَالِه وَ يَشُرَبُ بِهَا شيطان اپنا بائيں ہاتھ سے كھاتا پتا ہے"

#### برتن صاف کرو

- (۱) سبن ترمذى أبواب الاطعمة بأب ماجاء في التسمية على الطعام\_ حديث ۱۸۵۸\_سنن ابوداؤد كتاب الاطعمة باب التسمية على التسمية على الطعام حديث ١٨٥٨\_سيحريث ٢٣٠٠/٣ بيحديث ٢٣٠٥\_سحيح سنن ترمذي ٣٢٠/٣\_حديث ١٨٥٨\_صحيح سنن ابوداؤد ٣٣٢/٣\_حديث ٢٣٧كـارواء الغليل ٢٣/٨\_حديث ١٩٧٥\_
  - (٢) صحيح مسلم كتاب الاشربة باب أداب الطعام والشراب واحكامهما حديث ١٠٥٤ـ
  - (٣) صحيح مسلم كتاب الاشربة باب آداب الطعام و الشراب و احكامهما حديث ٢٠٢٠ـ
    - (۴) حواله سابق ـ
  - (۵) أَمَوَ بِلَعْقِ الْاَصَابِعِ وَالصَّحْفَةِ (مُسلم) حضور اللِّيمُ نِحْمُ دِيااتُكْلِيال اورركا في جائخ كار



### تین اُنگیوں سے کھاؤ

يَدَه قَبُلَ اَنُ يَمُسَحَهَا))(مُسلم)(٢)

'' کعب بن ما لک سے روایت ہے کہا انہوں نے کر رسول الله طافی تین الکیوں کے ساتھ کھاتے تھے ( یعنی انگوشا' شہادت کی انگل اور نیج کی انگلی کے ساتھ ) اور ( کھانے سے فارغ ہوکر ) ہاتھ جا مجتے تھے پہلے(رومال وغیرہ کے ساتھ ) یو نچھنے کے''

#### تكيدلگا كرنه كھاؤ

حضرت ابوجیفی دوایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کدرسول الله مَالَیْنَا نے فرمایا: کا اسکل مُتَکِفًا میں تکیدلگا کر نہیں کھا تا۔''( بغاری )<sup>(۳)</sup>

ملاحظہ: - تکیدلگا کر کھانے سے تکبر بایا جاتا ہے۔اس لئے حضور الفیائ نے منع فرمایا۔ تکید کی ایک صورت تو ظاہر ہے کہ دیوار یاکسی اور چیز سے پیٹے لگا کر بیٹھیں۔ بیصورت بھی منع ہے۔ دوسری صورت تکید کی یہ ہے۔ کہ ایک پہلوز مین پررکھ کر کھاؤ۔ تیسری حالت یہ ہے کہ چارزانو ہو کر کھائیں۔ چوتھی وضع ایک ہاتھ زمین پرٹیکنااور دوسرے ے کھانا ہے بیہ بصورتیں تکیدلگا کر کھانے کی ہیں جومع ہیں۔

### کھانے کی صورتیں

کھانا کھاتے وقت یا تو دوزانو بیٹھ کرکھائیں یا اقعا کیصورت میں بینی چوتڑ فیک کراور دونوں زانو کھڑے کر کے کھائیں۔ یا دونوں یاؤں پر بیٹھ جائیں۔ یعنی اکڑوں یا دائیاں زانو کھڑارتھیں۔اور بائیں زانو پر بیٹھ جائیں'ان میکنوں پر بیٹھ کر کھانا ' کھانا جاہئے۔

- صحيح مسلم كتاب الاشربة باب استحباب لعق الاصابع والصحفة واكل اللقمة الساقطة بعد مسح ما يصيبها من (1) اذی ..... حدیث ۲۰۳۳\_
  - صحيح مسلم كتاب الاشربة باب استحباب لعق الاصابع والصحفة ..... حديث ٢٠٢٣\_ (r)
    - صحيح بخارى كتاب الاطعمة باب الاكل متكباً حديث ٥٣٩٨\_

وَعَنُ اَنَسٍ قَالَ رَايَتُ النِّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُفَعِيًّا يَأْكُلُ تَمُوّا (صَعيح مسلم كتاب الإشربة باب استحباب تواضع الاكل و صفة قصوره حديث ٢٠٨٨ وعرت الن دوايت كرك كيت بين - كريس في رسول اللكوديكمار كمآب بيت اقعار مجوري كماتے تھے۔



### کھانے ہے قبل وبعد ہاتھ دھوئیں

حضرت الممان عروايت من كرسول الله طَالِمُ فرمايا: ((بَرَكَةُ الطَّعَامِ الْوُضُوءُ بَعَدَه)) (ترمذى ابو داؤد) (١)

"بركت كھانے كى وضو ( ہاتھ دھونا ) ہے پہلے كھانے كے۔ اور وضوء (ہاتھ دھونا ) ہے بيھے اس كے۔" (ترندي ابوداؤد)

نوٹ: ۔ اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ کھانے ہے قبل اور بعد ہاتھ دھولینے چاہئیں ۔ کہ بیکام ہاعث برکت ے کھانے کے لئے۔

### جوتى أتاركر كھانا كھاؤ

حضرت انْسُّروایت كرتے ہوئے كہتے ہیں كدرسول الله طُلْطُانے فرمایا: ((اِذَا وُضِعَ الطَّعَامُ فَاَحُلَعُوا نِعَالِكُمُ فَاِنَّه اَرُوَحُ الْاَقُدَامِكُمُ)) (مشكوة)

''جب کھانارکھا جائے۔تو جو تیاں (پاؤں ہے ) نکال دو۔ کیونکہ جو تیوں کا اُتارناتمہارے پاؤں کو بہت راحت بخشخ والاہے۔''

### تین سانس میں یانی پیو

حفرت الس روايت كرت بوئ كت بي كدرسول الله علايم فرمايا:

((كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَنَفَّسُ في الشَّرَابِ ثَلثًا))(بعدارى) (٢) "رسول الله تَلَقِيمُ إِنْ بِينِ كِدرميان تَين باردم لِينَ تَقْدَ "(٣)

- سنن ترمذي ابواب الاطعمة باب ماجاء في الوضوء قبل الطعام و بعد حديث ١٨٣٧ـسنن ابوداؤد كتاب الاطعمة (1) باب في غسل اليد قبل الطعام حديث ٢١ ٣٥- بيرهدي ضعيف برضعيف سنن ترمذي حديث ١٨٣٧ - ضعيف سنن ابوداؤد حديث ٢١١٦ سلسلة الإحاديث الضعيفة ١٩٨١ حديث ١٢٨ ـ
- مشكوة المصابيح كتاب الاطعمة حديث ٣٢٣٠بحواله سنن الدارمي كتاب الصيد باب في خلع النعال عندالاكل ١٣٨/٢ حديث ٢٠٨٠ بيوديث انتهائي ضعيف ب- ضعيف المجامع الصغير حديث ١٩٦ سلسلة الاحاديث الضعيفة
- صحیح بخاری کتاب الاشربة باب الشرب بنفسین اؤ ثلاثة حدیث ۵۲۳۱ مصحیح مسلم کتاب الاشربة باب (٣) كراهة النفس في نفس الاناء واستحباب النفس ثلاثاً خارج الاناء حديث ٢٠٢٨-
- اورصحیح مسلم میں اتنازیادہ آیا ہے۔حضور النظائے فرمایا۔ تمن باردم لے کر چیا خوب سراب کرتا ہے اور پیاس دور کرتا۔ اور (r) صحت بخشا بر (محرصادق)



#### کھانا کھانے کے بعد کی وُعا

حضرت ابن عباسؓ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ مُلَّاثِیَّا نے فر مایا۔ جب کوئی تنہارا کھانا کھائے۔پھر (بعد طعام)اے بیکہنا چاہئے۔

((اَللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِيُهِ وَاطْعِمُنَا خَيْرًا مِّنْهُ))

"باری تعالی ابرکت دے ہمارے لئے اس کھانے میں اور کھلا ہم کو بہتر اس ہے۔" اور اگر دودھ ہے کوئی تمہارا۔ توبیر پڑھے۔

#### دودھ پینے کی دُ عا

((اَللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِيهِ وَزِدُنَا مِنْهُ))(٢)

''یا الی برکت دے ہمارے لئے اس دودھ میں اور زیادہ دے ہم کواس ہے۔''

ابوا مامدٌروايت كرتے ہوئے كہتے ہيں۔كہ جب رسول الله كھانا كھاليتے تو فرماتے۔(بدپڑھتے:)

((ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ حَمُدًا كَثِيرًا طَيُّهَا مُبَارَكًا فِيهِ غَيْرَ مَكُفِيّ وَلَا مُوَدّع وّلا مُسْتَغُنّى عَنْهُ رَبَّنَا))

"سبتعریف الله کے لئے تعریف بہت پاکیزہ (ریاوسنانے سے پاک) بابرکت ندکفایت کی گئ اور نہ چھوڑی گئ اور نہ چھوڑی گئ اور نہ جھوڑی گئ اور نہ ہے ہے دائی کی گئ اس سے اے پروردگار ہمارے (قبول کر لے)۔"

حضرت ابوسعيدٌ روايت كرتے ہوئے كہتے ہيں كدرسول الله جب كھانے سے فارغ ہوتے توبيفر ماتے۔ ((اَلُحَمُدُ لِلَٰهِ الَّذِي اَطُعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ))(ترمذي ابو داؤ د' ابن ماجه)

ر ر سات بور سیات سامان میں اور میں ہوتا ہوتا ہے۔ ''سب تعریف اس اللہ کے لئے ہے۔ کہ جس نے کھلایا اور پلایا ہم کو۔اور کیا ہم کومسلمان۔''

- (۱) سنن ابو داؤد كتاب الاشربة بأب ما يقول اذا شرب اللبن حديث ٣٤٣٠ بيصريث من بهد صحيح سنن ابو داؤد ٢٢/٢ حديث ٣٣٢/٢
  - (۲) صحیح بخاری کتاب الاطعمة باب ما یقول اذا فرغ من طعامه حدیث ۵۳۵۹ ۵۳۵۸
- (٣) سنن ترمذی ابواب الدعوات باب ما يقول اذا فرغ من الطعام حديث ٢٣٥٧ سنن ابوداؤد كتاب الاطعمة باب ما يقول الرحل اذا طعم حديث ٢٨٥٠ سنن ابن ماجه كتاب الاطعمة باب ما يقال اذا فرغ من الطعام حديث ٢٨٥٠ سنن ابن بي صديث ضعيف سنن ترمذی حديث ٢٣٥٧ ضعيف سنن ابن ماحد در شميد ٢٨٥٠ معيف سنن ابن ماحد در شميد ٢٨٥٠ معيف سنن ابن ماحد در شميد من ابن ماحد در شميد در شميد من ابن ماحد در شميد در شم



# گداگری

# گدا گری کاحشر

((وَعَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسُالُ النَّاسَ حَتَّى يَاتِي يَوْمَ الْقِينَمَةِ لَيُسَ فِي وَجُهه مُضُغَةُ لَحُم)) (بحارى مُسلم)()

'' حضرت عبدالله بن عمرٌ روايت كرتے ہوئے كہتے ہيں كه رسول الله مَا اَيَّةِ آنے فرمايا۔ جو شخص ما نگتار ہتا '' حضرت عبدالله بن عمرٌ روايت كرتے ہوئے كہتے ہيں كه رسول الله مَا اَيَّةِ آنے فرمايا۔ جو شخص ما نگتار ہتا

ہوگوں سے (اس کا بیحال ہوگا کہ) آئے گادن قیامت کو کہ نہ ہوگی اس کے منہ پر بوٹی گوشت کی۔'' نوٹ نے اللہ تعالیٰ گداگر کو حشر کے میدان میں ذلیل کرے گا جولوگوں سے مانگتار ہتا ہے۔اس کے چیرہ پر

محوشت کا نام تک نہ ہوگا۔ بدشکل چہرہ ہڈیوں ہی کا ہوگا۔ ایسے خفس سے مُر اددریوزہ گرتو ہے ہی۔لیکن جونعت خوان اور پیشہ ورواعظ 'جن کا ذریعہ معاش ہی نعت خوانی اور وعظ گوئی ہے۔ اور اس طرح وہ لوگوں سے مائیکتے پھرتے ہیں' ہتینا یہ گداگر بھی وعید حدیث میں داخل ہیں۔عام گداگر بھی مختلف قتم کی صدائیں لگا کرروٹی مائیکتے ہیں۔اور وعظ گو وغیرہ بھی اپنی اپنی 'صداوُں' سے رزق کماتے ہیں۔ نتیجہ دونوں صداوُں کا مائکنا ہی ہے۔کسی نے ''فضل مولا'' کہہ

ریرہ ن بی بی میں مداوں سے روں مات بیان میں بیدروں موروں موروں مان من ہے۔ مات میں ہور ہوں کان کی بالیاں کر شام تک دوسیر آٹا جمع کرلیا۔ اور کسی پیشہ ور نے (بغرض گدا) قصد کر بلا سنا کرے ورتوں کورُلا کر کان کی بالیاں اُڑ والیں۔ اُٹر والیں۔

ما تکنے اور سوال کرنے والوں بیشہ بنانے والوں کا حال تو آپ نے اُوپر پڑھ لیا ہے۔ پھر جولوگ سوال کر کر ال جمع کرتے ہیں۔ ایسے ظالموں کے متعلق رسول اللہ مَا اِیْمَا نے فرمایا۔

((مَنُ سَالَ النَّاسَ اَمُوَالَهُمُ تَكَثُرًا فَإِنَّمَا يَسُالُ جَمُرًا فَلْيَسْتَقِلَّ اَوُ لِيَسْتَكُثِرُ))(مُسلم)(۲) ''جوفض ما نَكَمَّا ہے لوگوں سے مال ان كے بوھانے كے لئے سوائے اس كے كنہيں مانگما ہے وہ انگار

آ گ کا ۔ جا ہے کم مانگے یابہت مانگے۔'' (نری آگ بی ہے)

ملاحظہ:۔ جس قدر إسلام نے گداگری کی ندمت کی ہے اور اسے دُنیا و دِین کی ذلت 'اور رسوائی بتایا ہے۔ کس ند ہب اور تہذیب نے اتی شدت کے ساتھ اس کی مخالفت نہیں کی ۔لیکن افسوس! کہ جس قدر گداگر مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں۔کسی قوم میں نہیں پائے جاتے مسلمان قوم کے لئے ان در یوزہ گروں کا وجود باعث نگ ہے '

یں پانے جائے ہیں۔ فی توم یں ہیں پانے جانے سلمان توم نے سے ان در بورہ فروں ہو وہود ہا عث علا ہے۔ قوم سے ہماری مُر اداب پی تو می حکومت حکومت پاکستان ہے۔ریاست کا فرض ہے۔ کہ جہاں وہ دوسری برائیوں کا

- (۱) صحیح بخاری کتاب الزکاة باب من سال الناس تکثرا حدیث ۱۳۵۳ صحیح مسلم کتاب الزکاة باب کراهة المسألة للناس حدیث ۱۰۴۰
  - ٢) صحيح مسلم كتاب الزكاة باب كراهة المسألة للناس حديث ١٠٢١

# دياض الاخلاق المنظاق المنظلة ا

۔ قلع قع کرے وہاں گداگری کی روک تھام' اور ما تگنے والوں کے پیٹ کا انتظام کرے۔

#### كماكر كهانے كاتعليم

حضرت زبیر بن عوام (وایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ مٹافیج نے فرمایا۔ اگر کوئی تم میں سے ری
لے لئے اور (جنگل سے) ککڑیوں کا گٹھا اپنی پیٹھ پر (لا دکر) لائے اور اسے (بازار میں) بچ دے۔ اور اللہ اس
(مردوری) کے سبب اس کی آبرو (ما تکنے کی ذات سے) بچالے۔ تو یہ بہتر ہے۔ اس بات سے کہ وہ لوگوں سے
ما تکے 'مجروہ اسے دیں یانہ دیں۔' (بخاری) (۱)

((وَعَنِ ابُنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُّوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَهُوَ عَلَىٰ الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَذُكُرُ الصَّدَقَةَ وَالتَّعَقُّفَ عَنِ الْمَسْئَلَةِ الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السُّفُلَىٰ وَ الْيَدُ الْعُلْيَاهِيَ الْمُنْفِقَةُ وَالسُّفُلَىٰ هِيَ السَّائِلَةُ)) (بخارى' مُسلم)<sup>(۲)</sup>

" حضرت ابن عمر عروایت ہے کہ رسول الله مَالْقُمُّانے فرمایا۔ جب کہ آپ منبر پر تھے۔اور ذکر کررہے تھے صدقہ (دینے ) کا۔اور سوال سے بیخنے کا۔ (آپ نے فرمایا۔ سنو! اُونچا ہاتھ بہتر ہے ہاتھ نیچ سے۔ اور اُونچا ہاتھ وہ ہے خرچ کرنے والا۔اور نیچا ہاتھ وہ ہے سوال کرنے والا۔"

ملاحظہ:۔ گداگروں کا تو ذکر ہی چھوڑ ہے۔ گدائی کی رذالت اور دنایت سے کون تنفر نہیں؟ منگوں کا ہاتھ ہیں۔ بیچے اور دینے والوں کا اُونچا ہوتا ہے۔ پھراُونچے ہاتھ والا انسان بہتر 'اور پنچے ہاتھ والاضر ورگھٹیا ہوا۔اب غہبی بزرگوں اور پیچواؤں کا وہ طبقہ جس کا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے۔ دوسر بےلوگوں کی طرح وہ بھی اہل وعیال اوراعز ہو اقربا والے ہیں۔تصوف اور درویشی کی گدیوں پر بیٹھ کرصرف مریدوں کی نذرونیاز کی آئدن سے اپنا اور ہال بچوں کا پیٹ پال رہے ہیں فور فرما کیں۔ کہ جب یہ بزرگ حضرات مریدوں سے روپیہ پیسہ آٹا 'وانا' کپڑا اورا ثمار وفوا کہ لیتے ہیں۔تو از راوانساف بتا ہے کہ کس کا ہاتھ اُونچا ہوتا ہے اور کس کا نیچا؟۔ مرید ہی دیتے ہیں نا! تو پھر مریدوں کا ہوں کا بچا ہوں کا ہوں کہ ہم قرمایا ہے۔تو پھر مرید ہی بوجہ دینے کے (بطور پیشہ لینے ہاتھ کورسول اللہ سال بیٹھ نے بہتر فرمایا ہے۔تو پھر مرید ہی بوجہ دینے کے (بطور پیشہ لینے والے) پیرے بہتر ہوئے۔

رسول الله مُنْ ﷺ برقربان جائمیں۔اللہ کا آپ پر بے شار درود وسلام ہو کس لطیف اور حکیمانہ پیراہیے ہیں دست بالاً (پدالعلیا ) کودست زیریں (پدالسفلی ) کے مقابلہ میں بہتر کہہ کر ہررنگ میں مانگنے کینے سوال کرنے سے منع کیا

<sup>(1)</sup> صحيح بخارى كتاب الزكاة باب الاستعفاف عن المسألة حديث المار

حمح بخاری کتاب الزکاة باب لاصدقة الا عن ظهر غنی حدیث ۱۳۲۹ و صحیح مسلم کتاب الزکاة باب بیان ان ... عمد ، حمر من الید السفلی حدیث ۱۰۳۳ و

دياض الافلاق

مریدی طرح کماکر کھانے کھلانے اور ہاتھ اُونچا کرنے کی طرف توجہ دلائی ہے۔ یکر الشفافی کی عبرت کے تازیانہ ہے مطلی وہنیت کو ضرب لگائی ہے خودی جگائی ہے۔

# خلق ہےنا اُمید ہونا توانگری نے

((وَعَنُ عُمَرَ قَالَ تَعُلَمُنَّ أَيُّهَا النَّاسُ أَنَّ الطَّمَعَ فَقُرُ أَنَّ الْآيَاسَ غَنِيٌّ وَأَنَّ الْمَرْءَ اِذَا يَعِسَ عَنُ شَيْيٍ

اسُتَغُنَّى عَنَّهُ)) (مشكواة) (١)

''حضرت عمر فرمایا - جانوتم اے لوگو! بے شک طمع (ئی) محتاجگی ہے۔ اور (خلق خداہے ) نا اُمید ہونا

تو مگری ہے۔اور جب آ دمی ایک چیزے مایوس ہوتا ہے۔ تواس سے بے پروا ہوجا تا ہے۔ ''

حضرت عمر نے دل کی تو تکری اور دولت مندی کاراز بتایا ہے اور ما نکنے اور سوال کرنے سے بڑی حکمت اور دانائی سے روکا ہے فر مایا کہ طمع فقر (Poverty) ہے۔ یعنی طمع سے فقر وافلاس پیدا ہوتا ہے۔ ''اور طمع کے معنی یہ ہیں

كماس شك يركس مال برناحق فكاه ركهنا كمشايرل جائي - پس مال ملنه كي خام آرز واورموموم خيال بي فتاجكي افلاس ورنقر کی بنیاد ہے۔ یعنی طمع سے احتیاج جنم یاتی ہے۔ پس احتیاج یا حاجگی سے بیخے کے لیے طمع سے اجتناب لازی

ہے۔ پھر یا در تھیں ۔ کہ جس طرح طمع سے فقر پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح خلق سے نا اُمید ہونا فقر کی ضد ۔ تو محمری پیدا كرتا ہے۔ يہ بات روزمرہ كے تجربہ ميں ہے كہ جب آ دى كسى چيز سے مايوس اور نا اُميد ہوجا تا ہے۔ تواس سے ب

ہواہوجا تاہے۔بس اس بے بروائی کوہی تو نگری اورغنا کہتے ہیں۔ پھر جو محض تو مگراورغنی ہونے کا خواہش مند ہو۔اسے چاہئے کہ خلق سے مایوں اور نا اُمیدر ہے۔ جتنا زیادہ

و کول سے نا اُمید ہوگا۔ اُتنابی غنازیادہ ہوگا۔ حتی کہ اللہ کی مخلوقات سے شکستدد کی ادر نا اُمیدی سب سے بڑی بادشاہی ہے۔اور مر دِمومن جب فقر <sup>(۲)</sup> کے اس بلندمقام پر پہنچ جاتا ہے۔تو پھراسباب کی حدود بھی پھاند جاتا ہے۔

به الله العمد دل بسة *عد اسباب بیرو*ں جستہ

(اتبال)

مشكوة المصابيح كتاب الزكاة باب من لا تحل له المسالة و من تحل له حديث ١٨٥٦ الى عديث كي سرمعلوم فيم موسكى - تنفيح الرواة 10/۲\_

فقر کے معنی تالی کے بیں - ہرانسان چھوٹا برا کیفیرا اُمتی اللہ کا تاج بے اجیا کہ اللہ نے فرمایا ہے۔

﴿ يَأَيُّهَا النَّاسُ ٱنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِينُدُ ﴾ (صورة الفاطر : ١٥)

"ا كوكواتم (سب بني آدم) محتاج موطرف الله كى ) اور (صرف ) الله وبى ب باحتياج تعريف كما كيا\_"

معلوم ہوا کہمومن دموحد مردوبی ہے جوتمام کلوق باری تعالی ہے تا أمیدو ہے آس ہو کر صرف اللہ ہی کامخارج ہو۔ان ہی معنوں=

# د یاض الاخلاق کی ۲۵۲ کی خ

#### عدم سوال يربهشت كي صانت

حضرت توبان روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہرسول اللہ مٹائیم کے فرمایا

((مَنُ يَّكُفُلُ لِي اَنُ لَا يَسْئَلَ النَّاسَ شَيْئًا فَاتَكَفَّلُ لَه بِالْجَنَّةِ)) (ابوداؤد' نسائي)

'' جو شخص میرے ساتھ بیعہد کرے کہ نہ مانگے گالوگوں کے پچھ' پس ضامن ہوتا ہوں میں اس کے لئے ''جوشت کا۔'' (ابوداؤ دُنسائی)

ایک دفعہ رسول الله مالی الله مالی کی مفرت ابوذر از (۱) کو بلاکر کہا۔میرے ساتھ دوباتوں کی شرط کر۔ پہلی ہے کہ:

((اَنُ لَّا تَسُالِ النَّاسَ شَيْعًا)) (() و اَنَّادُ النَّاسَ شَيْعًا)

''کہ نہ مانگنالوگوں ہے پچھ'

#### دوسری مید که:

یس پہلے نیک لوگ اپنے آپ کوفقیرالی اللہ کہا کرتے تھے اس میں کوئی شک نہیں کہ جس طرح فقرالی انطاق (گداگری) نہا ہت فدموم
اور ویں وؤنیا کی ذات کا باعث ہے ای طرح مخلوق ہے پوراپورا بتعلق فقرالی اللہ دل کی بادشاہی اور دارین میں عزت الہی ہے جب
انسان طلق اللہ ہے پورے طور پر بے نیاز و بے پروا ہے آس و آسرا ہو جاتا ہے۔ فقر خانقا ہی کے اندوو دولکیری ہے جات پالیتا ہے تو
پھر حقیق فقر کی دولت ہے اس کا دل مال مال ہو جاتا ہے اسے قلب سلیم کہتے ہیں سوائے اللہ کے احتیاج اور محبت کے ایسے دل میں اور
پھر حقیق فقر کی دولت سے اس کا دل مال مال ہو جاتا ہے اسے قلب سلیم کہتے ہیں سوائے اللہ کے احتیاج اور محبت کے ایسے دل میں اور
پھر اللہ کا ذرخوف عاجت واحتیاج و پھر اس سے اسرار جہا تھیری کھلنے لگتے ہیں۔ غیر اللہ کا ذرخوف عاجت واحتیاج دور

فقر جنگاہ میں بے سازہ برباق آتا ہے ضرب کافی ہے اگر سے میں ہو قلب سلیم

خلیل الرحمٰن حضرت إبراہم کو يمي فقر ہى بے ساز و براق پر داندوار آتش نمرود میں لے گیا۔ اور پھراى كى بدولت ہى آگ كاصحرا بہشت كى كيار يوں میں تبديل ہو گيا۔ دراصل فقر ہى تو حيد ہے۔ اور تو حيدكو ہى فقر كہتے ہیں۔خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہيں الي تو حيد يا فقر حاصل ہے۔ علائق ماسوى اللہ ہے بياز و مايوس اور واحد القبرار كوزكسى آئدہ ہے ديكھنے كے مشاق ہیں۔ بس فقر الى اللہ شاہى ہے اور فقر الى الخلق گدائى ہے گدائى طبع ہے چھوٹتی ہے۔ اور شاہى استغنائے ضلق ہے حاصل ہوتى ہے۔ (مُحمد صادق)

- (۱) سنن ابوداؤد كتاب الزكاة باب كراهية المسألة حديث ١٩٣٢ ـ سنن نسائى كتاب الزكاة باب فضل من لا يسال الناس شيئا حديث ٢٥٩٩ ـ يرمديث مح به صحيح سنن ابوداؤد حديث ١٩٣٣ ـ صحيح سنن نسائى حديث ٢٥٨٩ ـ
- (۲) مسند احمد ۱۷۲/۵ مشكوة المصابيح كتاب الزكاة باب من لا تحل له المسألة و من تحل له حديث ۱۸۵۸- يو
   حديث صحيح من مصحيح الترغيب و الترهيب ۱٬۹۹۵ حديث ۸۱۰

# ح ریاض الاخلاق کی دوم

((وَلَا سَوُطُكَ إِنْ سَقَطَ مِنْكَ حَتَّى تَنْزِلَ اللَّهِ فَتَأْخُذَهُ))

''سوال سے بیباں تک بچے کہ )اگر تیرا چا بک (سواری سے ) گر پڑے۔تو خوداُنز کراس کواٹھالے۔'' (رواہ احمہ)

ترک سوال میں کمال مبالغہ پایا گیا ہے۔ حالانکہ کسی کوکہنا' کہ میرا جا بک گریڑا ہے۔ ذرا کپڑا دو۔ بیکوئی مانگنا نہیں ہے۔اس سے مراد فی الواقع سوال کی ذلت سے بیچنے کی تعلیم دینا ہے۔

#### تين آ دميول كوسوال كى إجازت

حضرت قیصد بن خارق دوایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کرسول اللہ مُلَّیْمُ نے فر مایا۔اے قبصد! سوال کرناصرف تین آ دمیوں کو جائز ہے۔ پہلا وہ خض جس نے کسی کے قرضہ کی ضانت دی۔ پس اسے قرضہ کی مقدار کے برابرسوال کرنا جائز ہے۔ دوسراوہ آ دمی جس پرکوئی آ فت آ جائے۔اوراس کا مال ضائع ہو جائے۔وہ بھی ضرورت بھرسوال کرسکتا ہے۔تیسر المخض وہ ہے جسے اس قدرفاقہ پنچے اوراس کی یہ تک دی جائے مشہور ہو جائے۔کہ اس کی قوم کے (کم از کم) تین دانا آ دمی کھڑے ہوکر بیان کریں کہ واقعی اس کو سخت ناداری اور فاقہ کشی پنچی ہے ایسے خص کے لئے بھی سوال کرنا جائز ہے۔ فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمُسْتَلَةِ یَا قَبِیْصَهُ سُختُ یَا کُلُهَا صَاحِبُهَا سُختًا۔ قبیصہ! ان تین صورتوں کے سواسوال کرنا جائز ہے۔ فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمُسْتَلَةِ یَا قَبِیْصَهُ سُختُ یَا کُلُهَا صَاحِبُهَا سُختًا۔ قبیصہ! ان تین صورتوں کے سواسوال کرنا جائز ہے۔وارسوال کرنے والا جائز ہے۔'(صحیح مُسلم) (۱)

### لباس کے آ داب

لباس انسان کے لئے نہایت ضروری چیز ہے۔اس کے نگ کو چھپاتا'بدن کوڈھانپتا' اورجہم کوزیت بخشا ہے۔ بندوں کواللہ تعالیٰ کا بے حد شکر کرنا چاہئے۔ کہاس نے ان کے لئے بے ثناوتیم کی نعتیں پیدا کی ہیں۔اگر کوئی گننا چاہے۔ تو شارنہیں کرسکتا۔ان تمام نعمتوں میں سے لباس بھی ایک نعت عظمیٰ ہے۔ جس کے لئے شکرواجب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب رسول اللہ ٹا ٹی ٹی ازیب تن فرماتے تویہ پڑھتے:۔

### نيا كيرا پيننے كى دُعا

((ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي مَا أُوَارِي بِه عَوْرَتِي وَ ٱتَحَمَّلُ بِه فِي حَيَاتِي))(ترمذي)

 <sup>(</sup>۱) صحیح مسلم کتاب الزکاة باب من تحل له المسألة حدیث ۱۰۳۳.

<sup>(</sup>۲) سنن ترمذی ابواب الدعوات باب عاداحادیث شتی من ابواب الدعوات حدیث ۳۵۲۰ بیصدیث ضعیف بر در استفاد من ترمذی حدیث ۳۵۲۰ ای صدیث کی سند بین ابوالعلاء راوی مجبول بر سلسلة الاحادیث الضعیفة ۱۳۵۹ ۱۰۰ ۱۳۵۹ میادیث ۳۵۲۹ در ۱۳۵۹ میادیث ۳۵۲۹ میادیث ۳۵۲۹ در ۱۳۵۹ میادیث ۳۵۲۹ میادیث ۱۳۵۹ میادیث ۱۳۵ میادیث ۱۳

# ریاض الاخلاق کی دیاض الاخلاق

''سب تعریف واسطے اللہ کے ہے۔جس نے پہنایا (۱) مجھ کو وہ کپڑا کہ چھپاتا ہوں میں ساتھ اس کے ستر اپنا۔اورزینت کرتا ہوں میں ساتھ اس کے اپنی زندگانی میں۔''

#### نعمت إلهى كاإظهار

حضرت عمران بن حصین وایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کدرسول الله مُثَافِیم نے فرمایا: ((مَنُ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ نِعُمَةً فَإِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ اَنْ يُرِىٰ اَثَرُ نِعُمَتِهِ عَلَىٰ عَبُدِهِ))(رواه احمد) ((۲) ''جس کوالله تعالی نعمت عطاکرے۔ پس الله تعالی دوست رکھتا ہے۔ اس بات کو کہ اس کی نعمت کا اثر اس کے بندے پردیکھا جائے۔''

نوٹ:۔ رسول اللہ ﷺ کاس إرشاد کا بيمطلب ہے۔ کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مال ودولت وغيرہ کا انعام کرے تواس آ دمی کواللہ کی اس نعمت کے اثر کو ظاہر کرنا جاہئے۔اورا ظہار اثر کی صورت بیہ ہے کہ اپنی حیثیت کے

(۱) معاذ بن انس روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ عَلَیْ اَنْ اللهِ عَلَیْ اَللهِ کَا اَ بَعْنَ اللهِ عَلَیْ اللهِ اللهِ عَلَیْ اللهِ اللهِ عَلَیْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَیْ اللهِ اللهِ عَلَیْ اللهِ اللهِ عَلَیْ اللّهِ عَلْمَا عَلَیْ اللّهِ عَلَیْ اللّهِ عَلَیْ اللّهِ عَلَیْ اللّهِ عَلْمَا عَلَیْ اللّهِ اللّهِ عَلَیْ اللّهِ عَلَی

سنن ابوداؤد كتاب اللباس باب ما يقول اذا لبس ثوباً حديدًا حديث ٢٠٠٣ - يرمديث من عموم سنن ابوداؤد من ابوداؤد من ابوداؤد من ١٩٠٢/٢ حديث ٢٣٠٣ من الموداؤد

حصرت ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ تا تھا جب نیا کیڑا کہنے تو اس کا نام لے کر (مثل) گیڑی کرتہ یا چادر (بدوعا پڑھتے) اَللَّهُمْ لَکِ الْحَمَٰدُ کَمَا کَسَو تَنِیهِ اَسْنَالُکَ عَیْرَهُ وَ خَیْرَ مَاصْنِعَ لَهُ وَاَعُو دُہِکَ مِنْ شَرْهِ وَ شَرْمَا صَنِعَ لَهُ وَاعُو دُہِکَ بِاری تعالیٰ جَمَٰد کِمَا کَسَو تَنِیهِ اَسْنَالُکَ عَیْرَهُ وَ خَیْرَ مَاصْنِعَ لَهُ وَاعُو دُہِکَ مِنْ شَرْهِ وَ شَرْمَا صَنِعَ لَهُ وَاکُورُ اِیالِی مِن جَمِع اس کیرے کی بطائی انگا جول ہوں۔ (کرمیرے بدن پر بعافیت رہے۔ اور ما تکا ہوں بھلائی اس چیزی۔ کہ جس کے لئے یہ کیر ابنایا گیا ہے۔ (کراسے پہنے ہوئے تیری عہادت کروں) اور پناہ ما نگا ہوں ساتھ تیرے اس کیر کی برائی سے اور اس چیز سے کہ جس کے لئے یہ بنایا گیا ہے۔ (بینی اسے نیری عہادت کروں) اور پناہ ما نگل ہوں ساتھ تیرے اس کیر سے کی برائی سے اور اس چیز سے کہ جس کے لئے یہ بنایا گیا ہے۔ (بینی اسے نیری کرکے گناہ کا ارتکاب ذیر وں۔ ''

سنن ترمذی ابواب اللباس باب ما يقول اذا لبس ثوبا جديدًا حديث ٢٧كارسنن ابوداؤد كتاب اللباس باب ما يقول اذا لبس ثوباً حديث ٢٥٣/٢ حديث ٢٨٣/٢ حديث ٢٨٢/١ صحيح سنن ابوداؤد ٢٨٣/٢ حديث ٢٥٠٠ المصحيح سنن ابوداؤد ٢٨٣/٢ حديث ٢٠٠٢ المحتمد ابوداؤد ٢٨٠/٢ حديث ٢٠٠٢ المحتمد المح

نوٹ ۔ کپڑا پہننے کی تینوں دعائمیں یا دکرلیں۔اور جب نیا کپڑا پہنیں۔توان کوضرور پڑھلیا کریں۔ایسا کرنا ہے شار برکتوں کاموجب ہوگا۔(محمصادق)

(۲) مسند احمد ۱۳۸/۳ المعجم الكبير للطبراني ۱۳۵/۱۸ حديث ۲۸۱ مشكوة المصابيح كتاب اللباس حديث ۲۸۱ مسند ۱۲۰/۳۳ علام وقع الارتاؤط اور أن كرفقاء فرماتے بين اسناده صحيح اس كى سنونج بي تحقيق المسند ۱۲۰/۳۳ حديث ۱۹۳۳ م

رياض الاخلاق المحكمة ١٥٩ المحكمة ١٥٩ المحكمة ١٥٩ المحكمة المحك

مطابق لباس پہناور کھائے ہے اگر خدائے قد وی نے کافی دے رکھا ہے تو بینہ کرے کہ (از راہ امساک و بخل) انار دانہ اور بیازی چننی پر ہسراوقات کرے۔ پہنے بچانے کی خاطر سالن وغیرہ نہ پکائے ۔ اہل وعیال کو کھلانے پلانے اور پہنانے میں دانستہ تنگ رکھے۔ خود بھی رو کھی سو کھی کھائے۔ اور میلے کچیلے کپڑوں میں گذارہ کرے۔ بیروش اللہ کو ہرگز بیند نہیں ہے۔ کیونکہ ایسا محف اللہ کی نعمت کا ناشکر گزار ہے۔ کہ اللہ کے دیتے ہوئے مال اور رزق میں جان ہو جھ کرتئی محا اظہار کرتا ہے۔ جواخفائے نعمت ہے۔ حالانکہ اسے اپنی مال داری اور تمول کے لحاظ سے خود بھی اچھا کھانا 'کہ کہ نام بہنا چاہئے اور اپنے گھر والوں کے لئے بھی بہتر ملبوسات اور عمدہ ماکولات 'بہم پہنچانے چاہئیں تا کہ اللہ اور عمدہ لباس پہننا چاہئے اور اپنے گھر والوں کے لئے بھی بہتر ملبوسات اور عمدہ ماکولات 'بہم پہنچانے چاہئیں تا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اثر ظاہر ہو۔ اسلام کی (ان معقول رخصتوں کے پیش نظر اس پر قربان ہو جاؤ کہ وہ ہر محف کو اس کی حیثیت کے مطابق معیار زندگی قائم رکھنے کا تھم دیتا ہے۔

#### لباس میں اسراف نہ ہو

روایت ہے عمرو بن شعیب سے اس نے تقل کی اپنے باپ سے اس نے اپنے دادا سے۔ کہااس نے کہ فرمایا رسول الله مُالِيْمَ نے:

((كُلُوا وَاَشُرَبُوا وَتَصَدَّقُوا وَالْبَسُوا مَالَمُ يُعَالَطَ إِسْرَافٌ وَلَا مَحِيلَةٌ)) (نسانی' ابن ماجه) ()
'' کھاؤاور پیو (ضروزت کے موافق) اور جو (فالتو ہوائس میں سے )لِلّہ دواور (حسب حیثیت) پہنو کہ نہوامراف اور نہ تکبر۔''

### مردول کوریشم حرام ہے

((وَعَنُ حُذَيْفَةَ قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ يَّشُرَبَ فِى انِيَةِ الْفِضَّةِ وَالدَّهَبِ
وَانُ نَاكُلَ فِيهُا وَعَنُ لُبُسِ الْحَرِيْرِ وَالدِّيْبَاجِ وَاَنُ نَحُلِسَ عَلَيْهِ) (بحاری مُسلم)
("حضرت حذیفہ دوایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مع کیا ہم کورسول اللہ مُنَافِیم نے چا ندی اورسونے کے برتوں میں کھانے اور پینے سے اور مع کیا پہنے ریٹم اور دیباج (ریٹمی کیڑا ہے) سے اور دیٹمی کیڑے پر بیضے سے۔ "

<sup>(</sup>۱) سنن نسائی کتاب الزکاة باب الاختیال فی الصدقة حدیث ۲۵۲۰سنن ابن ماجه کتاب اللباس باب البص ما شقت ما اخطاك سرف اق مخیلة حدیث ۲۵۵۸ پیصریت من ابن ماجه حدیث ۲۵۵۸ ماجه حدیث ۲۹۲۰

 <sup>(</sup>۲) صحیح بخاری کتاب اللباس باب افتراش الحریر حدیث ۵۸۳۷\_



### قمیض دا کی<u>ں</u> طرف سے پہنو

((وَعَنُ آبِيُ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَبِسَ قَمِيْصًا بَدَا

بمَيَامِنِه))(ترمذي)()

'' حضرِت ابو ہر ریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عُلِیْمؓ جب قمیض ہینتے۔ تو شروع کرتے ساتھ دا کیں طرف فمیض ہے۔''

### جبریل نے رہیمی قبا اُتر وادی

حضرت جابرٌ (۲) روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ (ریشم کی نہی کے نزول ہے قبل) رسول اللہ مُلاَثِیْمًا نے ایک روز ریشی قبا پہنی ۔ جوحضور مَالِینِ کو مدیددی گئی تھی۔ پھر آپ نے اسے جلد ہی اُتار کر حضرت عمرٌ کی طرف بھیج دیا۔ صحابة في دريافت كيا-ا الله كرسول! آپ في قباكواتن جلدى أتارديا؟ حضور عليم في فرمايا- مَهَانِي عَنْهُ جِبُرِیُلُ جِرِیلِ نے اللہ کے حکم ہے )اس کے پہننے ہے مجھے نع کیا (بین کر) حضرت عمرٌ روتے ہوئے آئے اور عرض کیا۔ تکو ہُتَ اَمْوًا وَاَعُطَیْتَنِهِ آپ نے ایک چیز کونالبند جانا (یعنی قباکے پہنے کو)اور اُسے مجھے (پہنے کو) دے دیا۔ (ہائے میراکیا حال ہوگا) آپ نے ارشادفر مایا:

((إِنَّى لَمُ أَعُطِكُهُ تَلْبِسَهُ إِنَّمَا أَعُطَيْتُكُهُ تَبِيعُهُ))(صحيح مسلم)

"میں نے تھے قبا پہننے کے لینہیں دی تھی بلکہ بیچے کے لیے دی تھی فَبَاعَهٔ بِالْفَی دِرُهَمِ۔ پھر حضرت نے وه قبادو ہزار درہم میں فروخت کردی۔

((وَعَنُ آبِيُ هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا ٱسْفَلَ مِنَ الْكَعُبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ

(۳) في النَّارِ))(بخارى)

''حضرت ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ کہ جو چیز ازقتم اِزار ( کپڑا' تہ بند'شلوار' پاجامہ )

وغيره څنول سے نيچ ہو۔ وہ آگ ميں ہے۔''

نوٹ ۔ یعنی نخوں سے بنچ جتنے حصے تک کپڑالکتا ہے۔ وہ حصد دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ واضح رہے کہ نخوں سے نیچے کپڑا کرنا۔ زمانہ جاہلیت کے متکبروں کا دستور ہے اور اسلام میں تکبر کی سزا دوزخ مقرر کی گئی ہے۔ اس لئے

- سنن ترمذي ابواب اللباس باب ماجاء في القصص حديث ٢٦٦١ ييمديث عد صحيح سنن ترمذي ٢٨٣/٢. (1) حدیث ۲۲ کار
  - صحيح مسلم كتاب اللباس والزينة باب تحريم لبس الحرير و غير ذلك للرحال حديث ٢٠٠٢-(r)
    - صحيح بحاري كتاب اللباس باب ما اسفل من الكعبين فهو في النار حديث: ٥٤٨٠\_ (٣)

رياض الا ظلاق المنظلة المنظلة

کپڑے کا مخنوں سے بنچے لٹکا ناتکبر کا نشان ہونے کے باعث حرام اور موجب آتش قرار دیا گیا ہے۔

حضرت إبن مُمرٌ سے ایک روایت بخاری مُسلم میں موجود ہے۔

حضور مَالِيَّا نِيْمُ نِي فرمايا:

((مَنُ جَرَّ ثَوْبَةً خُيَلاءَ لَمُ يَنظُرِ اللَّهُ اللَّهِ يَوُمَ الْقِيَامَةِ))(1)

'' جوشخص درازکرے کپڑاا پنا ( فخنوں پر ) یہاں تک کہ گھنٹا جائے (زمین پر )ازراہِ تکبر کے۔تونہیں دیکھے گا اللہ تعالیٰ ( بخشش کی نظر ہے )طرف اس کے قیامت کے دِن۔''

اسی طرح ایک اور متفق علیه حدیث حضرت ابو بریره سے مروی ہے حضور انور ما این اے فرمایا:

((لَا يَنْظُرُ اللَّهُ يَوُمَ الْقِيَامَةِ إلىٰ مَنُ حرَّ إِزَارَه بَطَرًا)) (٢)

''جو شخص تکبراوراترانے کے طور پراپی ازار (نه بندُ دھوتی 'شلوار) مخنوں سے نیچی کرتا ہے۔اللہ قیامت کے روزاس کی طرف (رحمت کی نظر سے ) نہیں دیکھے گا۔''

ان احادیث ہے معلوم ہوا کہ کپڑے کا مخنوں سے پنچے ہونا مردوں کے لئے نہایت خطرناک اور باعث عذاب ہے۔ بعض علاء فرماتے ہیں۔ کہ مخنوں سے پنچے نہ بند شلوار باعث عذاب ہوگ۔ جو تکبر کی نیت سے لئکائی عذاب ہوگ۔ جو تکبر کی نیت سے لئکائی جائے۔ اور جوا ترانے کے خیال سے نہ ہو۔ اس کا مضا لقہ نہیں۔ ہماری گزارش یہ ہے کہ مخنوں سے نیچے کپڑے کا لئکا نابروئے شرع چونکہ خطرے سے خالی نہیں اور اس فعل پر دوزخ کی وعیدیں آئی ہیں۔ اس لئے بہر حال ہر قتم کا لباس مخنوں سے ضروراو پر ہی رہنا اچھا ہے۔ بہ تقاضائے احتیاط مخنے ضرور ضرور نظے رہنے چاہئیں۔ تکبر کی نیت سے از ارائ کا ناتورسول اللہ سٹا ہی ہو سکتا۔ کرنا بھی کسی صورت ہیں گوار انہیں ہوسکتا۔

''مشکلو قا کتاب الصلو قامیں صحیح حدیث موجود ہے۔ کہ ایک شخص ٹخنوں سے بینچے از اراد کائے ہوئے نماز پڑھتا تھا۔حضور مَالیُّیُمُ نے اسے تھم دیا۔ کہ وضوبھی پھر کر'ا در دوبارہ نماز پڑھ۔ تو کتنا خطرناک ہوانخنوں پر پاجامہ وشلوار کالٹکانا۔ کہ نماز بھی باطل ہوگئ۔اوروضوء بھی از سرنو کرنا پڑا۔ (مشکلو قا)<sup>(۳)</sup>

- (۱) صحیح بخاری کتاب اللباس باب من حرازارة من غیر خیلاء حدیث ۵۷۸۴\_صحیح مسلم کتاب اللباس والزینة باب تحریم حرالثوب خیلاء و بیان حدما یحور الخاؤه الیه و ما یستحب\_ حدیث ۲۰۸۵\_
- (٢) صحيح بحارى كتاب اللباس باب من حرثوبة من الخيلاء حديث ٥٥٨٨ـصحيح مسلم كتاب اللباس و الزينة باب تحريم حرالثوب خيلاء و بيان حدما يحوز ارخاؤه اليه وما يستحب حديث ٢٠٨٨ـ
- (٣) مشكوة المصابيح كتاب الصلاة باب السرحديث ٢١ كبحواله سنن ابو داؤد كتاب الصلاة باب الاسبال في الصلوة حديث ٢٨ مشكوة المصابيع كتاب اللباس باب ماجاء في اسبال الازار حديث ٢٠٨ محقق العصر حافظ زير علير في حفظ الله تعالى في السال عديث وحمن قرارديا عديث وحمن قرارديا عديث وحديث ١٣٨ عديث ١٨٣ حديث ١٩٥٤ عديث ١٨٣٤ عديث ١٣٣٤ عديث ١٨٣٤ ع



# غضب وتكبرا ورحسد

#### غصة خراني ايمان ہے

((وَعَنُ بَهُزِ بُنِ حَكِيْمٍ عَنُ اَبِيهِ عَنُ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْغَضَبَ لَيُفُسِدُ الْإِيْمَانَ كَمَا يُفُسِدُ الصَّبُرُ الْعَسَلَ)) (مشكوة) (١)

''بہز بن مکیم سے روایت ہے۔ اس نے اپنے باپ سے قتل کی اس نے قتل کی بہز کے داداسے۔اس نے کہا کہ رسول الله مالی کا منا کے فرمایا۔ حقیق عصد البتہ خراب کرتا ہے ایمان کو جس طرح خراب کرتا ایلوا (مصر) شہد کو۔''

ملاحظہ: - غضب یعنی غصہ طبیعت کی ایک حالت کا نام ہے جو ترکت نفس بجانب خارج کے سبب پیدا ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غصہ کی حالت میں چہرہ سرخ ہوجاتا ہے۔ اور کیس چول جاتی ہیں آ واز میں جوش وخروش پیدا ہوتا ہے اور ہاتھوں کی ترکت میں غیر معمولی تیزی آ جاتی ہے۔ اور پھر حالت غضب میں انسان زبان سے بالعموم الی ناجائز باتیں نکالتا ہے اور اسکے اعضاء وہ غیر پہندیدہ حرکتیں کرتے ہیں۔ کہ جو بروئے شرع سراسر ناجائز اور شیطانی ناجائز باتیں نکالتا ہے اور اسکے اعضاء وہ غیر پہندیدہ حرکتیں کرتے ہیں۔ کہ جو بروئے شرع سراسر ناجائز اور شیطانی

www.KitaboSunnat.com

حتیٰ کہ بعض اوقات انسان کے افعال غضب ہے ابلیس بھی بناہ مانگنے لگتا ہے۔ کہ طبیعت اعتدال کا تو از ن کھو کر بے راہ روہوجاتی ہے۔الیم حالت انسان کے ایمان کوخراب اور برباد کردیتی ہے اس لئے بانی اخلاق حضرت محمد مصطفیٰ مُنافِظ نے فرمایا۔ کہ غصہ ایمان کو بگاڑتا اورخراب کرتا ہے۔ شہد کتنی میٹھی شیریں 'پاک اورلذیز چیز ہے۔اگر

وضاحت: إس روايت سي بعض علاء استدلال كرتے ہوئے كہتے ہيں كر نخوں سے نيچ شلوار پاجامہ الكانے والے كا وضوء ثوث جاتا ہے۔ ليكن محدث العصر علامہ محمد ناصر الدين البانى حفظ اللہ تعالى مفكلو ة المصابح ميں إس روايت پر تعلیق ميں لکھتے ہيں كر ' إس حدیث كی سندضعیف ہے اس میں رادی ابوجعفر ہے اس سیرضعیف ہے اس میں رادی ابوجعفر ہے اس سے بیان كرنے والا یحی بن البی کھیر ہے۔ اور وہ انصارى مدنى موذن ہے جو كہ مجبول ہے جس طرح ابن القطان نے كہا ہے اور تقریب میں ابن مجرع سقلانی نے لکھا ہے كہ اس كی حدیث كمزور ہے۔ علام البانی فرماتے ہیں كہ جس نے اس حدیث كی سند كو محتے قرار دیا ہے اسے وہم ہوا ہے۔ (مشكورة المصابیح جلداص) ۲۳۸ للبذا جب بيروايت كر ور ہے اور كس عرب نے اسے نو آئس وضو میں شار نہیں كیا تو جس آ دی كا كر المختوں سے نیچے ہو جائے اس كا وضوء نہيں ثو فا۔ البتہ كرا المختوں سے نیچے ہو جائے اس كا وضوء نہيں ثوفا۔ البتہ كہرا گنوں سے نیچے ہو جائے اس كا وضوء نہيں ثوفا۔ البتہ كہرا گنوں سے نیچے او جائے ادر یہ ہیں۔

مشكونة المصابيح كتاب الآداب باب الغضب والكبر حديث ٥١١٨ بحواله شعب الايمان ٣١١/١ حديث ٨٢٩٣\_ اسكى سندمحن بن تثيم كرجميول بونے كى وب سے ضعیف ہے۔



اس میں مصمر پیس کرملا دیا جائے تو یہی شہد منہ میں ڈالتے ہی طبیعت تھوک دے گی۔ایسے ہی ایمان جو بڑا میٹھا' اور پیارا ہے۔غصہ کی حالت میں بگڑ کرنہایت کڑوا۔کسیلا' بدمزہ اور بودار ہوجا تا ہے۔اللہ اسے کراہت کی نظر سے دیکھتا

تو معلوم ہوا کہ غصہ بہت بری<sup>(۱)</sup> چیز ہے۔عدل وانصاف کا خون کرا تا منہ سے واہی تباہی نکلوا تا اور ایمان کے لئے موجب نساد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اِسلامی اخلا قیات میں غصۂ رذائل میں داخل ہے۔

### ترک غضب کی وصیت

حضرت ابو ہریرہ (۱۰) روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ کدایک شخص نے رسول اللہ مُلَاثِم ہے عرض کیا۔ مجھے کوئی وصیت فرمایا کلا تعفض '' خصہ مت کر۔'' اس نے چر (وصیت کے لئے) درخواست کی کی بارا آپ نے (باربار) بھی فرمایا کہ'' خصہ مت کر۔'' (غالبًا اس شخص میں صفت خضب غالب ہوگئی) پہلوان کون ہے

حضرت ابو ہريرة روايت كرتے ہوئے كہتے ہيں \_كرسول الله مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ

((لَيَسَ الشَّدِيُدُ بِالصُّرَعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيُدُ الَّذِي يَمُلِكُ نَفُسَه عِنْدَ الْغَضَبِ))(بعارى' مُسلم) (۳)

''پہلوان وہ نہیں ہے جو بچھاڑے (اور اکھاڑے میں گرائے لوگوں کو سوائے اس کے نہیں۔ کہ (در حقیقت) پہلوان وہ ہے جوغصہ کے وقت اپنے نفس پر قابو پائے۔''

### غصه کے گھونٹ کی فضیلت

((عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَحَرَّعَ عَبُدٌ اَفُضَلَ عِنْدَ اللَّهِ

- عصد جودین اور حمایت حق کے لئے ہو۔ وہ محمود ہا اور حکومت کے مقصود سے ہے گنا ہوں بدیوں برائیوں اور غیر شرع باتوں کود کھے کر

  اپٹی عزت وعصمت پر ناروا حملوں کو پاکر عفد کرنا۔ اور اعتدال پر چلتے ہوئے مکرات و مکروبات کو دفع کرنا غیرت ایمانی کا جوت دیتا

  ہے ان صورتوں میں عصر محکران دین نتظم سیاست اور محافظ بدن اور سبب بقائے زندگی ہے۔ پھر مجھیں کدوح حیوانی اگر حمایت حق
  میں خارج کی طرف برق رفتاری سے کوندے تو سراسر رحمت ہے اور اگر نفس کے انتظام کی طرف جھیٹے تو بیط صد بالکل شیطانی حرکت ہے۔ (صادق)
  - (۲) صحیح بخاری کتاب الادب باب الحذر من الغضب حدیث ۱۱۱۲ر
- (٣) صحیح بخاری کتاب الادب باب الحذر من الغضب حدیث ۱۱۱۳ ـ صحیح مسلم کتاب البرو الصلة باب فضل من
   یملك نفسه عندالغضب و بای شی ء یذهب الغضب حدیث ۲۲۰۹

رياض الاخلاق المنظلة ا

عَزُّوَ جَلَّ مِنُ جُرُعَةِ غَيْظٍ يَكُظِمُهَا ابْتِغَآءَ وَجُهِ اللَّهِ تَعَالَى))(رواه احمد)

''ابن عمرٌ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ ملاقی نے فرمایا۔خدائے بزرگ و برتر کے نزدیک اس غصے کے گھونٹ سے کوئی گھونٹ افضل نہیں ہے۔ جو (صرف) اللہ کی رضا مندی کے لئے بندہ پیتا ''

#### غصه مين وضوكرو

عطید بن عروه سعدی روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کدرسول الله ماليظ نے فرمایا:

((إِلَّ الْغَضَبَ مِنَ الشَّيُطَانِ وَإِنَّ الشَّيُطَانَ خُلِقَ مِنَ النَّارِ وَ إِنَّمَا تُطُفَّىُ النَّارُ بِالْمَاءِ فَإِذَا غَضِبَ اَحَدُّكُمُ فَلَيَتَوَضَّا)) (ابو داؤ د)

" بینک غصہ (جونفس کے لئے ہو) شیطان (کے بہکانے) سے ہے۔ اور شیطان یقینا آگ سے پیدا کیا گیا ہے۔ اور شیطان یقینا آگ سے پیدا کیا گیا ہے۔ گیر جب جہیں غصہ آئے اس کے لئے وضوکرنا چاہئے۔
ملاحظہ:۔ سلیمان بن صروکی ایک روایت میں غصہ کو دور کرنے کے لئے اَعُودُ فِباللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِرُهنا بھی آیا ہے۔ (بخاری شریف) (۲) اس کئے غیظ غضب کی حالت میں پہلے اَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیْم بِرُهے۔ پھروضو (۳) کرے۔ اور شنڈ اپانی بھی ہے ۔ انشاء اللہ غصہ کی آگ بجھ جائے گی۔' الشَّیْطانِ الرَّجِیْم بِرُھے۔ پھروضو (۳) کرے۔ اور شنڈ اپانی بھی ہے ۔ انشاء اللہ غصہ کی آگ بجھ جائے گی۔' حشر میں متکبرول کی ذِلت

### ((عَنُ عَمْرٍ وبُنِ شُعَيْبٍ عَنُ آبِيُهِ عَنُ جَدِّهِ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُحْشَرُ

- (۱) مشکوة المصابیح کتاب الآداب باب الغضب و الکیر حدیث ۱۱۱۹بحواله مسند احمد ۱۲۸/ ۱۲۸ بیره دیث منداحمیش دو سندول سے مروی ہے جس میں سے ایک صحیح ہے۔ سلسلة الاحادیث الضعیفة ۱۵/۳۸ حدیث ۱۹۱۲ بیره دیث سنن ابن ماجه کتاب الزهد باب العلم حدیث ۱۸۹ میں مجمی موجود ہے۔ علامہ البائی بیشات نے اس حدیث کو صحیح سنن ابن ماجه مراسم میں مصحیح کہا ہے۔ ۱۳۲۸/۳ میں مصحیح کہا ہے۔
- (۲) سنن ابوداؤد كتاب الادب باب ما يقال عندالغضب حديث ۳۵۸۳ ييره يريث هميم عيف سنن ابوداؤد حديث ۴۸۵۳.
- (٣) \_ صحيح بخارى كتاب الادب باب الحذر من الغضب حديث ١١١٥ \_صحيح مسلم كتاب البروالصلة باب فضل من
   يملك نفسه عندالغضب\_ حديث ٢٦١٠\_
- (٣) ترندی میں ابوداورؓ کی روایت ہے۔حضور سُلُقیمؓ نے فر مایا۔غصہ کی حالت والا اگر کھڑا ہوتو بیٹھ جائے۔ پھر بھی اگر غصہ فرونہ ہوتو لیٹ جائے۔

سن ابوداؤد كتاب الأدب باب ما يقال عندالغضب حديث ٥٤٨٣ يه عديث مح عمل سعيح سنن ابوداؤد 14۵/٣ مي عديث ١٤٥/٣ مي ١٤٥/٣ مي المديث ١٤٥/٣ مي المدين الم

دياض الاخلاق المحالي ا

الُمُتَكَبِّرُوُنَ اَمَثَالَ الذَّرِّ يَوُمَ الْقِيَامَةِ فِى صُورِ الرِّجَالِ يَغْشَاهُمُ الذُّلُّ مِنُ كُلِّ مَكَان يُسَاقُونَ الِىٰ سِحُنٍ فِى حَهَنَّمَ يُسَمِّى بَوُلَسَ تَعُلُوهُمُ نَارُ الْاَنْيَارِ يُسُقُونَ مِنُ عُصَارَةِ اَهُلِ النَّارِ طِيْنَةِ الْخَبَالِ)) (ترمذى) (١)

"روایت ہے عمرو بن شعیب سے۔اس نے اپنے باپ سے اس نے اپنے دادا سے نقل کی۔اس نے رسول اللہ علی ہے کہ قیامت کے روز تکبر کرنے والے چھوٹی چیونٹیوں کی مانندا کھے کئے جائیں گے۔ بصورت مرد ماں برجگہ سے ذلت (جمع بوہو کر) ان کو ڈھانگے گی۔ پھر وہ دوزخ کے ایک قید خانہ کی طرف جس کا نام بولس ہے ہائے جائیں گے۔ جہاں ان برآتشوں کی آتش غالب آئے گی۔اور انہیں دوز خیوں کا نچوڑ ( کچ لہواور پیپ) یہنے کو دیا جائے گا۔جس کا نام طِلْینَدَ الْحَجَال ہے۔"

ملاحظہ:۔ جو خص دوسرے مسلمانوں کو حقیر سمجھ کران کے مقابلہ میں بڑائی غرور گھمنڈ اور فخر کرتا ہے۔ لوگوں کو بے قدر 'اور بے وقار جان کرا پے نفس کو مقابلۃ اچھا' اُونچا' اور برتر سمجھتا ہے ان پر سبقت اور بلندی از راہ کبر چاہتا ہے۔ تو ایسا شخص ہیٹک متنکبر ہے۔ اور متذکر ۃ الصدر حدیث کی زد میں ہے۔ حشر کے روز اللہ تعالیٰ تمام متنکبروں کو جو دُنیا میں غرور کی راہ سے لوگوں میں اُونچائی چاہتے تھے۔ چیونٹیوں کی مانند چھوٹے۔ حقیر اور ذکیل بنائے گا اور اہل محشر انہیں روندیں گے۔ پامال کریں گے۔ اور عجب و کبر کی پاداش میں پاؤں سے مسلیں گے۔ ان گردن فرازوں ' مغروروں' سرکشوں' اور متنکبروں کو محشر کے لونے کونے سے ذلت ورسوائی آڈھانے گی۔ پھران ذلت کے پتلوں کو فرشتے پکڑ کر جہنم کے قید خانہ بولس میں لے جا ئیں گے اور وہاں ان پر نارالا نیار (۲) بعنی آتشوں کی آتش مسلط موگی۔ اور چینے میں اور چینے کے لئے ان کو طبیعۃ انفیال دیا جائے گا۔ عصارہ اہل نار ۔ یعنی دوز خیوں کے بدن سے نکلا ہوا کے لہواور بیپ از خداوندا! ہم تیرے عذابوں سے تیری پناہ چاہئے ہیں )

تکبر کرنے والوں کو اتن تعلین سزادینے کی وجہ بیہے۔کہ تکبر صرف اللہ ہی کوسز اوارہے۔اس کی خاص صفت ہے صرف خدائے واحد القہار ہی اپنی عاجز مخلوق کے مقابل روائے کبراوڑ ھسکتا ہے۔اور انسان کی شان اور عظمت آن اس میں ہے کہ وہ خالق برتر کے سامنے اپنی انتہائی پستی اور عاجزی کا ثبوت دے۔اور بجز وصغر کا ثبوت ہیہ کہ وہ اللہ کی ردائے کبر چھیننے کی کوشش نہ کرے۔اس کے لباس تکبر کواپنے قامت فانی پر یونہی فٹ نہ کرتا بھرے۔اور

<sup>(</sup>۱) منن ترمذی ابواب صفة القیامة باب ماجاء فی شدة الوعید للمتکبرین حدیث ۲۳۹۲ ـ برهدیث من بـــصحیح سنن ترمذی ۲۰۲/۲ حدیث ۲۳۹۲ ـ

<sup>(</sup>۲) تارالانیار کے معنی میں آتشوں کی آتش اور آتشوں کی آتش سے فر ادوہ آگ ہے جودوسری ہر شم کی آتشوں کو جلا کر را کھ سیاہ کردیتی ہے۔ جس طرح عام آگ دوسری چیزوں کو جلادیتی ہے۔ بالکل ای طرح نارالانیاردوسری تمام آگوں کو بھسم کردیتی ہے۔ میر ظالم آگ متکبروں پر مسلط ہوگی۔ (صادق)

دياض الاخلاق المحتجيد ٢٢٦ المحتجيد ٢٢٦ المحتجيد ٢٢٦ المحتجيد ٢٢٦ المحتجيد ١٢٦٠ المحتجيد ١٢٦٠ المحتجيد ١٢٦٠ المحتجيد ١٢٦٠ المحتجيد ١٢٦٠ المحتجيد الم

پروردگارعش عظیم کی شان کبریائی میں شرکت کا دم نه مارے۔ پھر جو شخص تو اضع کے برعکس تکبر کی ووآتشہ بیتا ہے۔
عجب کے نشہ میں اللہ کے بندوں کو حقارت کی نظر ہے دیکھتا ہے 'بڑا مولوی اپنے علم کے گھمنڈ میں کم علم مولویوں کو حقیر
سجھتا اور عام مسلمانوں کو ملنے سے نفرت کرتا ہے۔ مال دار کو دولت کے غرور سے غریب عوام کھی چھر دکھائی دیتے
ہیں۔ پہلوان قوت کی لے میں زمین پر پاؤں مارتا۔ اور گردن فرازی کرتا ہے''بوٹ''' یا پوٹ'' سے نافر'''سوٹ''
''نہ بند'' پر خندہ زن' شہری کو دیہاتی ہے گھن اور گلفام کوشن کی شہ پر''' گالے رنگ' سے شکی آئے۔۔۔۔

یا در ہے کہ ایسے تمام گردن کش اور متنگر اللہ کی ردائے کبر کو کھنچتے ہیں۔اس کی شان کبریائی میں شریک ہوتے ہیں۔ اس کی شان کبریائی میں شریک ہوتے ہیں۔ سی جہٹر کوشد یدعذاب کے پاٹوں میں پسیں گے۔ مسلمان بھائیواور بہنو! تو بہرؤ تازیست تکبر اور غرور نہرنا۔ اس آگ سے بچنا۔ پھر بچنا اور بار بار بچنا۔ کہ کبرذلت محشر 'موجب بولس و نیران ہے۔

### رائی بھرتگپر کاانجام

ابن مسعودٌ روايت كرتے ہوئے كہتے بيل كدرسول الله مَنْ الله عَلَيْمَ فَي مايا:

((لَا يَدُخُلُ الْحَنَّةَ اَحَدٌ فِي قَلْبِه مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرُدَلٍ مِنْ كِبُرٍ))(مُسلم)(1) ""نبيں داخل ہوگا (سابقين كے ہمراہ) بہشت ميں وہ پخص كہ جس كے دل ميں داندرائى كے برابر بھى تكبر

"\_91

#### حسدے نیکیاں برباد

حضرت ابو ہریرہ وایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول الله مُلَا اللهِ مَلَا اللهِ مَلَا اللهِ مَلَا اللهِ مَلَا اللهِ

((إِيَّاكُمُ وَالْحَسَدَ فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ))(ابوداؤد)

ملاحظہ:۔ کسی کے علم وہنر دولت مال مکان تجارت زمین گائے بھینس موٹر حسن و جمال اچھالباس ویر تھینس موٹر حسن و جمال اچھالباس ویراورو گرفتین دیکھ کر ان کا زوال جا ہما اور دل میں جلنا اور کر صناحہ کہلاتا ہے۔ بیاتی بری چیز ہے۔ کہآگ کی مانند نیکیوں کومٹا تا ہے۔ اور جلاتا ہے جونکہ حاسد لوگوں کوا جھے حال میں نہیں دیکھنا چاہتا ہے۔ اور جلاتا ہے چونکہ حاسد لوگوں کوا جھے حال میں نہیں دیکھنا چاہتا ہے۔ اس لئے اللہ اس کی دوسری نیکیوں کو حسد کی سزا میں قبول نہیں کرتا۔ کتنی بری چیز ہے حسد اور کس قدر کمینی اور

 <sup>(</sup>۱) صحیح مسلم کتاب الایمان باب تحریم الکبر و بیانه حدیث ۹۱ـــ

<sup>(</sup>۲) سنن ابوداؤد کتاب الادب باب فی الحسد حدیث ۳۹۰۳ یه صدیث معیف به صعیف سنن ابوداؤد حدیث ۳۵۰۳ مین ابوداؤد حدیث ۳۵۰۳ مین اسد کے داداکی جہالت حال کی وجہ سے ضعیف به سلسلة الاحادیث الضعیفة ۳۵۵/۳ محدیث ۱۵۲۹ محدیث ۱۵۲۹ محدیث ۱۵۲۹ معدیث ۱۵۲۹ محدیث ۱۵۲۹ معدیث ۱۹۷۹ معدیث ۱۹۷ معدیث ۱۹۷۹ معدیث ۱۹۷۹ معدیث ۱۹۷۹ معدیث ۱۹۷۹ معدیث ۱۹۷۹ معدیث ۱۹



رذیلی صفت ہے یہ-حسد کی غدمت میں اللہ نے فرمایا:

﴿ أَمُ يَكُسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا اتَّهُمُ اللَّهُ مِنْ فَصُلِهِ ﴾ (سورة النساء: ٥٣)

کیا دہ لوگوں پر حسد کرتے ہیں اس چیز پر کہ اللہ نے ان کو اپنے نضل سے دی ہے؟ مسلمانو! حسد سے بچو۔ اپنے بھائیوں کوا چھے حال میں دیکھ کرخوش ہوا کر و۔اوراپنے لئے بھی اللہ سے اچھے حال کی دعا کیا کرو۔

# عفووحيااورشكرگزاري

#### سب سےعزت والا

حضرت ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ مُٹاٹیجؓ نے فرمایا کہ حضرت مویٰ بن عمران علیہ ا

نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا۔ یا رَبْ مَنُ اَعَزُ عِبَادِکَ عِنْدَکَ میرے پروردگار تیرے نزدیک سب سے زیادہ

عزت والاكون ہے؟ قَالَ مَنُ إِذَا قَدَرَ غَفَرَ ضدانے جواب دیاوہ خص کہ جوبدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہو۔اورمعانی کردے۔''(مشکلوۃ)(۱)

ملاحظہ:۔ کسی کی بدی' برائی' بخق' زیادتی' گالی گلوچ' ظلم وستم کو باوجود قادرالانتقام ہونے کے معاف کر ینا' اخلاق کی بہت بڑی بلندی پر دال ہے۔اللہ کے نز دیک معزز ہونا اوراس کا قرب پانا ہے۔ہمیں کوشش کرنی چاہئے کہا یک دوسرے کی خطاؤں' اورغلطیوں کومعاف کر دیا کریں۔صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ

((وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبُدًا بِعَفُو إِلَّا عِزًّا))

''جو خض کسی کی خلطی معاف کردے۔اللہ اس کی عزت بڑھا تا ہے۔'' (مسلم)

حضرت عا نَشَدٌّ ہے روایت ہے۔ وہ فر ماتی ہیں کہ رسول الله مُلَاَّتُمُ برائی کے عُوض برائی نہ کرتے تھے بلکہ معاف ر مادیتے تھے اور درگز رکرتے۔'' (ترندی) (۲)

نابه صدیقه فاشاے ایک روایت ابوداؤد میں ہےوہ کہتی ہیں۔

((مَا ٱنْتَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ لِنَفُسِه فِي شَيْيِ إِلَّا اَنْ تُنْتَهِكَ حُرُمَةُ اللَّهِ فَيَنْتَقِمُ لِلَّهِ

صحيح مسلم كتاب البرو الصلة باب استحباب العفو والتواضع حديث ٢٥٨٨.

سنن ترمذی ابواب البروالصلة باب ماحاء فی خعلق النبی کُلُگُرُ حدیث ۲۰۱۱ ـ بیر*ه یر شیخ ہے۔* صحیح سنن ترمذی ۲/۳۸۳حدیث ۲۱۰۲

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



(۱) بهَا)) (ابوداؤد)

#### حیاسب سے عمرہ خلق ہے

زيد بن طلحدروايت كرتے ہوئے كہتے ہيں كدرسول الله علائم في مايا:

((إِنَّ لِكُلِّ دِيُنِ خُلُقًا وَ خُلُقَ الْإِسْلَامِ الْحَيَاءُ))(مشكوة)

" باشک ہردین کے لئے ایک (نفیس اور قابل تعریف) خلق ہے ادر اسلام کا (وہ فیس اور غالب خلق)

حياہے۔

نوٹ:۔ اس مدیث کا پیمطلب ہے۔ کہ جتنے دین ہم سے پہلے گزرے ہیں۔ان میں ایک ندایک اچھی خصلت نمایاں طور پرموجودرہی ہے۔ سوائے حیائے لیعنی حیا کو اسلام کے اندرتمام اخلاق میں جو بلندمقام اور غالب حثیت حاصل ہے۔ وہ پہلے ادیان میں نہتی۔اسلام سے قبل اگر حیاستارہ بن کرچکتی تھی تو اسلام میں اسے آفاب کا درجہ حاصل ہے۔ حیا کی اس نمایاں مقدرت اور اہمیت سے مسلمانوں کو توجہ دلائی گئی ہے۔ کہ جہال وہ دوسرے اخلاق حسنہ کواپنا کمیں۔ان میں حیا کو امتیازی درجہ دیں۔اخلاق میں حیاسرفہرست ہو۔

#### حيا كامطلب

ہر بدی اور برائی نے نفس کے انقباض کو حیا کہتے ہیں لینی حیاا یک حالت ہے جو بدی کو دیکھ کر اللہ کے خوف سے طبیعت پر واد ہوتی ہے۔اور پھرانسان اس سے بچتا ہے۔

زنا کاری شراب خوری جوائر انی عورتوں کوشہوانی جذبات سے قصداد یکھنا مجھوٹ بولنا عمداوعدہ خلافی کرنا۔ مسلمانوں کی ہتک عزت کرنا انہیں لین دین اور معاملہ داری میں دھو کہ دینا۔ گالیاں نکالنا 'مغلظات بکنا 'اورتمام غیر شرع برائیوں پر دھڑتے سے عمل کرنا۔ بے حیائی ہے۔ اور ان تمام بدیوں سے طبیعت کا جھیپنا 'کئی کترانا 'کنارہ پڑنا 'اور پچنانی الواقع حیاہے بید حیابی تو ہے۔ جو انسان کو اللہ کی نافر مانیوں 'سرکشیوں' بغاوتوں' قانون شکلیوں اور تمام جرائم ومعاصی سے روکتی ہے۔ اس سے آپ بہ آسانی اس نتیجہ پر بہنچ سکتے ہیں۔ کہ واقعی حیاا خلاقیات میں ریڑھ

- (۱) صحیح بخاری کتاب المناقب باب صفة النبی تُلَقِظُ حدیث ۳۵۲-صحیح مسلم کتاب الفضائل باب مباعدته تُلَقظُ للآثام، و اختیاره من المباح اسهله و انتقامه لله تعالی عند انتهاك حرماته حدیث ۲۳۳۷-
- (۲) مشكوة المصابيح كتاب الآداب باب الرفق والحياء و حسن الخلق حديث ٥٠٥٠ بحواله مؤطا امام مالك كتاب حسن الخلق باب ماحاء في الحياء ٥٠٥/٢ و سنن ابن ماحه كتاب الزهد باب الحياء حديث ١٨٥٠ بيرمديث مح الثيره عبد الترغيب والترهيب ٥/٣ حديث ٢٢٣٠ ـ سلسلة الاحاديث الصحيحة ١٢٢/٢ حديث ٩٥٠٠

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

حير رياض الاخلاق المنافقة المن

کی ہٹری کا درجہ رکھتی ہے۔ سیرت کے فلک بوس ایوان کی بنیاد اوراصل وا ساس ہے۔ اورا خلاق حسنہ کے تاج ہیں جگمگا تا ہیرا ہے۔ اگر حیا ہے تو دوسر نے فضائل بھی ہو سکتے ہیں۔ اوراگر پنہیں ہے۔ تو کسی اچھائی کا اعتبار نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ مُلاہِمُ اللہ مُلاہِمُ نے فرمایا:

((ٱلْحَيَاءُ مِنَ الْإِيْمَانِ))

"حياءإيمان كاجزوب-"

((وَ الْإِيهَالُ فِي الْحَنَّةِ))

"اورایمان بہشت میں لے جاتا ہے۔"

((وَ الْبَذَاءُ مِنَ الْجَفَاءِ))

"اوربے حیائی بدکاری ہے۔"

((وَالْحَفَاءُ فِي النَّارِ))

"اوربدکاری دوزخ میں لے جاتی ہے۔" (ابن ماجه)

حصرت ابن عمرٌ روايت كرت بين - كد حضرت انور مَا اللهُ إن فرمايا:

((إِنَّ الْحَيَاءَ وَالْإِيْمَانَ قُرَنَاءُ جَمِعَيًّا))

"حيااور إيمان الشفي كئة سكت مين."

فَإِذَا رُفِعَ اَحَدُهُمَا كِيرِجبِان شِ سے ایک اُٹھ جاتا ہے۔'' رُفِعَ الْانْحُرُ '؟ تودوسرابھی (خود بخود) چلاجاتا ہے۔'' (مشکوۃ)<sup>(۱)</sup>

### بے حیاباش ہرچہ خواہی کن

حضرت ابن مسعود (" عروایت ب کررسول الله مَالْتَوْ نَا فَر مایا - کدانبیائے سابقین سے بیات لوگوں تک پیچی ہے کہ إذا لَمُ تَسْتَحْي فَاصْنَعُ مَا شِنْتَ ' جب تو حیانہیں کرتا۔ تو پھر جو چاہے کر۔' یعنی جب حیانہ

- (۱) سنن ترمذي ابواب البروالصلة باب ماجاء في الحياء حديث ٢٠٠٩ يرمديث مح يه حديث ٢٠٠٩ منن ترمذي ٢٨١/٢ حديث ٢٠٠٩ سلسلة الاحاديث الصحيحة ا/٨٩٢ حديث ٢٩٥٥
- ۲) مشكوة المصابيح كتاب الآداب باب الرفق والحياء و حسن النعلق حديث ۵۰۹۳بعواله شعب الايمان ۲/۱۳۰/۱ حديث ۵۷۲۲ـ يوديث مستدرك حاكم كتاب الايمان ا/۲۲ حديث ۵۸طبع جديد و طبع قديم ۲۲/۱ شي محيم موجود هيد محيث عليم معتبد المعامع الصغير حديث ۲/۳ ديث ۲/۳۱ حديث ۲/۳۲۰.
- (۳) صحیح بخاری کتاب احادیث الانبیاء باب ۵۳ حدیث ۳۳۸۳ و کتاب الادب باب اذا لم تستحی فاصنع ما شئت حدیث ۱۲۴۰ و

# دياض الا ظلاق المستخدم ١٧٠ المحتا

رہی۔توایمان بھی ندرہا۔اور جب ایمان وحیا دونوں اٹھ گئے۔تو پھر کھلی چھٹی ہوئی۔جو جا ہے بے حیا کرتا پھرے۔ کیونکہ حیابی بدیوں سے روک تھی۔ جب حیانہ رہی تو ردک جاتی رہی''۔

### محسن کی شکر گزاری کااِرشاد

((عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ لَّا يَشُكُرُ النَّاسَ لَا يَشُكُرُ النَّاسَ لَا يَشُكُرُ اللَّهَ))(ترمذى)(١)

" حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول الله مُلَاثِیُم نے فرمایا۔ جو (احسان کرنے والے) لوگوں کاشکرنہیں کرتا۔ "

ملاحظہ:۔ اسلام کی اخلاقی تعلیم اتنی پاکیزہ کامیاب متبول اور ہمہ گیرہے۔ کہ اس میں محسن کی شکر گزاری کو مذہبی درجہ حاصل ہے۔ جو محض آپ کی خیرخواہی کرے آپ کا کوئی کام کردے۔ آپ کے ساتھ کسی قتم کی نیکی 'یا احسان کرے۔ تو آپ کا اخلاقی طور پرفرض ہے۔ کہ اس محسن بھائی کا شکر میادا کریں۔ جزاک (۲) اللہ کہیں۔ تبہم رین شکر میہ کے چھول چیش کریں۔ ایسا کرنے سے ایک تو محسن کی اس شکر گزاری پراللہ بھی خوش ہوگا۔ اور اگر اس صورت کے برتکس کوئی کسی کی خیرخواہی کی قدر نہ جانے ۔ اس کے مند پرخوشی کا اظہار نہ کرے 'نہ اس کو دعاد ہے اور نہ شکریہ کے اللہ الفاظ منہ سے نکالے۔ تو ایسا محض اللہ کا ناشکر گزار ہے۔ نیکی اور احسان کا ناقدر دان ۔ عجب وغرور کا شکار ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ناقد رشاس خیرکوا چھی نگاہ سے نہیں دیکھا۔

بھائیو! یا در کھو! اگر کوئی آپ کامعمولی سا کام بھی کردے۔ تو نہایت خندہ پیشانی ہےاس کی شکر گزاری کرو۔ اُسے خوش کرو کمچنن کی شکر گزاری کو اِسلام نے اللّٰہ کی شکر گزاری کہا ہے۔

رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهُمْ فرمات بين كه:

جس خف کو کھ عطیہ دیا جائے۔اُسے چاہئے کہ اگر ہوسکے۔ تو اس کا بدلہ (عطیے کی شکل میں) دے اور اگر عطیہ نہ پائے فائین بعد فائد شکر ہو ''کیونکہ اس کی تعریف کردیئے سے اس کی شکر گزاری کاحق ادا ہوجائے گا۔' وَ مَنْ کَتَمَهُ فَقَدْ کَفَرَه اور (خبر دار! عطیہ نہ دے سکنے کی صورت

- (۱) سنن ترمذى ابواب البروالصلة باب ماجاء في الشكر لمن احسن البك حديث ١٩٥٢ ـ بيعديث مح بـ صحيح سنن ترمذى ١٩٥٢ ـ بيعديث ١٩٥٢ ـ سلسلة الاحاديث الصحيحة ال٧١ ١٩٤٤ حديث ٣١٦ ـ
- (۲) حضور فرماتے ہیں جو محض (کم از کم ) اپنجسن کو بڑواک اللّهُ فئيرُ الکہ دے تو اس نے اپنجسن کی تعریف کا پوراحق اداکر دیا۔'' (ترندی)

سنن ترمذی ابواب البر والصلة باب ماجاء فی الثناء بالمعروف حدیث ۲۰۳۵ ـ بیرهریث مح بـــصحیح سنن ترمذی ۲۰۳۲حدیث ۲۰۳۵

#### 

میں) جس نے معطی کی تعریف بھی نہ کی۔ تواس نے کفرانِ نعمت کاار تکاب کیا۔''(ابوداؤد)(ا) عور توں کا کفران نعمت

حضرت عبدالله بن عباس روايت كرت ہوئے كہتے ہيں كەرسول الله ماليلى فام مايا۔

رف بر الدر المراز نماز کسوف میں) دوزخ کو دیکھا۔اورجس ہولناک صورت میں آج دیکھا پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ اورجس ہولناک صورت میں آج دیکھا پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ (سنو)! میں نے دوزخ میں اکثر عورتوں کو دیکھا ہے۔ صحابہ نے دریافت کیا (حضور طابعہ) اس کی وجہ آپ بلاش نے دوزخ میں ہیں۔ صحابہ اس کی وجہ سے بکشرت دوزخ میں ہیں۔ صحابہ نے کھرعرض کیا۔ یکھوری اللہ کی محرمیں ہیں؟ آپ نے فرمایا۔ نہیں (بلکہ) اپنے ضاوندوں کا کفران نعت کرتی ہیں۔ اوران کی احسان فراموش ہوتی ہیں۔

((لَوُ اَحْسَنُتَ الِیٰ اِحُدُهُنَّ الدَّهُرَ ثُمَّ رَاَتُ مِنُكَ شَیْعًا قَالَتُ مَا رَایَتُ مِنُكَ حَیْرًا قَطُّ)(۲)

اگرتو ساری عمرعورت کے ساتھ نیکی اور احسان کرتا رہے۔ پھراگروہ تھے سے ایک بات بھی اپنی مرضی کے خلاف دیکھے تو (ساری عمر کے کئے کرائے پر پانی پھیرکر) کہتی ہے۔ میں نے بھی تھے سے کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔"
(بخاری شریف)

ملاحظہ:۔ ہم اپنی معزز بہنوں کی خدمت میں درخواست کرتے ہیں۔ کہ اپنے خاوندوں کی پوری پوری فرمان برداری کیا کریں۔ آپان کا بے حد فرمان برداری کیا کریں۔ آپان کا بے حد شکر میا اداکریں۔ ان کے حق میں بکثرت دعا کیں مانگا کریں اور ان کی خیرخواہی اور خدمت گزاری میں کوئی وقیقہ فکر میا داکریں۔ ان کے حق میں بکثرت دعا کیں مانگا کریں اور ان کی خیرخواہی اور خدمت گزاری میں کوئی وقیقہ فردگذاشت نہ کریں۔ ان کی ہر بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی نیکی اور احسان کی پوری قدر کیا کریں۔ اور خبر دار! میکہ کی منہ سے بڑھ کر کفرانِ نعمت کا موجب ہے۔ اور میں کورتوں کوروز خ میں لے جانے کا باعث!

# رفق وحلم اورانكسار

# رفق موجب عطاہے

((عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ اللَّهَ رَفِيُقٌ وَيُعُطِيُ عَلَىٰ الرَّفُقِ مَالَا

- (1) سنن ابوداؤد كتاب الادب باب في شكر المعروف حديث ٣٨١٣ يرحديث من عمد صحيح سنن ابوداؤد ٣٨١٣ مرحديث ١٨٣/٣٠ محديث ٢٨١٣ حديث
- (٢) صحيح بخارى كتاب النكاح باب كفران العشير وهو الزوج وهو الخليط من المعاشرة حديث ١٩٩٨ـ صحيح مسلم كتاب الكسوف باب ما عرض على النبي ظَاهِمًا في صلاة الكسوف من امر الجنة والنار حديث ١٩٠٤ـ



" حصرت ابو ہر بر ہ ہے۔ روایت ہے کہ رسول اللہ تاہیج نے فرمایا۔اللہ تعالیٰ رفیق (نری کرنے والا) ہے۔ اور جو پکھوہ ہوفق ( نرمی ) پرعطا فرما تا ہے۔ وہ کتی پرعطانہیں کرتا۔''

#### نرمی اور برد باری کی برکت

حصرت عائشہ فی شاہے روایت ہے۔ کہ رسول الله مالی الله مالیا۔ جس محص کونری سے حصال گیا۔ اُسے وُنیا و آخرت کی بھلائی سے حصدل گیا اور جوخف نرمی اور بردباری کے حصد سے خالی رہاوہ دنیا اور آخرت کی بھلائی کے حصدے محروم رہا۔ "(مشکوة)(۲)

#### دوزخ کی آگ حرام

((وَعَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ مَسُعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّا اَخْبِرُكُمُ بِمَنُ يَحُرُمُ عَلَى النَّارِ وَبِمَنُ تَحُرُمُ النَّارُ عَلَيْهِ عَلَىٰ كُلِّ هَيِّنِ لَيِّنِ قَرِيْبٍ سَهُلٍ)) (ترمذى) ''حضرت عبدالله بن مسعودٌ روايت كرتے ہوئے كہتے ہيں كەرسول الله مَالْتَمْ اللهُ عَلَيْمَ لَهُ مِي مَهميں وہ هخص نه بتاؤں ۔ که حرام ہوآ گ پڑاور و **هخص که آ** گ حرام ہواس پر۔ ( سنو )! حرام ہے آ گ ہرآ ہت۔ مزاج'نرم طبیعت!ملنسار'اورنرم'هُویر۔''

نو ش : \_ معلوم ہوا کہ آ ہستہ مزاجی نرم طبعی ملنساری حوصلہ مندی بردباری اور برداشت اللہ کو بہت بیند ہیں -دراصل بهاوصاف حميدهٔ اورخصائل پينديده سيرت كي دلبن كاسنگاريس - كهمومن موحد كوچليم ورفيق اورمتحمل و برو بار ہونا اخلاق کے تقاضوں سے ہے۔ ایک اور حدیث بطریق ارسال حضرت مکحول کی روایت سے ترندی میں ہے۔

- سنن ابن ماجه كتاب الادب باب الرفق حديث ٣٦٨٨ بيرهديث مي عهد صحيح سنن ابن ماجه ٢١٩/٣ حديث (1)٢٩٨٩- بيالفاظ صحيح مسلم كتاب البر والصلة باب فضل الرفق حديث ٢٥٩٣ بين سيره عاتشه في الله كاروايت مين بعي
- مشكواة المصابيح كتاب الأداب باب الرفق والحياء و حسن الخلق حديث ٧٤٠٥بحواله شرح السنة للبغوي ٢٠/١٣ حديث ٣٣٩١ راس حديث مين بهلا حصه مسند احمد ١٥٩/١ مين بھي موجود ہے۔ جبكه بيد حديث سنن ترمذي ابواب البرو الصلة باب ماجاء في الرفق حديث ٢٠١٣ مين سيرنا الي الدرداء والنيز يجمي مردى ب- يرحديث سيح ب-صحیح سنن ترمذی ۳۸۲/۲ حدیث ۲۰۱۳ اس روایت کی ممل تخ سی کے لیے ما خطہوں۔ سلسلة الاحادیث الصحیحة ۳۸/۲ حدیث ۵۱۹ ـ
- سنن الترمذي ابواب صفة القيامة باب فضل كل قريب هين سهل حديث ٢٢٨٨ بيرهديث مح عد صحيح سنن ترمذي ٢٠١/٢ حديث ٢٣٨٨ . سلسلة الإحاديث الصحيحة ٢١١/٢ حديث ٩٣٨ .

# رياض الاخلاق

حضورفر ماتے ہیں۔

﴿ (﴿ٱلۡمُوۡمِنُونَ هَيِّنُونَ كَالۡحَمَلِ الْاَنفِ اِنُ قِيۡدَ انْقَادَ وَاِنُ أَنِيُخَ عَلَىٰ صَخْرَةٍ اِسْتَنَاخَ))(ترمذی)()

۔ ''مومن نرم خو'برد بار'اورمنقاد ہوتے ہیں مثل اُونٹ مہار دار کے۔اگر ( اُونٹ کو ) کھینجا جائے۔تو کیج جائے' اورا گر پھر پر بٹھایا جائے ۔ تو بیٹھ جائے۔''

نو ف : ۔ اس مدیث میں موس کی پہیان بردباری فرمانبرداری اور نرم خوہونا بتایا گیا ہے۔ اورشر بعت کی تابعداری میں وہ مثل اُونٹ إدھراُدھر مڑتا' اُٹھتا بیٹھتا' اور چاتا پھرتا ہے۔اس طرح مومن بھی جسکی تکیل شریعت کے ہاتھ میں ہے۔اشاوں پر چلتا ہے۔اسوہ رسول سُلِیْنِ کی پیروی میں نہایت خلیق 'شگفته مزاج 'نرم خو'اورشیریں کلامی ہے بیگانوں کواپنا بنانے والا ہوتا ہے۔

#### إنكسار إختياركرو

((عَنُ عِيَاضِ بُنِ حِمَارِن الْمُحَاشِعِيُّ اَنُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اَوُخي اِلَيَّ أَنُ تَوَاضَعُوا حَتَّى لَا يَفُخُرَ اَحَدٌّ عَلَىٰ اَحَدٍٍ)) (اِبن ماحه)

"عیاض بن حمار جافعی سے روایت ہے کدرسول الله مالظم نے فرایا۔ کدالله تعالی نے میری طرف وحی ( خفی ) بھیجی ۔ کہتم (سب لوگ ) انکسار وتو اضع اختیار کرو۔ یہاں تک کہ کوئی مختص کسی مختص پر (علم ہنر مال ' طاقت ٔ حسن ٔ اولا دُسر داری میں ) فخر نہ کر ہے۔''

#### رحمت للعالمين كاانكسار

### حفرت عبدالله بن مسعودٌ روایت كرتے ہوئے كہتے ہیں كه جنگ بدر كے روز (سوارى كے لئے) تين تين

- مشكواة المصابيح كتاب الآدب باب الرفق والحياء و حسن الخلق حديث ٥٠٨٦ بحواله ترمذي يروايت مرسل ے۔ سنن ترمذی میں بیرحدیث مجھے نہیں لمی۔ والله اعلم بالصواب شرح السنة بغوی ۸۲/۱۳ میں بیروایت تعلیقاً موجود ب-اس طرح يروايت حلية الاولياء ٢٠٥/٥ حديث ٢٨١٥ اورامام عبدالله بن مبارك بَوَلَيْد كى كتاب الزهد ٣٨٤/١٣٠ من موجود ہے۔ بیمرسل صحح الاساد ہے۔ سلسلة الاحادیث الصحیحة ۱۰۲۲ ۱۰۹ حدیث ۹۳۲ سنن ابن ماجه المقدمة باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين حديث ٣٣ كم آخر ش بيالقاظم وجود بي كه فانما المومن كالمحمل الانف ۔ حبنما عبد انفار۔ بےشک مومن اس اونٹ کی ما نند ہے جس کی ناک میں ( لکڑی ) ڈالی مٹی ہے جدھ تھینچواُ وھرچاتا ہے۔ بیضدیث صحیح - صحيح سنن ابن ماجه ٣٢٠٣٣/١ حديث ٣١٠سلسلة الاحاديث الصحيحة ٢١٠/٢ حديث ٩٣٤٠
- صحيح مسلم كتاب الحنة و صفة نعيمها و اهلها حديث ٢٨٢٥ سنن ابن ماجه كتاب الزهد باب البراء ة من الكبر والتواضع حديث ٩١٣٦.

# رياض الاخلاق المناقلة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة

آ دمیوں کے لئے ایک ایک اُونٹ تھا۔اورہم باری باری (ایک اُونٹ پر) سوارہوتے تھے۔حضرت ابولبابہ حضرت علی اُور سول اللہ سالی اُنٹ شریک تھے (چلتے چلتے) جب حضرت انور سالی آئی کی بیادہ چلنے کی باری آئی۔ تو آپ کے ہمراہیوں نے عرض کیا۔ (آپ سوار ہیں) ہم آپ کی جگہ بیدل چلتے ہیں۔ آپ نے (اُونٹ سے اُٹر کر) فرمایا۔ مَا اَنْتُمَا بِاَفُوی مِنْگُ وَمَا اَنَا اَغُنی عَنِ الْاَجُو مِنْگُ مَا ابولبابہ "علی (سنو)! تم دونوں مجھ سے کوئی زیادہ طاقت ور نہیں ہو۔اور میں تم دونوں میں سے اجرو واب کا کی ہے مختاج نہیں ہوں۔" (مشکوۃ) (۱)

ملاحظہ:۔ عالموں واعظوں خطیبوں پیروں صوفیوں گدی نشینوں سرداروں اورسب مسلمانوں کو حضرت انور ساتھ کے متذکرۃ الصدرا کساری طرف غور کرنا چاہئے۔کہ شمع رسالت کے پروانے آپ کی باری میں پیدل چانا چاہتے ہیں۔ اور آسین درخواہی کے دردخواہی کرتے ہوئے چاہتے ہیں۔ اور آسیندولی سے ان کی دردخواہی کرتے ہوئے ان کوسفر کی مشقت سے بچاتے ہیں۔ کہتم کوئی مجھ سے زیادہ طاقت ورنہیں ہو۔ 'کہتم پیدل چلواور میں سوار ہی رہوں نہیں۔ بلکہ ابتم اپنی باری سے سوار ہو جاؤ۔ اور میں پیدل چلون گا اور یہ بھی ارشادفر مایا۔ کہ میں تو اب کا تم محتاج نہیں ہوں۔

یااللہ! ایسے منحواراً مت اور ہمدرد بے کسال رسول اللہ مناقق پر درختوں کے پتوں 'بارش کے قطروں' اور آسان کے ستاروں برابرا پی رحمتیں نازل فرما۔ درودوسلام کی برکھا برسا۔

حضرت عبداللہ بن اوفی روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ (حضوراز راوِتواضع) ہیوہ اورمسکین کے ساتھ چلئ یاان کا کام کرنے میں عارنہیں کرتے تھے۔''(نسائی شریف)<sup>(۲)</sup>

#### کتے اور سور سے خوار تر

حضرت عمر فی برسرمنبر فرمایا لوگو! تواضع اورا عسارا فتیار کرو۔ کہ میں نے رسول الله مناقق کو کرماتے ہوئے سنا ہے۔ کہ جو فخص الله کی خوش کے لیے تواضع کرتا ہے۔ الله اس کا رتبہ بلند کر دیتا ہے۔ حالانکہ وہ اپنی نظر میں خود کو

- (1) مشكوة المصابيح كتاب الجهاد باب آداب السفر حديث ٢٩١٥ بعواله شرح السنة ١١/٣٥ حديث ٢٦٨٦ مسند احمد الم٢٩٣ و٢٢٨ و٢٢٨ مستدرك حاكم كتاب المغازى و السرايا ٢٣/٣ حديث ٢٢٩٩ في ميروطي قد ١٣/٣ مستدرك حاكم كتاب المغازى و السرايا ٢٣/٣ حديث ٢٣٩٩ عليم شعيب الاحسان في تقريب صحيح ابن حبان كتاب السير باب الخروج و كيفية المجهاد ١١/٣٥ حديث ٢٣٣٦ علام شعيب الارتا وطفرات على المستده عسن الى متدحن عهد بين حبان ١١/١٥ حديث ٢٣٨٣ علام الباني بوشت ميكون على المسلمة الموارد المطمآن الى زوائد ابن حبان ٢٥/١ حديث ٢٦٨٢ علام الباني بوشت ميكون الصحيحة ٥/٢٦٣ حديث ٢٢٥٨ حديث ٢٢٥٨ حديث ٢٢٥٨ حديث ٢٢٥٨ حديث ٢٢٥٨ علام الباني بوشت المسلمة الاحاديث الصحيحة ٥/٢٦٣ حديث ٢٢٥٨ على المسلمة الاحاديث الصحيحة ٥/٢٦٣ حديث ٢٢٥٨ على المسلمة الاحاديث الصحيحة ٥/٢٠٠٠ حديث ٢٢٥٨ على المسلمة الاحاديث الصحيحة ٥/٢٠٠٠ عديث ٢٢٥٨ على المسلمة الاحاديث الصحيحة ٥/٢٠٠٠ عديث ٢٢٥٨ على المسلمة الاحاديث الصحيحة ٥/٢٠٠٠ عديث ٢٢٥٨ على المسلمة الاحاديث المسلمة المسلمة الاحاديث المسلمة الم
- (۲) سنن نسائی کتاب الحمعة باب ما یستحب من تقصیر الخطبة حدیث ۱۳۱۵ ریودیگی بهد صحیح سنن نسائی ۱/۲۵۲ حدیث ۱۳۱۳.

# دياض الاخلاق المحكمة ا

' حچوٹا (حقیر) سمجھتا ہے۔لیکن وہ لوگوں کی نظروں میں بڑاعزت والا ہوتا ہے۔اور جواپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔اور اس میں اپنی عزت جانتا ہے۔وہ درحقیقت لوگوں کی نظروں میں ذلیل وخوار ہوتا ہے۔حتی کہ (جب وہ بڑامغرور ٔاور متکبر ہوجا تا ہے تو) لوگ اس کو کتے 'اورسور سے بھی زیادہ ذلیل سمجھنے لگ جاتے ہیں۔'' (مشکلو ق) (۱)

﴿وَاخُفِضُ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ﴾ (سورة الحجر : ٨٨)

''اے پیغبر! ایمان والوں کے لئے اپناباز و (باز وئے رحمت ) جھکا دے۔''

جب رسول الله علی کو تر آن میں مسلمانوں کے لئے تواضع اور انکسار کا ارشاد ہور ہاہے۔ تو اس سے امت کو تو اضع کی اہمیت پرغور کرنا چاہئے۔ اور پھر تازیست ہرایائے انکسار بن کرزندگی گزار نی چاہئے۔

## إرسال مدايا اورمهمان نوازي

#### ارمغان سے کینے دُور

﴿ (وَعَنُ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَهَادَوُا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذُهِبُ الصَّغَائِنَ) (ترمذی) (۲)

' ' حضرت عائشة رسول الله طالية السينة سي تقل كرك روايت كرتى بين كه حضور طالية الله غرمايا: (مسلمانو)!

آپی میں ایک دوسر ہے کو) تحفے بھیجا کرو۔ کہ تحفے بھیجنا کینوں کودور کرتا ہے۔''

ملاحظہ:۔ دل کی رنجشوں کدورتوں کینوں اور بغض وعنادکو دُورکرنے کے لیے تخدسب سے بواتریات اور عالی اللہ علاج الامثال ہے۔ تخدمنہ صرف دل کے ان روگوں کومٹا تا ہے۔ بلکہ آپس میں اُلفت ومحبت اور یگا تگت پیدا کرتا ہے۔ ایک دوسرے کے درمیان میل ملاپ اور محبت کی راہیں کھولتا ہے۔

مسلمانوں کو چاہئے کہ وہ اپنے رشتہ داروں' اور دینی بھائیوں اور دوستوں' آشناؤں کو ضرور ضرور تھے بھیجا کریں۔اوراس نیک پاک مسنون طریق کوساج میں رواج دیں۔ارسال ہدایا کی رسم کو عام کریں شجرۃ العطایا کے میٹھے پھل بکثرت کھایا کھلایا کریں۔تاکہ اسلامی معاشرہ سینے کی بیاریوں سے پاک ہوجائے۔اور اُلفت واتحاد کی شیم

- (۱) مشكوة المصابيح كتاب الأداب باب الغضب و الكبر حديث ۱۱۹ بحو اله شعب الايمان للبيهقى ٢/٢ ٢٥ حديث المام مشكوة المصابيح من المرام المرا
- ۲) مشکوۃ المصابیح کتاب البیوع باب فی الهیة و الهدیة حدیث ۲۰۰۲ مؤلف بینید نے اس مدیث کوفق کرنے کے بعد ترندی کا حوالد دیا ہے۔ ترندی کی سومی کی سومی ابو یوسف یعقوب بن محمد بن عید الکوفی کذاب رجل مستند الشهاب ۱۳۸۱ حدیث ۲۹۰ پرموجود ہے۔ اس مدیث کی سندیں ابویوسف یعقوب بن محمد بن عید الکوفی کذاب رجل سومقاد لہذا بیردوایت موضوع ہے۔



جانفزاہے پھلے بھولے بروھے اور تق کرے اور توم کی ترقی کی راہ میں سنگ میل ثابت ہو۔

### خوشبودار كجل كاتحفه

پھریہ ضروری نہیں کہ تھنہ براقیتی ہی ہو۔ بلکہ کم قیمت تحالف اچھے رہتے ہیں۔ کہ نہ لینے والے پر گرال گزرتے ہیں۔اور نہ دینے والے کی جیب پر بوجھ پڑتا ہے۔حضرت انور طُلِین نے فرمایا۔ تھے بھیجا کرو۔ کہ وہ سینوں کے کینوں کو دور کرتے ہیں۔اگر ایک پڑوئ دوسری پڑوئ کو بکری کے کھر کا ایک کھڑا (مراد نہایت کم قیمت) تھنہ جھیجے۔ تواسے حقیر نہ جاننا چاہئے۔'' (ترنہ ی) (۱)

مُعلَّم كَابِ وَحَمْتُ بِإِنِّى اخْلاقَ يَغِيمِ آفَاقَ حَضِرت مُحَدرسول الله طَافِيَ فَر مات بِن -((مَنُ عُرِضَ عَلَيْهِ رَيْحَانٌ فَلَا يَرُدُّهُ فَإِنَّهُ خَفِيفُ الْمَحْمَلِ طَيِّبُ الرِّيْح))(مسلم)(٢)

''جس تخص کوخوشبودار پھول (تحفہ) دیا جائے تو اسے واپس نہیں کرنا چاہئے۔ کیونکہ اس میں احسان تھوڑا ہے۔اورخوشبو بہت ہے۔''

### مہمان نوازی کے آداب

جب کوئی مہمان گھر آئے۔ تو دل و جان کے ساتھ اس کا استقبال بڑی محبت سے اس سے مصافحہ اور دیر سے ملیں تو معافقہ بھی کرنا چاہئے۔ پھرا سے بڑی عزت سے اچھی جگہ بھیا کرخیریت و عافیت پوچھیں۔ رشتہ دار دوست اشا ہو۔ تو دوسرے متعلقین کی خیریت بھی دریا فت کریں۔ اور بیسب با تیں الی محبت خوشی اور خندہ پیشانی سے بجا لائمیں کہ اس حسن سلوک اور تپا کا خد ملاپ سے اس کی مجموک بیاس ایک حد تک فروہ و جائے۔ اور وہ محسول کرئے کہ کسی صاحب اخلاق محبت کے پتلے اور مروت کے مجمہ سے ملا ہے۔ اس کے لئے چاہئے یا پانی کا انتظام کریں۔ پھر وقت پراسے اچھا کھانا کھلائمیں اور جہاں تک ہوسکے مہمان کی خاطر تواضع میں کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھیں۔ اور اس کی

- سنن ترمذی ابواب الولاء والهبنة باب فی حث النبی سُلَقِیْم علی الهدیة حدیث ۲۱۳۰ بیصدیث ضعیف ب-ضعیف سنن ترمذی حدیث ۲۱۳۰ اس مدیث کی سندایوم شر راوی کی وجه صفیف ب-البت الادب المفرد للبخاری باب قبول الهدیة حدیث ۲۹۳ می بیروایت موجود به تهادو تحابوا ایک دوسر کو به یه دواس سخ با بهم مجت کرو علامدالبانی بُوتیک الهدیة حدیث ۲۹۳ می و الادب المفرد حدیث ۲۲۳ ارواء الغلیل حدیث ۱۲۱۱ ای طرح اس مدیث کا آخری حد" کوئی پرون کو ریااس کے به یکو) تقیر نہ سمجھ آگر چداس کا بھیجا بوا بدید کری کا آ دحا پایابی ہو۔ "صحیح الدی کتاب الهیة و فضلها و التحریض علیها حدیث ۲۵۲۱ اور صحیح مسلم کتاب الزکاة باب الحث علی الصدقة و لو بالقلیل و لا تمتع من القلیل لاحتقاره حدیث ۲۵۲۱ اور صحیح مسلم کتاب الزکاة باب الحث علی الصدقة و لو بالقلیل و لا تمتع من القلیل لاحتقاره حدیث ۲۵۲۱ اور صحیح
- (۲) صحیح مسلم کتاب الالفاظ من الادب وغیرها باب استعمال المسك وانه اطیب الطیب و كراهة رد الریحان
   والطیب حدیث ۳۲۵۳۔

ديان الاخلاق المحالي الاخلاق المحالي الاخلاق المحالية الم

عادت اور معمول کے مطابق اس سے سلوک کریں۔ اور نہایت کوشش کریں کہ اس کے مزاج کے خلاف آپ سے کوئی حرکت سرز دنہ ہو۔ مبادا سے کسی قتم کی تکلیف پہنچ ۔ عبادت وغیرہ کے لیے اسے مناسب سہولتیں بہم پہنچا کیں۔ مسجد میں اسے اپنے ساتھ لے کر جا کیں۔ الحاصل مہمان نوازی کے دوران میں اس کا پورا پورا خیال رکھیں۔ مہمانی تین دن تک ہے

نوٹ: - جوحضور نے فرمایا کہ تین دن تک مہمانی اس کے بعد صدقہ ہاں کا مطلب یہ ہے۔ کہ تین دن تک مہمان کی خوب خاطر مدارات کرنی چاہئے۔ اس کا اجر اور ثواب بہت زیادہ ہے۔ کیونکہ یہ تین دن اچھا کھلانے کے لیے شریعت نے تکم دیا ہے۔ اس کے بعد جو کھانا کھلایا جائے گا۔ اس کا ثواب صدقہ کا ہے۔ عام نیکی کرنے کا درجہ رکھتا ہے۔ جوثواب میں پہلے تین دن کے اجر کوئیں بہنچ سکتا اور یا در ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ کہ تین دن کے بعد مہمان کومیز بان کے ہاں سے کھانا (صدقہ کھانا) نا جائز ہے۔

### مهمان كااكرام

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ منافی نے فرمایا کہ فطرت سلیمہ کا تقاضا ہے۔ کہ میز بان (رخصت کرتے وقت ) اپنے مہمان کے ہمراہ گھر کے دروازے تک جائے''۔ (ابن ماجہ) (۲)

### ہمیں بھوک نہیں ہے

''حضرت اساء بنت یزید دوایت کرتی بین که ایک بار رسول خدا تالیج کروبر و کھانالایا گیا۔ اور ہمارے آ کے بھی کھانار کھا گیا۔ ہم نے (بھوک رکھتے ہوئے) کہد یا۔ ہمیں بھوک نہیں ہے۔ آپ نے (قریخ

- (۱) صحیح بخاری کتاب الادب باب من کان یومن بالله و الیوم الآخر فلا یوذ حاره حدیث ۲۰۱۹و باب اکرام الضیف و خدمته ایاه بنفسه حدیث ۲۱۳۵ صحیح مسلم کتاب اللقطة باب الضیافة و نحوها حدیث ۴۸ \_
- (۲) سنن ابن ماجه کتاب الاطعمة باب الضيافة حديث ۳۳۵۸ بيرهديث موضوع برضعيف سنن ابن ماجه حديث المساعد عديث المساعلي بن عروة كي وجهد موضوع برسلسلة الاحاديث الضعيفة ا/۳۲۳ حديث ۲۵۸

# رياض الاخلاق المحتاد ا

یاوی سے معلوم کرکے ) فرمایا۔ لا تجمعن جو عا و کذبا ----'' بھوک اور جھوٹ کو اکٹھانہ کرو''۔ (ابن ماجہ)(۱)

# نجل وامساك ----اور ----سخاوت وخيرات

### بخیل کون ہوتا ہے

جو خص مال دار صاحب نصاب ہو کرز کو ۃ نہ دے۔اس کو بخیل کہتے ہیں۔ یبخیل بےرحم۔سنگ دل۔ ننگ خیال ۔ بےمروت ۔ ناسیاس کی تلف اور قوم کش ہو کر اللہ کے نز دیک معتوب اور مسلمانوں کے ہاں مطرود ہے۔ ارشادیاری تعالیٰ ہوتا ہے:۔

﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبُحَلُونَ بِمَا اللَّهُ مِنْ فَضُلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمُ ط بَلُ هُوَ شَرِّ لَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضُلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمُ ط بَلُ هُوَ شَرِّ لَهُمُ السَّطُوَّ قُونَ مَابَخِلُوا بِه يَوُمَ الْقِيَامَةِ ﴾ (سورة آل غمران : ١٨٠)

''جن لوگوں کو اللہ نے اپنے تفغل سے مال دیا ہے اور وہ اس کے ساتھ بخل کرتے ہیں۔ (زکو ۃ و خیرات نہیں دیے ) آئہیں یہ نہ بچھنا چاہئے۔ کہ ایسا کرناان کے تی بہتر ہے۔ بلکہ یہ ( بخل ) ان کے لیے برا ہے۔ عنقریب قیامت کے روز اس بخل کئے گئے (بزکو ۃ ) مال کوطوق بنا کران کی گردن میں ڈالا جائے گا'۔ (آلعمران)

### بخيل كاانعام

ظاہر ہے کہ جو محض مال کی زکوۃ ادائییں کرتا۔صدقہ فرض سے کنارہ کش ہوتا ہے۔ وہ نافلہ طور پر کس طرح صدقات و خیرات دے سکتا ہے۔اسلام نے بخل ادرامساک کی شخت ندمت کی ہے۔ادرایسے بنجوں طامع کریص ادرتک دل انسان کو شخت جھنوڑ ا ہے۔ گو تالی کی ہے۔ادراللہ کے عذابوں سے شخت ڈرایا ہے۔ خود حضرت انور مَنْ اللّٰهِ عَلَی ہوتا ہے:۔

فی کم سے بناہ ما نکتے ہوئے امت کواس رزالت سے بیخے کا سبق دیا ہے۔ (۲) ارشاد نبوی مُنْ اَلْہُ عَلَی ہوتا ہے:۔

اکل ہے بناہ ما نکتے ہوئے امت کواس رزالت سے بیخے کا سبق دیا ہے۔ (۲) ارشاد نبوی مُنْ اللّٰہ میں بناہ سبق اللّٰہ میں بناہ سبق مِن الْبُحُل سبت من اللّٰہ میں بناہ سبق مِن الْبُحُل سبت مِن اللّٰہ مِن اللّٰہ سبت اللّٰہ مِن اللّٰہ مِن اللّٰہ سبت اللّٰہ مِن اللّٰہ مِن

- (۱) سنن ابن ماجه کتاب الاطعمة باب عرض الطعام حدیث ۳۲۹۸ بیرهدیث می بسن ابن ماجه ۱۲۵/۳۱۳ ابن ماجه ۲۲۸۳ بیره می ابن ماجه ۲۲۸۳ ابن ماجه ۲۲۸۳
  - (۲) صحیح بخاری کتاب الدعوات باب التعوذ من عذاب القبر حدیث ۲۳۲۵.
- (۳) سنن ترمذی ابواب البر و الصلة باب ماحاء فی السحاء حدیث ۱۹۲۱ء بیرطدیث انتها کی ضعیف بـ صعیف سنن ترمذی حدیث حدیث ۱۹۲۱ اس مدیث کی سند معید بن محمد الوراق کی وجه سے انتها کی ضعیف بـ سلسلة الاحادیث الضعیفة ۱۸۵/ حدیث ۱۹۵۰

رياض الا خلاق الله خلاق ال

...... قَرِيْبٌ مِّنَ النَّاسِ. بَعِيدٌ مِّنَ النَّارِ .......... ' مَخَى (زَلُوة) خَيرات اورصد قات دين والا) نزديك إلله تعالى كُنزديك بهشت كنزديك بهالوگول (كولول) كُاور دور به دوز خ سه والبَّخِيلُ بَعِيدٌ مِّنَ اللَّهِ بَعِيدٌ مِّنَ الْجَنَّةِ ...... بَعِيدٌ مِّنَ النَّاسِ قَرِيْبٌ مِّنَ النَّارِ طُنْ الرَّخِيلُ (زَلُوة وَ عَيرات صدقات نددين والا) دور بالله تعالى عن دور به بهشت عن دور بها والاً في اللهِ مِنْ عَابِدِ مَلَولُول (كرلول) عن نزديك به دوزخ كن والمُجَاهِلُ السَّخِيُّ اَحَبُ اللهِ مِنْ عَابِدِ اللهِ مِنْ عَابِدِ بَعِيلٍ . ' اور جالله غير خدا كن دريك عابد نجول سے زياده مجوب بن (ترفری) به بخیل در اور جالله غير خدا كن دريك عابد نجول سے زياده مجوب بن (ترفری)

صدقدآ گ سے بھاتا ہے

حفرت عدى بن حامم سے روایت ہے۔ کدرسول طالی خدانے فر مایا:۔ ((اِتَّقُوا النَّارَ وَلَوُ بِشِقَ تَمُرَةٍ)) (نسائی) (۱) د'صدقه کرکے آگ سے بچو۔خواه مجور کا ایک طرابی ہو'۔

#### صدقات وخيرات كاوقت

حفرت ابو ہریرہ وایت کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ کہ ایک محف نے رسول اللہ سُلُولِم سے دریافت کیا' کونسا صدقہ ثواب میں سب سے زیادہ بڑھ کر ہے۔ آپ سُلُولِم نے فرمایا وہ صدقہ جو تندری کی حالت میں کرے۔ جب کہ مال اکٹھا کرنے کی مجھے جمع ہو۔ افلاس کا خوف اور مالداری کی امید ہو'نہ اس وقت کہ ہواؤا المُغَتِ الْمُحُلُقُومُ قُلُتَ لِفُلانِ کَذَا وَلِفُلانِ کَذَا. وَقَدْ کَانَ لِفُلانِ ..... کے۔ ''جب جان نگل رہی ہو۔ تو تو کہے یہ چیز فلاں شخص

# پرده پوشی اور ذکررفتگاں

کودے دو۔ اور بیر مال فلاں کے لیے ہے۔ حالانکہ بیسب چیزیں (اور مال ودولت) خود بخو داس وقت دوسروں کی

# پرده پوشی کا شرع تھم

، موجاتی ہیں''۔ ( بخاری )<sup>(۲</sup>

((عَنُ آبِيُ هُرَيُرَةَ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَايَسُتُرُ عَبُدٌ عَبُدًا اِلَّاسَتَرَهُ اللَّهُ يَوُمَ الْقَهِيَامَةِ)) (مسلم) (٣)

- صحیح بخاری کتاب الزکاة باب اتقوا النار ولو بشق تمرة و القلیل من الصدقة حدیث ۱۳۱۷\_صحیح مسلم کتاب الزکاة باب الحث علی الصدقة ولو بشق تمرة او کلمة طیبة و انها حجاب من النار حدیث ۱۰۱۲\_
  - صحيح بخاري كتاب الزكاة باب فضل صدقة الشحيح الصحيح حديث ١٣١٩.
- (٣) صحيح مسلم كتاب البروالصلة باب بشارة من ستر الله تعالى عليه في الدنيا بان يستر عليه في الآخرة حديث

# رياض الاخلاق العناق الع

'' حضرت ابو ہریرہؓ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مُلَّا يُجِّمُ نے فر مایا۔ جو مخص اپنے مسلمان بھائی کے عیب پر یردہ ڈالے گا'قیامت کے روز اللہ اس کی پردہ پوٹی کرے گا۔''

#### مسلمان بھائيوں كے عيب جھياؤ

حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَلَّاقِیْمُ نے فرمایا۔ جو خص اپنے مسلمان بھائی کے عیب پر پردہ ڈالٹا ہے قیامت کے روز اللہ اس کے عیب پر پردہ ڈالے گا۔ اور جو خص اپنے مسلمان بھائی کے عیب کو ظاہر کرتا ہے (کہ رسواہو) اللہ تعالی اس کے عیب کوظاہر کرے گا۔ یہاں تک کہ اس کے گھر میں اس کورسوا کردے گا۔ (ابن ماجہ) (۱)

### زنده گاڑی ہوئی لڑکی کا احیا

حضرت عقبہ بن عامر ﴿ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ کدرسول الله طَانْتُمْ نے فرمایا۔ من دای عود ق فسترها کان کمن احیاموودة "جس شخص نے دیکھاکس کاعیب 'پھر پردہ ڈالا اس پر۔اس کواتنا تواب ہے کہ گویااس نے زندہ گاڑی ہوئی لڑکی کوقبرسے نکال کرجان بچائی'۔ (۲)

#### نەعاردلا ۇنەغىپ ۋھونڈو

حضرت ابن عمر (۲) سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَالَیْمُ (ایک دن) منبر پر چڑھے۔اور بلند آواز سے
(نہایت اہم وعظ) فر مایا 'را بے لوگو! جوز بانی تو ایمان لائے ہو لیکن دل پر ایمان ہیں اترا۔ (سنو!) تم
مسلمانوں کو (کسی قتم کی) ایذاند دو۔ انہیں عار ند دلاؤ ۔ ان کے عیب ند ڈھونڈ و۔ ان کی پوشید گیوں کے
پیچے (بلاوجہ)نہ پڑوان کی لغزشیں انہیں ذکیل کرنے کی غرض سے نہٹولو۔ جو خص اپنے مسلمان بھائی کے
عیب تلاش کرتا ہے اللہ اس کے عیبوں اور پوشید گیوں کے پیچے پڑجاتا ہے۔اور جس کے عیبول کے پیچے
اللہ پڑجائے۔اللہ اُسے بدنام کرکے رہتا ہے۔ یہاں تک کداس کے گھر میں بھی اس کی بدنا می اور رسوائی
ہوجاتی ہے۔۔

- (۱) سنن ابن ماجه كتاب الحدود باب الستر على المومن ورفع الحدود بالشبهات حديث ۲۵۲۷ يوديث مح بـ -صحيح سنن ابن ماجه ۲/۳۱۹ حديث ۲۰۲۹ سلسلة الاحاديث الصحيحة ۵/۳۳۸ حديث ۲۳۳۱ ـ
- (۲) سنن ابوداؤد كتاب الادب باب في الستر على المسلم حديث ۱۳۸۹ يوديث شعف بـ ضعيف سنن ابوداؤد
   حديث ۱۳۸۹ سلسلة الاحاديث الضعيفة ۳۲۳/۳ حديث ۱۲۲۵
- (٣) منن ترمذی ابواب البروالصلة باب ماحاء في تعظيم المومن حديث ٢٠٣٢ بيعديث تن عديد سنن ترمذي المراد (٣) حديث ٢٠٣٢ حديث ٢٠٣٢ -

# رياض الاخلاق المعالق

نوٹ ۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ جوخص مسلمانوں کوایذادیتا ہے انہیں عاردلاتا ہے۔ ان کے عیب ڈھونڈتا ہے وہ نام کامسلمان ہے۔ اس کادل نورایمان سے خالی ہے۔

### مرے ہوؤں کونیکی سے یا دکرو

((عَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْكُرُوا مَحَاسِنَ مَوْتَاكُمُ وَكُفُّوا عَنُ مَّسَاوِيَهِمُ))

'' حضرت ابن عمرٌ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ طاقی نے فرمایا۔ اپنے مرے ہوؤں کی نیکی کا ذکر کیا کرو۔اوران کی برائیوں کے ذکر سے زبان بندر کھو'۔ (ابوداؤد)

حضرت عائشہؓ ہے روایت ہے کہ ایک مرے ہوئے کورسول اللہ مٹاٹیج کے سامنے برائی ہے یاد کیا گیا۔حضور مُناٹیج نے فرمایا:۔

جناب عائش صديقة في الله عن من الله من

"مرے ہوؤں کو (خردار!) برانہ کو۔اس لیے کہ وہ اپنے کئے کو پہنچ چکے ہیں'۔ (نسائی)

# ستجشس بدطني

((عَنُ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِيَّاكُمُ وَظُنَّ فَاِنَّ الطَّنَّ اَكُذَبُ الْحَدِيْثِ وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَنَاحَشُوا وَلَا تَحَاسَدُ ُ واوَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللّٰهِ اِنْحَوَانًا وَّفِى رِوَايةٍ وَّلَا تَنَافَسُوا))(بحارى \_ مسلم)

- (۱) سنن ابوداؤد كتاب الادب باب في النهي عن سب الموتي حديث ۱۳۹۰ يوديث سي معيف مهد سنن ابوداؤد حديث ۱۳۹۰ يودود معيف سنن ابوداؤد
- (۲) سنن نسائی کتاب الحنائز باب النهی عن ذکر الهلکی الا بخاری حدیث ۱۹۳۷ بیردیث کی ہے۔ صحیح سنن نسائی ۱۹۳۳حدیث ۱۹۳۳
- (۳) صحیح بخاری کتاب الحنائز باب ما ینهی من سب الاموات حدیث ۱۳۹۳ سنن نسائی کتاب الحنائز باب
   النهی عن سب الاموات حدیث ۱۹۲۸
- (۳) صحیح بخاری کتاب الادب باب ما ینهی عن التحاسد والتدابر حدیث ۲۰۲۳ ـ صحیح مسلم کتاب البروالصلة
   باب تحریم الظن والتحسس والتنافس والتناحش و نحوها حدیث ۲۵۲۳ ـ

رياض الاخلاق العناق

'' حضرت ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ مُٹاہیؓ نے فر مایا۔ گمان بدسے بچو۔ کیونکہ گمان بددروغ ترین گفتار ہے۔اور خبریں نہ نکالا کرو۔اور کھوج نہ کیا کرو۔اور ہوبدی پراکسایا نہ کرو۔اور آپس میں حسد نہ کرواور نہ آپس میں بغض رکھواور نہ ایک دوسرے کی غیبت کرواور جاؤ بندے اللہ کے بھائی بن کر۔اورا کیک روایت میں رہی ہے۔اور (اللہ سے غافل ہوکر ) نہ ریجھ جاؤ دنیا میں'۔

#### آئھ ممانعتیں

یہ بھی رسول اللہ مٹائیم کے جوامع الکلم ہے ایک اعجازی حدیث ہے۔ جو دروس اخلاق میں ایک بلند مرتبہ رکھتی ہے۔ اگر مسلمان اس ایک حدیث پر ہی عمل کریں تو ان کے سینے کے پیئنگڑ وں اخلاقی روگ مٹ سکتے ہیں۔ اور ایک مطمئن زندگی کی موالاتی برکان اور مواخاتی نعمتوں سے سارا معاشرہ مستفیض ہوسکتا ہے۔ حضرت انور مٹائیم نے آٹھ باتوں سے منع فرمایا ہے۔ ہم انہیں آپ کے عمل کی خاطر بالتشر تکے بیان کرتے ہیں۔

کمان بدسے اجتناب: \_حضور ناٹی نے کمان بدکواکذب الحدیث فرمایا ہے۔ کو یابد کمانی تمام بری اور جھوٹی باتوں میں سب سے بڑھ کر جھوٹ ہے۔ اور قرآن مجید نے بھی اِنَّ بَعْضَ الْظُنَّ اِفْمْ (سورة الْحجوات: ۱۲) کہ کر گمان بدسے بیخے کا تیم دیا ہے۔ نفس جب کی پر پچھ گمان کرتا ہے کہ فلال ایسا ہے۔ اور در حقیقت وہ ویسا نہیں ہوتا۔ تو پھر وہ گمان جھوٹ اور شیطانی القا ہوا۔ اور جس گمان کو اکذب الحدیث کہا ہے اور در حقیقت وہ ویسا نہیں ہوتا۔ تو پھر وہ گمان جھوٹ اور شیطانی القا ہوا۔ اور جس گمان کو اکذب الحدیث کہا ہے اور اس سے بی تحق منع کیا ہے۔ مراداس سے وہ براظن ہے۔ جودل میں مضبوط پخت اور مصم ہو۔ بغیر کسی قرینہ ودلیل کے۔ گمان بدسے عام طور پر اجتناب کا تھم ہی آیا ہے۔ جب تک کوئی بات یقین کے درجہ کونی تا ہے۔ جب تک کوئی بات یقین کے درجہ کونی نے فرمان اور دلائل کے ساتھ اس وقت تک ہر مسلمان پر نیک ظن رکھنے کا ہی تھم ہے۔ حضور کونی نی خان اور دلائل کے ساتھ اس وقت تک ہر مسلمان پر نیک ظن رکھنے کا ہی تھم ہے۔ حضور مانا:

((حُسُنُ الظُّنِّ مِنُ حُسُنِ الْعِبَادَةِ)) (۱) " نیک گمان رکھناحس عبادت سے کے"۔

آ تنجسس کی ممانعت: تبحس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے عیبوں اور پوشیدہ باتوں کی (بلاضرورت شرع) چھان بین کرنا دریافت اور جبتو میں رہنا۔ کھوج اور سراغ لگاتے رہنا۔ بذات خود مسلمانوں کے عیبوں کا تفعص کرنا۔ شریعت میں ایسا کرنے کی ممانعت آئی ہے۔ کسی مسلمان کوروانہیں کہوہ دوسرے مسلمانوں کے عیبوں کی ٹوہ میں رہے۔ بدیوں کو تلاش کرتا پھرے۔ اس سے بعض وعناد بڑھتا ہے۔ اور فتنہ وفساد کے شعلے عیبوں کی ٹوہ میں رہے۔ بدیوں کو تلاش کرتا پھرے۔ اس سے بعض وعناد بڑھتا ہے۔ اور فتنہ وفساد کے شعلے

<sup>(</sup>۱) سنن ابوداؤد كتاب الادب باب في حسن الظن حديث ١٩٩٣- يرديث ضعيف عهد ضعيف سنن ابوداؤد حديث ١٩٩٣- مرديث ١٩٩٣- مرديث الضعيفة ٤/١٠٥- مرديث ١٣٥٩-



تجسس کی بندش: بیجس اورتجس ٔ دونوں کے ایک ہی معنی ہیں۔خبریں نکالنا۔ جاسوس اور جاسوس خبریں ڈھونڈ نے والے کو کہتے ہیں۔ جاسوس وہ ہے۔ جودوسرے کی خاطر خبریں ڈھونڈ کر لائے۔اور جاسوس ایے لیے سراغ لگا تا'اور کھوج نکالیا ہے۔

🖺 تناجش کے کنارہ کشی: یے بخش کے معنی کسی کو بدی اور شرارت پر اکسانا اور ورغلانا تو نجش ہے نہی کا پیہ مطلب ہوا۔ کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کو کسی تھے کی برائی۔ بدی۔ شرارت اور غیر شری بات پر ندا کسائے۔ند رغبت دلائے۔ندورغلائے اور ندآ مادہ کرے۔اور نجش کے ایک معنی پیجمی ہیں۔ کہ ایک چیز کی قیمت زیادہ لگانی بغیرخرید نے کے ارادہ کے تاکہ لوگ دیکھا دیکھی اس قیمت پرخریدلیں۔اس مرض میں مسلمان بکثر ت مبتلا ہیں۔ نیلاموں۔منڈیوں اور بازاروں میں خرید وفروحت کے وقت اکثر ایباہوتا ہے کہ مالکوں نے اپنے آ دمی چھوڑ رکھے ہوتے ہیں۔ جودوسرول کوورغلانے اور پھنسانے کے لیے فرضی طور پر مال کی قیت بڑھا کر آ واز دیتے ہیں۔اوراس طرح دھو کہ فریب کے ذریعہ مال کے بوے دام وصول کرتے ہیں' یہ تناجش ہے۔ جس کی ممانعت کردی گئی ہے۔اخلاقی عیب ہے۔اوراس طرح کی کمائی یا کیز نہیں ہوسکتی۔

🙆 تحاسد سے احتر از: \_حسد بری بری بیاری ہے۔ کہاس کا مریض دوسرے (غیرظالم) کی خوشحالی حسن و جوانی' مال و دولت' اور انعام واکرام کود کھی کرزوال جا ہے ہوئے اپنے لیے خواہش کرتا ہے۔ یا در ہے کہ حسد حددرجا خلاقی برائی اور بدی ہے جمبی تو حدیث میں آیا ہے۔ کہ حسد ایمان کو کھاجا تا ہے۔ بالکل اس طرح

🗹 بغض سے علیحدگی: \_بغض دل میں کسی کے متعلق کینہ \_نفرت اور بیرر کھنے کو کہتے ہیں \_اس مرض سے قوم میں افتر اق وانتشار' اور فتنہ وفساد کے شعلے بھڑ کتے ہیں۔انسانی ہمدر دی اور بھائی بندی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ال کیے اسلام نے بغض (نہ بغض لِللّٰہ ) سے تی کے ساتھ منع کیا ہے۔حضرت انور ٹاٹیٹی نے فر مایا:۔ ((ٱلْحَسَدُ وَالبَغُضَاءُ هِيَ الْحَالِقَةُ لَا ٱقُولُ تَحُلِقُ الشَّعْرَ وَلَكِنُ تَحْلِقُ الدِّيْنِ)(١)

''حسد اوربعض ………مونٹرنے والے ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ بالوں کومونٹرتے ہیں۔ بلکہ دین کو

تین ون سے زیا وہ ترک ملاقات حرام ہے حضرت ابوابوب انساری سے روایت ہے کہ رسول اللہ مالیا کے فرمایا کسی محض کے لیے بیر طال نہیں۔ کہ

سنن ترمذي ابواب صفة القيامة باب في فضل صلاح ذات البين حديث ١٢٥١- برمديث حمن بـ صحيح سنن ترمذی ۲۵/۲ حدیث ۲۵۱۰\_

# ديان الاخلاق

ا پے مسلمان بھائی سے تین دن سے زیادہ ترک ملاقات کرے۔ کہ جب (آتے جاتے) دونوں ملیس۔ پھرمنہ پھیر لئے بیدا کیک طرف 'اور منہ پھیر لے وہ دوسری طرف' اور ان دونوں میں بہتر وہ ہے۔ جو کہ ابتدا کرے سلام کے ساتھ''۔ (مسلم)(۱)

# رشوت 'خیانت اورمشوره

## راشي مرتثی ملعون ہیں

﴿ عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عَمُرِو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعُنَةُ اللَّهِ عَلَى الرَّاشِيُ وَالْمُرْتَشِيْ))(ابن ماحه) (٢)

'' حضرت عبدالله بن عمرة روايت كرتے ہوئے كہتے ہيں۔ كدرسول الله طاقیم نے فر مایا۔ رشوت دینے والے (راشی) اور رشوت لينے والے (مرتثی) پر خداكی لعنت و پينكار ہو''۔

(نوٹ): - خدا کی لعنت نہایت شدید بددعا 'اورغضب خدا ہے۔ رسول الله مَلَّاقِمُ کو جب کفار مکہ نے احد کے میدان میں بخت ایذا پہنچائی ۔ طاکف میں جب آپ پرمشرکوں نے پھر برسائے اور آپ کا جسم مبارک لہولہان ہو گیا۔ تو دوستوں نے عرض کیا۔حضور مَلَّاقِمُ !ان پر بددعا (لعنت ) کرو۔ آپ مَلَّاقِمُ نے فرمایا:

((اِنَّىٰ لَمُ أَبُعَتُ لَعُانًا وَلَكِنَ بُعِفْتُ رَحْمَةً)) ((اِنَّىٰ لَمُ أَبُعَتُ لَعُانًا وَلَكِنَ بُعِفْتُ رَحْمَةً))

" خدانے مجھےلعنت کرنے والا بنا کرنہیں بھیجا (لوگوں کے لیے رحمت بن کر آیا ہوں"۔

غور کریں کہ کا فروں اور مشرکوں پران کے کمال ظلم کی حالت میں حضور سُلَّیْمُ نے بھی لعنت نہیں فرمائی لیکن راشی مرتش کرآ پلعنت فرمار ہے ہیں۔اس سے رشوت کی برائی کی شکین اور بختی کا آپ انداز ولگا سکتے ہیں۔

- (۱) صحیح بخاری کتاب الادب باب الهجرة حدیث ۲۰۵۵ صحیح مسلم کتاب البروالصلة باب تحریم الهجرة فوق ثلاثة ایام بلاعذر شرعی حدیث ۲۵۲۰
- سنن ابن ماجه كتاب الاحكام باب التغليظ في الحيف و الرشوة حديث ٢٣١٣ ـ هديث ٢٠٥٠ ـ صحيح ابن ماجه ٢٠/٥٠ حديث ١٨٨٥ ـ يوهديث العن رسول الله والمرتشى ـ ما تع سنن ابو داؤد كتاب الاقضية باب في كراهية الرشوة حديث ٢٥٨٠ ـ سنن ترمذى ابواب الاحكام باب ماجاء في الراشي والعرتشي في الحكم حديث ١٣٣٤ في موجود هـ يه هديث محمح عديث ١٣٣٤ في الراشي والعرتشي في الحكم حديث ١٣٣٤ في موجود هـ يه هديث محمح عديث ١٣٣٤ في الواب الاحكام بنن ابو داؤد ٢٩/٢٠ ـ حديث ٢٩/٢٠ ـ حديث ٢٩/٢٠ حديث ٢٩/٢٠ ـ حديث ٢٥٠٠٠ ـ حديث ٢٠٠٠٠ ـ حديث ٢٥٠٠٠ ـ حديث ٢٠٠٠٠ ـ حديث ٢٠٠٠ ـ حديث ٢٠٠٠٠ ـ حديث ٢٠٠٠ ـ حديث ٢٠٠ ـ حديث ٢٠٠
  - (٣) صحيح مسلم كتاب البروالصلة باب النهي عن لعن الدواب وغيرها حديث ٢٥٩٩.



### سفارش کے عوض تحفہ لینا

حدیث شریف میں ایک دوسرے کی طرف تھنے جینے کا ارشاد ہوا ہے۔ کہ اس سے محبت بڑھتی ہے۔اور دل صاف ہوتا ہے ۔لیکن یہی تھنہ جب کسی سفارش جائز کے عوض قبول کیا جائے ۔ تو نا جائز ہو جاتا ہے۔حضرت انور مُلَّاثِمٌ فرماتے ہیں:

''جو کسی کی سفارش کرنے۔ اور سفارش کی عوض وہ اسے تخذ بھیجے۔ اور وہ قبول کرلے۔ تو وہ سود کے درواز وں میں سے ایک بڑے دروازے میں داخل ہوا''۔ (۱)

### مسلمان خيانت نبيس كرتا

((عَنْ آبِي هُرَيْرَةً" قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسُلِمُ آخُو الْمُسُلِمِ" لَا يَخُونُهُ))

" حقرت ابوہرہ اوایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہرسول الله مُلَاثِمُ نے فرمایا۔ کہ مسلمان بھائی ہے مسلمان کا۔ پھروہ (بحیثیت مسلمان) اپنے مسلمان بھائی سے خیانت نہیں کرتا'۔

#### خیانت سے اللہ کی بیزاری

حضرت ابو ہریرہ مرفوعاً روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کدرسول الله منافق نے فرمایا۔ کدالله تعالی فرماتا

((أَنَا تَالِثُ الشَّرِيُكَيُنِ مَالَمُ يَخُنُ اَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ)) (٣)

''میں دو( کاروباری) شریکول کے ساتھ تیسراشریک ہوتا ہوں۔ جب تک کہ دہ ایک دوسرے کی خیانت نہیں کرتے 'فَاِذَا خَانَهُ خَوَ جُتُ مِنُ بَیْنِهِمَا پھر جب ایک شریک دوسرے کی خیانت کرنے لگتا ہے۔ تو میں اس شرکت سے نکل جاتا ہوں''۔

### (نوث): \_ دوشر یکوں میں اللہ کےشریک ہونے کا پیمطلب ہے کہ جب دوشریک ایمان داری اور راست بازی

- (۱) سنن ابوداؤد كتاب البيوع باب في الهدية لقضاء الحاجة حديث ٣٥٣١ يوهريث من بـ صحيح سنن ابوداؤد ١٣٥٣/ يوهريث ٣٥٣١ حديث ٣٥٣١ من الموداؤد
- (۲) صحیح مسلم کتاب البروالصلة باب تحریم ظلم المسلم و خذله و احتقاره و دمه و عرضه و ماله حدیث ۲۵۲۳ مسن ترمذی ابواب البروالصلة باب ماجاء فی شفقة المسلم علی المسلم حدیث ۱۹۲۵ مسن ترمذی ابواب البروالصلة باب ماجاء فی شفقة المسلم علی المسلم حدیث ۱۹۲۵ مسلم
- (٣) سنن ابوداؤد كتاب البيوع باب في الشركة حديث ٣٣٨٣\_ بيرهديث ضعيف ہے۔ضعيف سنن ابوداؤد حديث ٣٣٨٣\_ الرواء الغليل ١٣٨٨\_حديث ١٣٦٨\_



ے کاروبار کرتے ہیں۔تو تیسرااللہ ان میں شریک ہوکراس کام کی خیریت و برکت اور یمن وسعاوت کا باعث ہوتا ہے۔ پھر جب ان وونوں میں سے کوئی خیانت کرتا ہے۔تو اللہ اس سے علیحدہ ہو جاتا ہے۔اوراس کی جگہ شیطان آ جاتا ہے۔ پھروہ کاروبار بے برکت اور برباد ہوجاتا ہے۔

#### مشورہ امانت ہے

((عَنِ ابُنِ مَسُعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ)) (ابن ماجه)

'' حضرت ابن مسعود مل روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ کدرسول الله مُلَّقِعًا نے فرمایا۔ کہ جس شخص سے مشورہ ہوچھاجائے۔وہ بمزلدامین کے ہوتا ہے''۔

(نوٹ): یعنی مشورہ پوچھنے پراگر کسی نے دیانت داری ہے صحیح صحیح مشورہ دے دیا۔ تو اس نے امانت مشورہ اداکر دی اوراگر جان بوجھ کرغلط مشورہ دیا۔ تو اس نے جرم خیانت کا ارتکاب کیا۔ دہ قیامت کے روز پوچھا جائے گا۔ حضور مُنگھ نے فرمایا:۔

((إذَا اسْتَشَارَ اَحَدُكُمُ اَحَاهُ فَلَيْشُرِ عَلَيْهِ))(ابن ماحه) (۲)
"" تم ميں سے جب كوئى اپنے بھائى سے مشورہ چا ہے تواسے چا ہے كداس كو (ايما ندارى سے نيك) مشورہ
دے "

# صلح وصفائي

# صلح کروانے کا درجہ

حضرت الى درداءٌ روايت كرتے ہوئے كہتے ہيں -كدرول الله طَيْرُ فَ فرمايا: (( اَلَا اُحْدِرُ كُمُ بِاَفْضَلَ مِنُ ذَرَحَةِ الصَّبَامِ وَالْصَّدَقَةِ وَالصَّلُوةِ)) (٣)

- (۱) سنن ابن ماجه كتاب الادب بأب المستشار مؤتمن حديث ۳۵۳۲ بير*ه يريج ب*ــ صحيح سنن ابن ماجه ۲۳۱/۳ حديث ۳۰۲۵ سلسلة الاحاديث الصحيحة ۱۹۳/۳ \_
- (۲) سنن ابن ماجه كتاب الادب باب المستشار موتمن حدیث ۳۵۳۷ بیره یضعف ب ضعیف سنن ابن ماجه حدیث ۲۵۳۳ بیره یک تدلیم اورعبدالرحل بن حدیث ۲۳۳۷ سندیث کی سند افی الزیر کی تدلیم اورعبدالرحل بن افی کی وجد سے ضعیف ب
- (۳) سن ابوداؤد کتاب الادب باب فی اصلاح ذات البین حدیث ۱۳۹۱۹ بیرمدیث مح بر صحیح سن ابوداؤد ۲۰۲/۳ میرمدیث محمدیث ۱۳۹۹ محدیث ۱۳۹۱۹ محدیث ۱۳۹۹۹ م



'' کیا میں شمصیں وہ چیز بتاؤں۔ کہ جس کا درجہ روزئ نماز اور صدقے کے درجہ ہے افضل ہے؟'' صحابہؓ نے عرض کیا۔ضرور ارشاد فر مائے اب اللہ کے رسول مُلَّاقِمؓ ! آپ نے فر مایا۔ ﴿ اِصْلاحُ ذَاتِ الْبَیْنِ ﴾'' دوآ دمیوں کے درمیان صلح کرا دیتا''۔اور (سنو!)

((فَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ))

'' دوآ دمیوں کے درمیان فتندوفسادڈ النادین کومونڈ ناہے'' (ابوداؤد)()

حضرت عمر و بن عوف مزنیؓ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مُلَّاقِیُّا نے فر مایا۔ مسلمانوں کے درمیان ایسی صلح کرانی جائز نہیں۔ جوحلال کوحرام کردے۔ اور حرام کوحلال کردے'۔ (ابن ملجہ)

ملاحظہ: ۔ صلح کروانے کا بیٹک بڑا درجہ ہے۔ دونا راض آ دمیوں یا برادر یوں کوآپس میں ملا دینا اج عظیم کا موجب ہے۔ کیکن صلح کے لیے اگر کوئی فریق غیر شرع شرط پیش کرے۔ یا کسی کوکسی کفریڈ شرکیدرسم ورواج پڑعمل کرنے کے لیے مجبود کیا جائے۔ توالی صلح کرانا نا جائز ہے۔

## حيوانوں پررحم

### بدكارغورت كى شخشش: ـ

حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کدرسول اللہ طاقی نے فرمایا۔ غفور کو کو کو اُمواَ قو مُوْمِسَةِ

''ایک بدکار عورت بخش دی گئ'۔ (کیے؟) اس نے ایک کنوکیں کے قریب ایک کے کودیکھا۔ جوزبان

نکال رہاتھا۔ اور پیاس کے مارے مرنے کے قریب تھا۔ اس عورت نے (پاؤں سے) اپنا موزہ نکال کر

اپنا دو ہے سے باندھ کر کنوکیں سے پانی نکالا۔ اور کتے کو پلایا۔ اس پراللہ نے اس کو بخش دیا۔ صحابہ نے

دریافت کیا۔ کیا حیوانوں پر دم کرنا بھی کار ثواب ہے؟ آپ نے فرمایا۔ فی مُحلِّ ذَاتِ کَبُد دَطُبَةِ

آجو ۔''ہرایک حیوان پر دم کرنے سے اللہ اجردیا ہے'۔ (بخاری مسلم)

- ا صحیح بخاری کتاب بدء الحلق باب اذا وقع الذباب فی شراب احدکم فلیضمسه فان فی احدی جناحیه راء و فی الاحری شفاء حدیث ۳۳۲۱\_و کتاب المظالم باب الابار علی الطرق اذا لم یتاذبها حدیث ۴۳۲۲\_صحیح مسلم کتاب السلام باب فضل سقی البهائم المحترمة و اطعامها حدیث ۲۲۳۳\_۲۲۳۵\_



#### ایک عورت عذاب میں

حضرت ابن عمر عبر من روایت ہے کہ رسول اللہ طاقیم نے فرمایا۔ میں نے قبیلہ حمیر کی ایک گندی رنگ کی عورت ابن عمر عمیں دیکھا جواس وجہ سے عذاب دی جارہی تھی کہ اس نے ( دنیا کی زندگی میں ) ایک بلی کو باندھا رکھا تھا اور کھانے کو بچھ نہ دیا۔ اور نہ ہی اسے کھولا کہ وہ حشر ات الارض اور چوہے وغیرہ کھالیتی ۔ (مندامام اعظم ) (۱)

#### <u>بے زبان حیوانوں کاحق</u>

حضرت سہل بن حظلیہ ہے روایت ہے کہ رسول الله مَنْ الْمُؤَمُّ (ایک دفعہ) ایک اونٹ کے پاس ہے گزرے۔
جس کی پیٹھ (کمزوری کی وجہ ہے) اس کے بیٹ کے ساتھ مل گئی تھی۔ آپ نے فرمایا۔ اِتَّفُو اللّٰهَ فِی هٰذِهِ الْبَهَائِمِ
الْمُعُجَمَةِ۔''ان بِزبان حیوانوں کے معاملے میں اللہ ہے ڈرو''۔ فَارُ کَبُوُهَا صَالِحَةً وَاتُو کُوُهَا صَالِحَةً۔
''سواری کرد ان پر جب تک طاقت ور اور قوی ہوں۔ اور ابھی طاقت در اور مضبوط ہی ہوں تو آئیس چھوڑ دو''۔ (ابوداؤد)

#### جانوروں کوآپس میں مت لڑاؤ

(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّحُوِيْشِ بَيْنَ الْبَهَا قِمِ))

" حضرت ابن عباسٌ سے روایت ہے کہ رسول الله طَلَّيْرُ نے جانوروں کوآپس میں لڑانے سے منع کیا
ہے'۔ (ابوداؤد)

## آ داب محفل

# جگەفراخ كردو

# 

- (۱) صحیح بخاری کتاب المساقاة باب فضل سقی الماء حدیث ۲۳۲۵\_صحیح مسلم کتاب السلام باب تحریم قتل الهرة حدیث ۲۲۲۲\_
- (۲) سنن ابو داؤد كتاب الحهاد باب ما يومر بن من القيام على الدواب والبهائم حديث ۲۵۳۸ ـ يرمديث مح مهـ -صحيح سنن ابو داؤد ۲/۰۱۱ حديث ۲۵۳۸ ـ
- (٣) سنن أبو داؤد كتاب الجهاد باب في التحريش بين البهائم حديث ٢٥٦٢ بيطيث ضعف ٢٥ ضعيف سنن أبو داؤد حديث ٢٥٦٢ -

ر بياض الاخلاق

صحف کو اٹھا کر اس کی مگہ پر نہ بیٹھے۔ ہاں (جب کوئی آ جائے) تو کھل جاؤ۔ اور فراخ کر دو مگہ كۇ'\_(مىلم)<sup>(1)</sup>

### دوآ دمیوں کی مجلس

حضرت عبدالله بن عمرٌ روايت كرتے بي كدرسول الله طَالَيْنَ فَ مَا ما الله عَالَيْنَ فَ فَر ما ما : ((لَا يَحِلُّ لِرَجُلِ أَبُ يُفَرِّقَ بَيْن إِثْنَيْنِ إِلَّا بِإِذْنِهِ مَا)) (ترمذى)

'' دوآ دمیوں کے درمیان جا کر بیٹھ جانا بغیران کی اجازت کے جائز نہیں ہے''۔

### قيام تعظيمي كي ممانعت

((وَعَنُ اَبِيُ أَمَامَةَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَّكِتًا عَلَى عَصًا فَقُمُنا لَهُ فَقَالَ لَا تَقُوْمُوا كَمَا يَقُومُ الْاَعَاجِمُ يُعَظِّمُ بَعُضُهَا بَعُضًا))(ابوداؤد) (٣)

'' حضرت الى امامة سے روایت ہے کہ رسول الله منافظ ایک دفعہ عصایر سہارا کئے ہوئے (ہماری مجلس میں ) تشریف لائے۔ہم آپ کی خاطر تفظیماً کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فر مایا۔عجمیوں کی طرح کھڑے نہ ہوا کرو۔ کہ بعض ان کا بعض کی تعظیم کرتا ہے'۔

(نوث): کسی بزرگ عالم یا سرداری آمد پرانل مجلس کھڑے ہوجاتے ہیں۔ یادر ہے کہ بیتیا متعظیمی حرام ہے۔ رسول خدانے جب اپنے لئے اس قیام سے صحابہ خوائی کو منع کر دیا۔ تو پھرامت میں سے اور کون اس قیام کے لائق ہو

سكتا ہے۔حضرت انور "نے يہاں تك فرماديان

، (مَنُ سَرَّهُ اَنُ يَّتَمَتَّلَ لَهُ الرِّجَالُ قِيَاماً فَلْيَتَبَوَّا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّادِ))(ترمذی) (") "جمضی کریہ بات پیند ہوکہ لوگ اس کے سامنے تعظیماً کھڑے رہیں۔ تواسے اپنی جگہ آگ میں بنالینی

- صحيح بخاري كتاب الاستيذان باب اذا قيل لكم تفسحوا في المجلس فافسحوا حديث ٧٢٤٠\_صحيح مسلم (1) كتاب السلام باب تحريم اقامة الانسان من موضعه المباح الذي سبق اليه حديث ٢١٧٧.
- سن ترمذي ابواب الادب باب ماجاء في كراهية الجلوس بين الرجلين بغير اذنهما حديث ٢٧٥٢ـ ي**رديث حسن يح**ج (r) ے۔صحیح سن ترمذی ۹۹/۳ حدیث ۲۵۵۲\_
- . سنن ابوداؤد كتاب الادب باب في قيام الرحل للرحل حديث ٥٢٣٠ـ بير*عد يب*شعي*ق ع*ـــ ضعيف سنن ابوداؤ د (r)
- ترمذی ۳/۰۰احدیث ۲۷۵۵\_

## رياض الاخلاق المستخدمة المستخدم المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدم المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدم المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدم المستخدم المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدم المس

ترندی میں حضرت انس سے روایت ہے کہ صحابہ رُسول اللہ طَالَّةُ اُسے بڑھ کر کسی کوعزیز نہ جانتے تھے۔ پھر جب آب تشریف لاتے تو صحابہ ڈھالڈ آپ کے لئے کھڑے نہ ہوتے تھے۔ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حضور اس بات کو پہندنہیں فریاتے''۔ (ترندی) (۱)

### منتهائ مجلس میں بیٹھتے

حضرت جابر بن سمرةً ہے روایت ہے۔ کہ جب ہم رسول الله ملائیم کی مجلس میں شرف باریا بی پاتے۔ تو منتہائے مجلس میں بیٹھ جاتے تھے'۔ (مندامام اعظم)<sup>(۲)</sup>

(نوٹ): ۔ اس سے معلوم ہوا۔ کہ جب کوئی مجلسٰ میں آئے۔ تو منتہائے مجلس میں ہی پیٹھ جائے۔ یہ کوشش نہ کرے کہ آگے ہی جا کر بیٹھے۔ یہ بات تہذیب اور اخلاق کے خلاف ہے۔

#### دوسرے کی جگہ پر نہ بیٹھو

حضرت نافع ڈٹاٹٹ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ کہ میں نے رسول اللہ طالع کا سے سنا۔ آپ نے فر مایا ایک آ دمی دوسرے آ دمی کواٹھا کراس کی جگہ پرنہ بیٹھے۔حضرت نافع سے پوچھا گیا۔ بیتھم نماز جمعہ کے لیے ہے؟ آپ مُٹاٹی کھ نے فر مایا۔ جمعہ کے لیے بھی۔اوراس کے سوابھی''۔ (بخاری) (۳)

### محفل کے درمیان آ بیٹنے کی ممانعت

((عَنُ حُذَيْفَةَ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ قَعَدَ وَسَطَ الْحَلَقَةِ))(ترمذى)

" حضرت حذيفة "روايت كرتے إلى حضور مَنْ اللَّهِ الشَّخْصُ پرلعنت بَصِحِ سَے جوحلق مجلس كے درميان آكر بينے جاتا"۔

## ( نوٹ ): \_ حلقہ مجلس کے درمیان آ کر بیٹھ جانا نہایت معیوب اور متکبران فعل ہے۔ اس سے بچنا چاہئے

- (۱) سنن ترمذی ابواب الادب باب ماجاء فی کراهیة قیام الرجل للرجل حدیث ۱۲۵۵ بیردیث محی به صحیح سنن ترمذی ۱۰۰/۰۰حدیث ۱۲۵۳
- (۳) صحیح بخاری کتاب الجمعة باب لا یقیم الرجل اخاه یوم الحمعة و یقعدمکانه حدیث ۹۱۱ صحیح مسلم کتاب
   السلام باب تحریم اقامة الانسان من موضعه المباح الذی صبق الیه حدیث ۲۱۷۵ـ
- (۳) سنن ترمذی ابواب الادب باب ماجاء فی کراهیة القعود و سط الحلقة حدیث ۱۲۵۵-بیرمدیث ضعیف بـــــضعیف سنن ترمذی حدیث ۲۲۵۳-سلسلة الاحادیث الضعیفة ۹۷/۲۴حدیث ۲۳۸



#### ممھ کر جگہ نہ دو

حضرت سعید بن ابوالحن سے روایت ہے۔ کہ ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق شہادت دینے کے لیے ہماری مجلس میں تشریف لائے۔ ایک آ دمی اٹھ کھڑا ہوا۔ اورا پی جگہ ان کے لیے خالی کردی حضرت ابو بکڑ نے اس کی جگہ پر بیٹھنے سے اٹکار کر دیا۔ اور فر مایا:

((إِذَّ النَّنِي نَهٰی عَنُ ذَا))(ابو داؤد)

('حضرت انور ظَافِیْمُ نے اس بات ہے منع کیا ہے''۔

#### دعوت طعام

ایک شخص نے رسول اللہ عُلَیْم سے پوچھا۔ انگ الاسکلام خیر اسلام کی کوئی خوبی بہتر ہے؟"آپ نے فرمایا۔ تُطُعِمُ الطَّعَام۔ (۲) مطلانا طعام کا"۔ (بخاری)۔ یعن آپس میں ایک دوسرے کو کھانا کھلایا کرو۔اس سے اسلامی اخوت۔ محبت۔ پیار۔اور ہمدردی 'بڑھتی ہے۔ باہمی تعلقات مضبوط ہوتے ہیں۔حضور علی ہے فرمایا:۔ ویُبِجبُهُ إِذَا دَعَاهُ۔ (۳) در جب کوئی کھانے کے لیے بلائے تو اس کی دعوت قبول کرو"۔ (مشکوق)۔ آج ایک صاحب چند دوستوں کو بلاکر کھانا کھلا دیں۔ کل دوسرے صاحب اور دوچارا حباب کو اپنے دستر خوان پر بلالیس۔ مہینے میں ایک دوبار ہر مردمون کو چاہئے۔ کہ وہ دعوت کی برکت وسعادت سے اپنے گھر کو اللہ کی رحمتوں سے معمور کیا کرے۔اس نے موالات پر عمل کرے دیکھو کہ س جرت انگیز طور پر آپس میں برادرانہ اور دوستانہ تعلقات پیدا ہوتے ہیں۔ ایستون تعلقات کہ درشتہ داری کے روابط ان کے سامنے بھی جموں گے۔

عدیث میں آتا ہے کہ رسول الله مُلَّالِيَّا غلاموں کی دعوت بھی قبول فرمالیا کرتے تھے'۔ (ابن ماجه) (م) وعوت ولیمہ کے متعلق آپ نے ارشاد فرمایا۔ کہ جبتم کوشادی کے کھانا پر بلایا جائے۔ تو قبول کر لینا

- (۱) سنن ابوداؤد كتاب الادب باب في الرحل يقوم للرحل من محلسه حديث ١٩٨٣ يرحديث شعيف ٢٠ ضعيف سنن ابوداؤد حديث ١٩٨٤ -
- (۲) صحیح بخاری کتاب الایمان باب اطعام الطعام من الاسلام حدیث ۱۲\_صحیح مسلم کتاب الایمان باب بیان
   تفاضل الاسلام وای اموره افضل حدیث ۳۹\_
- (٣) مشكوة المصابيح كتاب الآداب باب اسلام حديث ٣١٣٠ سنن ترمذى ابواب الادب باب ماجاء في تشميت العاطم حديث ٢٤٣٤ بيصح كتاب ماجاء في تشميت العاطم حديث ٢٤٣٤ بيصريث مح كالمابي مديث محيد سنن ترمذي ٩٣/٣ حديث ٢٤٣٤ م
- (٣) سنن ترمذى ابواب الجنائز باب آخر فى سنة عيادة المريض و شهود الجنازة حديث ١٠١٤ سنن ابن ماجه كتاب الزهد باب البراء ة من الكبر والتواضع حديث ١٠٤٨ يرحديث ضعيف سنن ترمذى حديث ١٠١٤ ضعيف سنن ابن ماجه صفحه ٣٢٩٨ حديث ٣٢٥٣ ٩٦٩ ضعيف سنن ابن ماجه صفحه ٣٣٩٩ حديث ٣٢٥٩ م.

د یاض الاخلاق کی ۱۹۲ کی در ایض الاخلاق کی ۱۹۲ کی در این الاخلاق کی در این الاخلاق کی در ۱۹۲ کی در ۱۹۲ کی در این الاخلاق کی در ۱۹۲ کی در این الاخلاق کی در ای

عليه (ابن ملجه )<sup>(1)</sup>

((مَنُ لَّمُ يَأْتِ الدَّعُوةَ فَقَدُ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ)) (٢)

'' جو شخص دعوت ( ولیمه ) قبول نہیں کرتا۔وہ خدااوراس کے رسول کا نافر مان ہے'۔

### شعروشاعري

متفیٰ اور سجع کلام کو کہ کہنے والے نے موزونیت کا قصد کیا ہو۔ شعر کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ "سے روایت ہے۔ کہرسول الله من اللہ اللہ کے روبروشعر کا ذکر کیا گیا۔ (بعن آپ سے بوچھا گیا کہ شعراچھا ہے یابرا)۔ آپ نے فرمایا:۔

((هُوَ كَلَامٌ فَحَسَنَهُ حَسَنٌ وَقَبِيُحُهُ قَبِيُحٌ)) (٣)

"شعر ( بھی ) کلام ہے۔ پس اچھااس کا اچھاہے۔ اور برااس کابراہے '۔ (دار قطنی )

اس کا مطلب ہیہ۔ کہ عام کلام کی طرح شعر بھی ایک کلام ہے۔ اگر اس کلام کامضمون اچھا ہے تو شعر بھی ایک کلام ہے۔ اور اگر شعر کامضمون برا ہے۔ فخش ۔ غلیظ اچھا ہے۔ بہتر ہے۔ جائز ہے۔ اس کے کہنے شانے میں کوئی ہرج نہیں ہے۔ اور اگر شعر کامضمون برا ہے۔ فخش ۔ غلیظ ۔ گندہ ۔ جھوٹ ۔ اور مبالغہ آمیزی سے بھرا ہوا ہے۔ تو ایسا شعر برا اور خراب ہے۔ نکما۔ ناقص ۔ ناشا کستہ مکروہ اور ناجا کڑ ہے۔ ایسے شعر کے کہنے شانے میں اخلاق کی خرابی اور بربادی ہے۔

#### بري شاعرى كانشان

ایک دفعدرسول الله طَالِیُلُ سفر میں جارہے تھے۔تو مقام عرج (۳) پرایک شاعرے صفور طَالِیُلُ کا سامنا ہوا۔وہ شاعر (بڑی بیبا کی سے ) فحش شعر پڑھ رہاتھا۔رسول الله طَالِیُلُ نے فرمایا۔ تُحدُوا السَّیطان ۔ ' کَارُواس شیطان کو۔ (بیعن منع کرو اس کو ایسے شعر پڑھنے ہے) لَانُ یَمْمَلِی جَوْفُ رَجُلِ قَیْعًا حَیْرٌ مِنُ اَنُ یَمُمَلِی

- (۱) صحیح بخاری کتاب النکاح باب حق اجابة الولیمة والدعوة و من اولم سبعة ایام و نحوه حدیث ۵۱۵۳ـصحیح مسلم کتاب النکاح باب اجابة الداعی الی دعوة حدیث ۱۳۲۹ـسنن ابن ماجه کتاب النکاح باب اجابة الداعی حدیث ۱۹۱۸ـ النکاح باب اجابة
- (۲) صحیح بحاری کتاب النکاح باب من ترك الدعوة فقد عصی الله و رسوله حدیث ۵۱۵۵ـصحیح مسلم کتاب النکاح باب الامر باجابة الداعی الی دعوة حدیث ۱۳۲۹۔
- (٣) سنن الذارقطني كتاب الوكالة باب خبرالواحد يوجب العمل ٩٠/٠٠ حديث ٢٢٦١ مشكوة المصابيع كتاب الآداب باب البيان والشعر حديث ٤٠٨٠ علام الباقي بيتينغرات إلى اسناده حسن مشكوة بتحقيق الباني ٢٣٥٥/٣ سلسلة الاحاديث الصحيحة ا/٨٠٨
  - (٣) ایک بستی کانام ہے جو کم کرمہ کے رائے میں آتی ہے۔

دياض الاخلاق

شِعُوّا 0''البتہ آدمی کا پیٹ اس کے لیے پیپ سے بھرنا بہتر ہے بنبست اس کے کہ بھرے ساتھ (ایسے گندے) شعرے''۔ (صحیح مسلم)(۱)

اس حدیث بیں گندے۔غلظ۔ اور فخش شعروں کو پیپ کے ساتھ تشہیبہ دی گئی ہے۔ بلکہ ایسے شعروں سے پیپ کو بہتر کہہ کرفخش کلامی کے براز سے نفرت دلائی گئی ہے۔ یعنی جس کے اندر سے ایسے ناپا کہ مضمون کے اشعار تکلیں۔ ان اشعار سے تو پیٹ کا پیپ سے بھرا ہونا بہتر ہے۔ سرور عالم خلافی کی شعر سے متعلق اس تصریح سے معلوم ہوا۔ کہ بھارے اسلامی شعراء کا کلام لچریات ۔ لغویات ۔ فحاشی ۔ عریا نی ۔ جھوٹ اور مبالغة آمیزی سے قطعاً پاک ہونا چاہئے ۔ نہ حصول ذرکی خاطران کے اشعار میں لجاجب اور خوشامہ ہونی چاہئے ۔ اور نہ انہیں کسی کی شہہ پریانفس کے جائے ۔ نہ حصول ذرکی خاطران کے اشعار میں لجاجب اور خوشامہ ہونی چاہئے ۔ اور نہ انہیں کسی کی شہہ پریانفس کے اشارہ سے کسی کی جمور کی مقایت ہی زیب ویتی اشارہ سے کسی کی جمور کی سقایت ہی زیب ویتی ہے ۔ نہ کہ 'میتھی لیوڈ سپر سے'' کی ۔

پھرجس طرح عریاں اور فخش شاعری کا مواد پیپ سے بدتر ہے۔ اور اس سے پچنا چاہئے۔ ای طرح وہ کلام جس میں جھوٹ اور مبالغہ بھرا ہوا ہو۔ جوشرک اور بدعت کے میلے کی سنڈ اس (LATRINE) ہو۔ اس سے گریز و اجتناب بھی واجب ہے بہت سے اشعار 'فعین نظمین 'غزلین' مدھن' اور قصید ہے ایسے ہیں۔ جن میں کتاب وسنت کی تعلیم کے برعکس شرکیہ خیالات 'اور بدعیہ عقائد بیان کئے گئے ہیں۔ اگرا یسے تمام اشعار کو ہم اکٹھا کریں۔ تو علیحدہ رسالہ ترتیب دیا جا سکتا ہے۔ آپ کوچا ہے کہ فخش اور عربیاں اشعار سے نفرت کرنے کی طرح جو نعین اور نظمیس تو حید کے عقائد کے منافی اور قر آن وحد ہے کی خالص تعلیم کے برعکس ہوں۔ ان کے سنے 'سنے بھی بچیں۔ اور یقین کریں۔ کہ عربیاں شعار ایک مربی کے میں شاعری سے مقائد کے مثلاً مندرجہ ذیل اشعار ایک مربید کریں۔ کہ عربیاں شاعری سے عقائد کی اور مرز اصاحب نہیں سن کر پند کرتے ہیں جگرتھام کر ملاحظہ فرما کیں۔۔ مربید مرز اقادیانی کے تی جگرتھام کر ملاحظہ فرما کیں۔۔

 $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{y_k}{y_k} = \frac{1}{1} \quad \frac{1}{1} \quad \frac{y_k}{y_k} \quad \frac{y_k}{y_k} = \frac{1}{1} \quad \frac{y_k}{y_k} \quad \frac{y_k}$ 

(اخبارالبدرقاديان١٢٥ كتوبر٢٠١٩ء)

دیکھا آپ نے کہ صاف الفاظ میں مرزا قادیانی کو حفرت محمد مانی گائی کہددیا ہے۔ بلکہ ' پہلے سے ہیں بڑھ کر اپنی شان میں''۔ بیان کر کے مرزا کے رتبہ کو حفرت سید الموسلین دحمت للعالمین خاتم النبیین مُناتیکی میں کے درجہ سے بڑھادیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں۔اندھی اراوت۔الی ارادت دین اورا یمان کو لے ڈوبی ہے۔

<sup>(</sup>۱) . صحيح مسلم كتاب الشعر باب في انتشار الاشعار و بيان اشعر الكلمة و ذم الشعر حديث ٢٢٥٩ .

## دياض الاخلاق المحاسبة المحاسبة

اس طرح ایک اورشعرملا حظہ ہو۔ مریدا پنے پیرصدر دین صاحب کے بارے میں کہتا ہے۔

برائے چیم بینا از مدینہ برسر ملتان بشکل ''صدر دین' خود رحمة اللعالمین آمد

حضرت محمد منافیظ مدینہ سے چل کر پیرصدر دین صاحب کی صورت میں ماتان آ گئے ہیں۔

پیارے بھائیو! ..... اورمعزز بہنو! .... کیا آپ کا ایمان بیگوائی دیتا ہے۔ کہ جناب محمد مصطفی '

احمد مجتبیٰ. شافع روز جزاء مُلَّالِيَّا کی صورت اورسیرت کارکوئی انسان ہوسکتا ہے؟۔توبمعاذ اللہ!..... اس سیدالبشر کے برابرکوئی نہیں ہوسکتا۔تو پھرکسی بزرگ صدردین صاحب کورحمت للعالمین قراردیناکس قدراخلاقی

ُ اورا یمانی پستی ہے۔اور بیسب عقیدت عمیار کے کچھن ہیں۔ بھائیو!.....موچوا در سمجھو۔اور ہرایک کے مرتبے کا لحاظ رکھو۔اللہ سے ڈرواور بزرگوں اورولیوں کوان کے سیح مقام پر ہی رہنے دو۔ کداسی میں جانِ ایمان کی سلامتی ہے۔

اس طرح ایک شاعرای پیشوا کے گاؤں کامرتبان الفاظ کے ساتھ بیان کرتا ہے۔

مدینه کانگزاعلی پورہے بے شک وہاں چل تواے دل گهر بار ہوگا

(لمعات العوفيه جون ١٩٥٢ء)

بھائیو! یہ تو آپ جانے ہی ہیں کہ مدینہ منورہ حرم ہاورروئے زمین پرکوئی جگہ حرم مدینہ کے ہم پلہ نہیں ہے۔ جس طرح رسول اکرم کے مرتبہ کا جواب نہیں ہے۔ اس طرح ارض مدینہ کی شرافت اور عظمت لامثال ہے۔ پھر جوشن سے بہر کے گاؤں کو مدینہ کا گلزا کہتا ہے۔ اس کے دل میں مدینہ اور علی پور کی زمین میں کیا فرق رہا؟۔ بیہ وہ شاعری جواندھی محبت اور تاریک تخیل کی پیداوار ہے۔ ایک اور شعر ہے۔ جورسول اللہ منافی کی تعریف میں کہا گیا ہے۔ ذراغور کریں۔

وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر

اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ جس کی صفت استوی علی العرش ہے۔ وہی مصطفے بن کرمدیے میں آگیا۔ لیعنی صرف محمد مُل اللہ اللہ عین خدا بی انسانی جامہ میں آیا صرف محمد مُل اللہ عین متعہد مقبقت میں خدا بی انسانی جامہ میں آیا تھا۔ فرما ہے یہ شاعری کیسی ہے۔ جس میں رسول اللہ مُل اللہ علی گاؤی کو خدا کہا گیا ہے۔ خدانے قرآن میں فرمایا ہے:۔

﴿ لَقَدُ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيعُ ابْنُ مَرْيَمَ ﴾ (سورة المائدة: ١٥)

''جنہوں نے کہا۔ کہسے ابن مریم خداہےوہ کا فرہو گئے''۔

بھائیو!.....موچو!....عیسائیوں نے محبت میں حضرت مسے کواللہ کہا۔ تو وہ خدا کہنے سے کا فر ہوگئے۔ اوراگر

## رياض الاخلاق المنظاق المنظاق المنظال المنظال المنظال المنظال المنظال المنظال المنظل ال

ہم اپنے پیغمبر حضرت محمد مُلاَیُّوْم کواللّٰد کہیں۔تو کس طرح مسلمان رہ سکتے ہیں۔ یا در کھیں کہ ایسی شاعری کواسلام برداشت نہیں کرسکتا۔جس کامضمون قر آن وحدیث ادراسلامی معتقدات کےخلاف ہو۔

#### مبالغهآ ميزشاعري

عبدالله بن عمر عدروايت م كدرسول الله مَا اللهِ عَلَيْظِ من فرمايات

((إِنَّ اللَّهُ يُبُغِضُ الْبَلِيُغَ مِنَ الرِّحَالِ الَّذِيُن يَتَعَلَّلُ بِلِسَانِهِ كَمَا يَتَعَلَّلُ الْبَاقِرَةُ بِلِسَانِهَا)) (()

' تحقیق الله دشمن رکھتا ہے۔ اس مخص کو جومبالغہ کرے فصاحت کلام میں (شعروشاعری میں) وہ جو
پھیرے اپنی زبان کو (مبالغہ گوئی کرتے ہوئے اظہار بلاغت کے لیے ) جیسے کھاتی ہیں گائیں چارہ اپنی
زبان کےساتھ'۔ (تر ندی۔ ابوداؤد)

(نوٹ): اس کا مطلب ہے ہے۔ کہ وہ کلام جوبقدر ضرورت اور حاجت کے حقیقت اور صداقت پڑئی ہو۔
شریعت کے مطابق ہو۔ بہت اچھا ہے۔ ایسی شاعری محمود ہے اور جو مبالغہ آمیزی اور جھوٹ سے پر ہو۔ فصاحت اور
بلاغت چھا نٹنے کے لیے جس میں زمین اور آسان کے قلا بے ملائے گئے ہوں۔ کتاب وسنت کے خلاف ہوا باندھی
گئی ہو۔ اور جس طرح چارہ کھاتے وقت گائے اپنی زبان کو ہلاتی ہے۔ اس طرح چارہ (صلہ) حاصل کرنے کے
لیے شاعر بھی مدح سرائی کیا جت اور مبالغہ آمیزی سے زبان کو ہلاتا ہے۔ اور اللہ تعالی ایسے شاعر سے بغض اور دشمنی
کرتا ہے۔ اور اس سے بیزاری اور ناراضی کا اظہار کرتا ہے۔ رسول اللہ منافیظ نے یہاں تک فر مایا:۔

در حضو سکھ بھے تا کا امر کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا فی میں مراف آمیزی کر ساتھ شاعری

''جو مخف سیکھے پھیرنا کلام کا۔ (لیمن مختلف بحروں' اور ردیف کا فیہ میں مبالغہ آمیزی کے ساتھ شاعری کرے)۔ تاکہ اس (شاعری کے ہنر) کے ساتھ لوگوں کے دلوں کو پھیرے۔ (\*)

((لَهُ يَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَوْفًا وَّلَا عَدُلًا)) (٢)

''توالیے شاعرے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نظل قبول کرے گا۔اور نہ فرض۔'' (ابوداؤد) حضرت سعد بن ابی وقاص دوایت کرتے ہوئے کہتے ہیں که رسول الله مَثَالِیُّا نے فرمایا:۔ ((لَا تَقُوٰمَ السَّاعَةُ حَتَٰى يَخُرُجَ فَوُمٌ يَّا كُلُونَ بِالْسِنَتِهِمُ كَمَانَا كُلُ الْبَقَرَةُ بِالْسِنَتِهَا))

- (۱) سنن ترمزى ابواب الادب باب ماحاء في الفصاحة والبيان حديث ۲۸۵۳ سنن ابو داؤ د كتاب الادب باب ماحاء في المتشدق في الكلام حديث ٥٠٠٥ ـ يوديث كي عهد صحيح سنن ترمذي ١٨٨٣ حديث ١٨٥٣ ـ صحيح سنن ابو داؤ د ٢٢٩/٣ حديث ٥٠٠٥ ـ سنسلة الاحاديث الصحيحة ٢٨٠٣ حديث ٥٨٠٠ ـ
- (۲) سنن ابوداؤد كتاب الادب باب ماحاء في المتشدق في الكلام حديث ٥٠٠٦ يه هديث ضعف بـ ضعيف سنن
   ابوداؤد حديث ٢٠٠٥ ـ
- (٣) مسند احمد ا/١٨٣/مشكونة المصابيح كتاب الآداب باب البيان والشعر حديث ١٩٧٩ماس كى سند حن عدمشكونة بتحقيق المسند بتحقيق البيان على مشكونة المسند بتحقيق المسند ١٣٥٨ما على مشعيب الارناؤط اور أن كرفقاء ني اس مديث كوسن لفير القرار ديا بـ بتحقيق المسند ١٩٣/٣ حديث ١٩٩٤م

رياض الاخلاق رياض الاخلاق رياض الاخلاق المنظمة المنظمة

" قیامت قائم نہیں ہوگی۔ یہاں تک کہ نکلے گی ایک قوم (جماعت شعراء) کھائے گی اپنی زبانوں کے ساتھ (لوگوں کی مدح وہجوکر کے) جیسے کھاتی ہے گائے (رطب ویابس) اپنی زبان کے ساتھ "ک مبالغہ (نوٹ):۔اس حدیث شریف میں ان شعراء کی فدمت آئی ہے۔ جوابے شعروں کے ساتھ کسی کی مبالغہ آمیز مدح کر کے ان سے مال حاصل کرتے ہیں۔ یا کسی کی فدمت اور ہجوکر کے اس کی پگڑی اچھا لتے ہیں۔ اور پھروہ اپنی عزت بچانے کے لیے شاعر کو بچھ دے دلا کر خاموش کر ادیتے ہیں۔ گویا جس طرح گائے اپنی زبان سے کھاتی جاتی عزب سے اور پچھ تیم نہیں کرتی جاور پچھ تیم اپنی خوب دور میں کہ رطب ہے یا یابس ہے۔ ہراہے یا خشک ہے' اس طرح شعراء سوء بھی اپنی زبان کے ساتھ کھاتے ہیں۔ یعنی لوگوں کی جھوئی تحریف اور مزمت کرتے۔ اور فصاحت اور بلاغت پر مبالغہ کی کامیابی کے لیے خوب زور دیتے ہیں۔ تا کہ عوام کلام کے دام زیادہ چکا کئیں۔ اور کئی لوگ مبالغہ آمیز ظموں' نعتول' اور غراوں کو بطور پیشہ کے سانا کر اپنا ہیٹ یالتے ہیں۔

یہ ہے کلام فتیج یابری شاعری جس سے رسول اللہ ٹاٹھ کے منع فر مایا ہے۔ اور قر آن مجید نے بھی اس پر قدغن کائی ہے۔

﴿وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوَٰنَ اَلَمُ تَرَانَّهُمَ فِى كُلِّ وَادِيَّهِيُمُونَ﴾ (سورة الشعرآء : ٣٢٥.٢٢٣)

'' اور (غیرشرع مضمون باندھنے والے) شعراء (خود بھی گمراہ ہوتے ہیں۔اور ان کی) پیروی (بھی) گمراہ کرتے ہیں۔ (اے پیغیبر) کیا تو نے اس بات پرغور نہیں کیا۔ کہ بیشاعر لوگ (مبالغه آمیز۔اور جھوٹی شاعری کے )ہرجنگل میں سرگرداں پھرتے ہیں''۔

### الحجيمي شاعرى كايبة

جس شعر کامضمون احیما اور پاکیز ہ ہو۔ کتاب دسنت کے مطابق ہو۔ حقیقت اور صدافت پربنی ہو۔ وہ کلام حسن ہے۔ عمدہ شعر ہے۔ اور الی شاعری بروئے شرع سراسر مباح اور حلال۔ اور جائز ہے۔ چنانچہ الاستیعاب (۱) لا بن عبد البر کے حوالہ سے مشکو ہیں حضرت کعب بن ما لک سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ مثالی ہے عرض کیا۔

ا) مشكوة المصابيح كتاب الآداب باب البيان والشعر حديث ٢٥٩٥ بعواله شرح السنة للبغوى ٢٤٨/١٢ حديث ٢٥٩٥ بعديث ١٩٥٩ بعديث ٢٥٩٥ بعديث كتاب الادب باب في ٢٣٨٩ بعدواله مسند احمد ٢٠١٥ - ٢٠١٨ م ٢٠٠٠ بعد موارد الظمآن التي زوائد ابن حبان كتاب الادب باب في هجاء اهل الشرك حديث ٢٠١٩ - ١٩٠١ علام شعيب الارنا وَط في اس كي سند كوميح كما به ٢٠٠٠ بعدقيق شرح السنة ٢٤٨/١٢ حديث ٢٩٨٩ محديث ١٩٩٠ محديث ١٩٩٠ محديث ١٩٩٠ محديث ١٩٩٠ محديث ١٩٩٠ معلمة الاحاديث الصحيحة ٢٤٣/١٢ احديث ١٩٢١ محديث ١٩٢١ معلم المعامع الصغير حديث ١٩٣٠ سلملة الاحاديث الصحيحة ٢٤٢/١٢ احديث ١٩٢١ المحامم الصغير حديث ١٩٣٠ المعامم الصغير حديث ١٩٣٠ المعامة الاحاديث الصحيحة ٢٤٢٠ المعامة العامة الاحاديث العامة الع

دياض الاخلاق العناق الع

(حضور ﷺ) الله تعالی نے شعر کہنے کے بارے میں نازل کی ہے وہ چیز کہ نازل کی بعنی (قرآن میں شاعری کی ندمت آئی ہے۔اس پر کچھ روشنی ڈالئے!)۔حضور انور مُلَّالِّا نے فرمایا:۔

تحقیق مومن جہاد کرتا ہے اپنی تلوار کے ساتھ (بھی) اور زبان (شعر) کے ساتھ (بھی) وَ الَّذِی نَفُسِیُ بِیَدِهِ لَکَانَمَا تَوْمُونَهُمُ بِهِ نَصَفَحَ النَّبَلِ ''قسم ہے اس ذات کی۔ کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے گویا مارتے ہوتم کا فروں کوساتھ شعرکے مانند مارنے جیرکے''۔

مصرعة ترزبان رسول مَنَافِيمُ

حفرت ابو ہریرہ (۱) روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ کدر بول الله مکاللہ اند فاللہ الله عالمی الله مایا:۔

أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا الشَّاعِرُ كَلِمَةُ لَبِيدِ ..... "بهت عَاكلم جَي شَاع نَ كَهَا كلم لبيدكا بـ". اللَّكُلُّ شَيْءٍ مَا حَلا اللَّهَ بَاطِلٌ .... "خروار! .... بر چيز سوائ الله ك فانى بـ"د ( بخارى شريف )

ملاحظہ معلوم ہوا۔ کہ جواشعار حقائق اور سپائی پرشتل ہوں ان کے پڑھنے پڑھانے اور سننے سانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لبید کامصر عد صفرت انور مُنافِیم کو بہت بہند آیا۔ آپ نے اسے بہت سپاکلم فرمانیا۔ سپجے مسلم میں

(۱) صحيح بخاري كتاب الادب ما يحوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره منه حديث ١١٣٧ـصحيح مسلم كتاب الشعر باب في انشاد الاشعار و بيان اشعر الكلمة و ذم الشعر حديث ٢٢٥٦ـ

## رياض الاخلاق المحيد ١٩٨٨

ہے۔ کہ عمر و بن شرید کے والد ایک دن سواری پر حضور انور ملاکھ اے پیچے بیٹے ہوئے تھے۔ وہ کہتے تھے۔ کہ آپ نے مجھے فریانا:۔

((هَلُ مَعَك مِنْ شِعُرِ أُمَيَّةَ بُنِ أَبِي الصَّلُتِ شَيُءٌ))

" كيا تخياميه بن الى صلت كَشْعُرول ميس سي كه ياد بي؟"

میں نے کہا۔ (حضور مُنْ اللهٔ اِ) یاد ہے۔ آپ نے فر مایا۔ پڑھ۔ میں نے ایک شعر پڑھا۔ آپ نے فر مایا۔ اور پڑھ۔ ایک شعر میں نے اور پڑھ دیا۔ آپ نے مزید پڑھنے کے لیے فر مایا۔ پھر میں نے سوشعروں تک پڑھ دیجے۔ (مسلم)

حضرت اکرم سُلُوُلِمَ نَے جو بیسوشعر نے ۔ تو بیتمام کے تمام تھا کُت اور نصائے سے لبریز تھے۔ ان کامضمون اخلاق حسنہ پرمبنی تھا۔ اس سے بیہ چلا۔ کہ آپ بھی اگر کسی شاعر کا کلام پڑھنا چاہیں۔ تو وہی پڑھیں۔ جوسراسر اسلامی اورا خلاقی مضامین پرمشمل ہو یصیحت اور عبرت کا مرقع 'اعلی کردار کا حامل ۔ بلنداخلاق کا ضامن .....عکاس کتاب وسنت ۔ اوراسوہ رسول سُلُولِمُ کا اَ مَندزار ہو۔

زندگی کیا لذت عصیاں کی نادال غور کر برق رو دھارے پہ اک تکا ہے جوبہ جائے گا دیکھتے ہی دیکھتے لذت فنا ہو جائے گ اور عذاب اس کا ہمیشہ کے لیے رہ جائے گا





#### خاتمهاوردعا

پیارے بھائیو اور معزز بہنو! ﴿ إِنَّکَ لَعَلَی خُلُقِ عَظِیْم ﴾ (سورة القلم: ٣) کے ارشاد خداوندی سے
اللّہ کے آخری رسول حضرت محمہ سُلُ ﷺ اخلاق حسنہ کی معراج پر فائز تھے۔ آپ سے بڑا کوئی معلم اخلاق نہ ہوا۔ اور نہ
ہوگا۔ یہی رصت دوعالم سُلُ ﷺ ہیں۔ جن کے نور کردار سے اس کتاب کا فانوس جگمگار ہا ہے۔ اور اقوال وافعال کی
اخلاقی شعیس انسانی زندگی کے گوشہ گوشہ میں فروزاں ہیں۔ اللّہ رب العزت سے دعا ہے۔ کہ وہ ہمیں'' دیاض
الا خلاق ''کے مطالعہ کے بعد خلوص دل سے عمل کرنے کی تو فیق دے۔ آھین!

﴿اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِنَا وَاصلِحُ ذَاتَ بَيُنِنَا وَاهُدِنَا شُبُلَ الشَّلَامِ وَنَجَّنَا مِنَ الظَّلُمْتِ اللَّى النَّلَامِ وَنَجَّنَا مِنَ الظُّلُمْتِ اللَّى النَّورِ وَجَنِّبُنَا الْفَوَاحِشَ مَاظَهَرَ مِنُهَا وَمَا بَطَنَ وَبَارِکُ لَنَا فِی اَسُمَاعِنَا وَاَبُصَارِنَا وَقُلُوبِنَا وَازُورَاجِنَا وَذُرِّيْتِنَا وَتُبُ عَلَيْنَا اِنَّکَ اَثْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمِ طُ وَاجْعَلْنَا شَاكِرِيُنَ لِنِعْمَتِكَ مُثْنِينَ بِهَا قَابِلِيْهَا وَاتِمَّهَا عَلَيْنَا. وَاخِرُ دَعُونَا أَنِ الْحَمُدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ وَالصَّلُولَةُ وَالسَّلُومُ عَلَى رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ وَاللّٰهِ وَاصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ ﴾

ترجمہ:۔"یاللہ!.....جارے دلوں میں ایک دوسرے کی الفت ڈال۔ اور ہمارے حال کی اصلاح فرہا۔
ہمیں سلامتی کے راستے دکھا۔ اور بداخلاتی کے اندھیروں سے نکال کر اخلاق حسنہ کی روشنی میں لے آ۔
ہمیں ہرتم کی تھلی یا پوشیدہ بے حیائیوں سے کنارہ کش رکھ۔ ہمارے کا نوں آئھوں اور دلوں کواپئی برکات
سے نواز۔ اور ہماری ہیمیوں اور بچوں کو یمن وسعادت کے انوار سے بہرہ ور فرما۔ ہم پر ایک بار (اپنی
رحتوں کے ساتھ ) لوٹ آ۔ کہ تو ٹھیک لوٹ آنے والا مہر بان ہے ۔۔۔۔۔۔ہمیں اپنی نفتوں کے شکر کرنے ک
توفیق دے۔ اور (ازراہ کرم) ہم پر اپنی نمتوں کی برکھا برسا۔ کہ در حقیقت سب تعریفوں کا تو ہی ما لک ب
ہے۔ اپنے پیغیر حضرت محمد منافیظ پر اور آپ کی آل اور اصحاب پر بے شار رحتیں نازل فرما"۔۔

اَللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ والَّذِى صَلَّى عَلَيُهِ رَبُّنَا فِى مُحُكَمِ كِتَابِهِ وَاَمَرَ اَنُ يُصَلَّى عَلَيُهِ وَ يُسَلَّمَ طَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى الِهِ وَاصْحَابِهِ وَ اَزُوَاجِهِ مَانُهَلَّتِ الدِّيَمُ وَمَا جُرَّتُ عَلَى الْمُذُنِبِيْنَ اَذِيَالُ الْكُومِ وَسَلَّمَ تَسَلِيْمًا وَ شَرَّفَ وَكَرَّمَ





## بوستان اخلاق میں دعاؤں کی باد بہاری

روح کو چکا خودی کو توڑ کر زیے بنا دو یہ تدبیریں ہیں دنیا میں ابھرنے کے لیے

علم الاخلاق کے تقاضوں میں نفس کی تہذیب اور تزکیہ بھی شامل ہے اور نفس کی تہذیب اور تزکیہ اللہ تعالی کی خالص عبادت کرنے سے حاصل ہوتا ہے اور شرک آمیز عبادت اور ندائیں روح کومیلا اور تاریک کردیتے ہیں چونکہ انسان و تیا کی زندگی میں طرح طرح کی مصیبتوں اور پریشانیوں میں گھر اہوا ہے ہے بی اور بے چارگی اسے نعل در آتش رکھتی ہے اس کے اس کوایک ایسی ہستی کی ضرورت ہے جواسے دکھوں وردوں مشکلوں مصیبتوں کا چاریوں اور رخی والم کی تاریک رات سے نکال کرامن و عافیت کے روز روش میں لائے ۔ اور وہ ستی صرف اللہ واحد القہار . علی محل شکی ۽ قَدِیْر کی ذات ہی ہے۔

اگرناچارانسان مصیبت اور مشکل میں سراللہ کے حضور زمین پر رکھ کر روتا 'اور گر گراتا ہے' اسے پکارتا اور آوریں دیتا ہے۔تو یقینا وہ اپنفس کونور کالباس پہنا تا ہے اور تہذیب نفس کا بہت بڑا سامان مہیا کرتا ہے۔اورا گر کسی قبر پر جا کر بحدہ ریز ہوکراہل قبر سے مشکل کشائی کی التجا کرتا ہے 'یا سے پکارتا ہے۔تو وہ ذلت کا ناپاک اور نجس لباس حوروش اخلاق کو پہنا کراسے خوار ورسوا کرتا ہے' رسول اللہ منابی پر کروڑ وں درود وسلام ہوں کہ انہوں نے ہر حال میں ہرکام کے لیے صرف خدائے کم یزل کو پکار نے کے لیے زور دیا ہے' وہ ذات جو عَالِبٌ عَلَی اَمُوہ ہے صرف ای کے دروازے کو دستک دیے گا ارشاد فر مایا ہے' اس سلسلہ میں روح کو جلائفس کو ضیا اور اخلاق کونور کالباس پہنا نے کے لیے حضور منابی ہے دعاؤں کے موتی بھیرے ہیں۔

حضرت الس روايت كرت بوئ كيت بين رسول الله علايم فرمايا:

((لِيَسْاَلُ اَحَدُ كُمُ رَبَّهُ حَاحَبَهُ كُلُهَا حَتَّى يَسُالَ الْسِسَعَ نَعُلِهِ إِذَا انْقَطَعَ)) (۱) " وا بُ كه ما تَكَ ايك تمهارا اپني پروردگار سے ساري حاجتيں اپني يهال تک كه ما تَكُ تعمه جوتي اپني كا جب كـ وْ ش جائے"۔

<sup>(</sup>۱) منن ترمذی ابواب الدعوات باب بسال احدکم ربه حاجته کلها\_ حدیث ۳۲۰۳\_ بیرهدیمی ضعیف بے ضعیف سنن ترمذی حدیث ۳۲۰۲م\_۸ ملسلة الاحادیث الضعیفة ۳۵۳۵ حدیث ۱۳۲۲\_



اورایک روایت میں بطریق ارسال بیمی ہے ﴿ حَتَّى يَسْأَلُهُ الْمِلْحَ ﴾

" يهال تک مائلے اللہ سے نمک''۔ (تر مٰدی شریف) (۱)

س قدر عزت نفس کاسبق دیا گیا ہے کہ جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو بھی اللہ سے سوال کر۔ یہاں تک کہ نمک بھی اللہ سے ما تک نفس میں تہذیب کوٹ کوٹ کر بھر دی ہے۔

#### دى غلام آزادكرنے كاثواب

حضرت ابو ہر پر ڈروایت کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ کدرسول اللہ طَالِحُواْنے فر مایا۔ جو محض کے (پیکلمات) دن میں سوبار۔ ہوگا اس کے لیے تواب برابر آزاد کرنے دس بردوں کے اور کسی جاتی ہیں اس کے لیے سوئیکیاں اور دور کی جاتی ہیں اس سے سوبرائیاں اور ہوتی ہے اس کے لیے پناہ شیطان سے اس دن شام تک 'یکلمات یہ ہیں:۔ کی جاتی ہیں اس سے سوبرائیاں اور ہوتی ہے اس کے لیے پناہ شیطان سے اس دن شام تک 'یکلمات یہ ہیں:۔ ((لَا اِللّٰهُ وَ حُدَهُ لَا شَرِیُكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمُدُ وَهُوَ عَلَى كُلَّ شَنَىءٍ قَدِیْرٌ) (۲) در نہیں کوئی معبود مگر اللہ تھانمیں شریک کوئی اس کا اس کے لیے ہے بادشا ہت اور اس کے لیے ہے تعریف اور وہ ہر چیز پر قادر ہے''۔

حضورنے اس دعامیں بندہ کو اللہ تعالی کی تو حید کا درس دیا ہے کہ تو حید کے عقید نے فس کا دھواں اور غبار دور ہوتا ہے اور ایمان کی فضایا کے اور اجلی ہو جاتی ہے۔

#### سو(١٠٠) هج كانواب

عمروبن شعیب (۳) سے روایت ہے کنقل کی انہوں نے اپنے باپ سے اس نے قل کی اپنے دادا سے کہا کہ فرمایا رسول اللہ سال قرایا رسوب ارآ خردن میں ہوتا ہے وہ ما نند اس فض کے کہ کے سوج (نفلی) اور جس نے کہا ﴿ اَلْمَ حَمْدُ لِلّٰهِ ﴾ سوباراول دن میں اور سوبار آخردن میں ہوتا ہے اس فخص کے کہ کئے سوج (نفلی) اور جس نے کہا ﴿ اَلْمَ حَمْدُ لِلّٰهِ ﴾ سوباراول دن میں اور سوبار آخردن میں ہوتا ہے ما ننداس فخص کے سوار کیا اس نے لوگوں کو سوگھوڑ وں پر اللہ کی راہ میں ( یعنی سوگھوڑ سے غازیوں کو دیئے کہ اللہ کی راہ میں قال کریں ) اور جس نے کہا ﴿ اِللهُ اِلّٰهِ اِلّٰهِ اِللّٰهِ اَلٰهُ اِللّٰهِ اَلٰهُ اَلٰهُ ﴾ سوباراول دن میں اور سوبار آخر دن میں ہوتا ہے وہ ما ننداس مختص کے کہ آزاد کئے اس نے سوبرد سے حضرت اساعیل کی اولاد سے اور جس نے کہا ﴿ اَللّٰهُ اَکْبَرُ ﴾ سوباراول

- (۱) سنن ترمذی إبواب الدعوات باب بسال احد کم ربه حاجته کلها ..... حدیث ۳۹۰۴ بیرد بی ضعیف بــــرضعیف سنن ترمذی حدیث ۴۰۲۴ م ۹۰ سلسلة الاحادیث الضعیفة ۵۳۵/۲۰۰۰ حدیث ۱۳۹۲ م
- (٢) صحيح بخاري كتاب الدعوات باب فضل التهليل حديث ٢٨٠٣ صحيح مسلم كتاب الذكر والدعاء باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء حديث ٢٩٩١ .
- (۳) سنن ترمذى ابواب الدعوات باب في ثواب التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير حديث ٣٦٤١ يرص مشمر بـــ والتحميد والتهليل والتكبير حديث ١٣١٥ يرص مشمر مـــ وصعيف سن ترمذى حديث ١٣٦٤ سلسلة الاحاديث الصعيفة ٣٨٠/٣ حديث ١٣١٥ ـ

## دياض الاخلاق المنظلة ا

دن میں اور سوبار آخر دن میں نہیں لائے گااس دن (قیامت) میں کوئی شخص تواب زیادہ اس تواب سے کہ لائے گا وہ اس کو مگر جس نے کہامثل اس کے (وہ برابراس کے ہوگایا کہازیادہ اس سے '۔ ·

(مشكوة شريف كتاب اساء الله)

غور کریں کہ ذکر سہل اور آسان کس قدراجر کا موجب ہے بہ مقابلہ عبادات شاقہ کے اور بیاللہ کا خاص فضل ہے کہ آسان اذکار ہے اسکی رحت اور بخشش ہونے لگتی ہے۔

### ايك اعرابي كوذ كرالهي كي تعليم

سعد بن الی وقاص (۱) روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک اعرابی (زمیندار) آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اوراس نے عرض کی ۔ (حضور ) سکھا و مجھ کوایک ذکر کہ (ہردم) کہتا رہوں میں اس کو ( لیعنی وردکروں ) فرمایا آپ \_ِنْ كَهِوبِ لَا اللهِ اللَّهِ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ اللَّهُ آكُبَرُ كَبِيْرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيْرًا وَسُبُحْنَ اللَّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ لَا حَوُلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَزِيْرِ الْحَكِيْمِ (( ونبيس كولَى معبود إ مَّرالله الكيل نبيس كولَى شريك اس كا الله بہت برا ہے برا۔ اور تعریف واسطے اللہ کے بہت ہے یا کی ہے اللہ کو پالنے والاسب جہانوں کا نہیں ہے پھرتا گناہوں سے اور نبیں طاقت عبادت پر گرساتھ مدداللہ غالب حکمت والے کے )'۔

اس اعرانی نے کہا۔ بدالفاظ تو ہیں واسطے ذکررب میرے کے پس کیا ہے واسطے میرے کہ دعا کروں ساتھ اس كےاہتے ليے؟ فرمایا حضور طَائِیًا نے كہو ﴿ اَللَّهُمَ اغْفِرُ لِیُ وَارْ حَمْنِیُ وَاهْدِنِیُ وَارُزُقْنِیُ وَعَافِنِیُ طَ ﴾ ''اے اللہ بخش مجھ کواور رحم کر مجھ پر اور ہدایت کر مجھ کواور روزی دے مجھ کواور عافیت ہے رکھ مجھ کو''۔ (مشکوۃ کتاب

ا ا ا ا الله الله www.KitaboSunnat.com

### ساتوں آ سانوں اور ساتوں زمینوں سے بھاری کلمات

حضور مَلْقَيْظُ (٢) فرماتے بیں کہ موی بیا نے اللہ ہے عرض کی بیکہ اے اللہ! سکھا مجھ کو کو کی ایسی چیز کہ یاد

- مشكوة المصابيح كتاب الدعوات باب ثواب التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير حديث ٢٣١٧ بحواله صحيح (t) مسلم كتاب الذكر والدعاء باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء حديث ٢٧٩٦ـ
- مشكواة المصابيح كتاب الدعوات باب ثواب التسبيح والتحميد والتهلي والتكبير حديث ٢٣٠٩بحواله شرح المننة ٥٣/٥ حديث ١٢٤٣ موارد الظمآن الى زوائد ابن حبان كتاب الاذكار باب فضل التسبيح والتهليل والتحميد حديث ٢٣٢٣\_الاحسان في تقريب صحيح ابن حبان كتاب التاريخ باب بدء الخلق١٠٢/١٣ حديث ٦٢١٨ علائم شعيب الارناؤط نے اس كى اسنادكوضعيف كها ب-علام البانى بينة يت اس صديث كوضعيف كها ب-ضعيف الموارد الطمآن صفحه ١٩٢حديث ٢٩٥عمل اليوم والليلة للنسائي حديث ١٩٢١ـ٨٣٣مـمستدرك حاكم كتاب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح والذكر ا/١٠/٠ حديث ١٩٣٦ اطع جدير وطبح قديم ا/ ٥٢٨ مسند ابي يعلى الموصلي ١٩٨١ حديث ١٣٨٩ ـ



کروں میں بھی کوساتھ اس کے اور دعا کروں میں بھے سے ساتھ اس کے فرہایا اللہ تعالی نے اے موئی! کہ ہو آلا الله اللہ کے موئی طالبت اسے میرے پروردگار! سارے بندے تیرے کہتے ہیں یہ میں ایسی چیز چاہتا ہوں کہ خاص کرے تو جھے کوساتھ اس کے (بعنی جھے کوئی وظیف ایسا بتا جو کسی کوئیس بتایا ہے) فرہایا اے موئی طالبہ! (سن) اگر ماتوں آسان اور اہل آسان اور ساتوں زمینیں رکھی جا کیس ایک پلڑے میں اور رکھا جائے (ثواب) ہو آلا الله کے کا ایک پلڑے میں اور اللہ اللہ کے۔ کا (مفکلوۃ الله کے کا ایک پلڑے میں کو ایک بلڑے میں کو مقلوۃ اللہ کے اس جیزوں کے پلڑے سے پلڑا ہو آلا اللہ کے۔ کا (مفکلوۃ شریف)

پس توحید کے عقیدے سے بھر پوراعمال ہی نجات کا باعث ہو سکتے ہیں اور انسان کواو نچے اخلاق کا معیاری مسلمان بناتے ہیں۔ **www. Kital**ao Sunnat.com

> فنا ہو جا جھلک اٹھے گا سینہ شع عرفاں سے ابھی تو دل کے آئینے پہ غافل داغ ہستی ہے

> > \*\*\*



ل مفت آن لائن مكتبه



www.KitaboSunnat.com

نگارِمن که به کمتب نرفت وخط ننوشت بغمزه مسئله آموز صد مدرس شد



یر کتاب رسول الله سلی الله علی و ملم کی لامثال اخلاقی حدیثوں پر مشتل ہے۔ دراصل بیعدیثیں گار اور سالت کے الگ الگ مبک کے سدا بہار پھول ہیں جن کی روح پر ورعطر بیزیاں اور جال نواز همر افتانیاں انسانیت کی جان اور طائر لا ہوتی کی روح روان ہیں۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ